بِسُولِللهِ السَّحِيْمِ السَّعِيْمِ السَّعِيْمِ

و من المائية من المائي

مُولِفُ الدِّرِ الدَّرِ الدَّرِقِ الدِينِ الْمُنْ الْم

STATES COSTINES COSTINES

021-4594144 03343432345 مُكَمِّ عِيْرِفِ ارُوق شاه فيصَل كالوُني نبر 4 كراجي

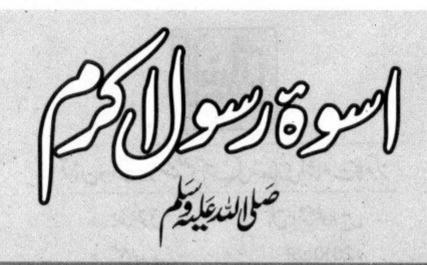

مصنف ت النا المرع الحرع عاف النا المرع المحرى النا المرع المرع المرع المراء المرع المراء الم





#### قرآن وسنت اورمتند علمي كتب كي معياري اشاعت كامركز

- » طبع جديد
- ا ناثر التالم



شان پلازه،نز دمقدس مسجد،اردوبازار،کراچی فون: 2038163 موہائل: 3817119-0321

### فهرست

| غذمه                              | 17 | ديانت وامانت ،تواضع                   | 49 |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| ناثرات                            | 19 | صاف دل مونا، نرى وشفقت                | 51 |
| رض مؤلف                           | 21 | ا يثار وخمل                           | 52 |
| صهاوّل (مضامین افتتاحیه)          | 24 | ز بدوتفوى                             | 54 |
| نطبه، لمعات (آيات قرآنيه)         | 25 | خشيت الهي ،رفت قلبي                   | 55 |
| وزم انتاع اسوهٔ رسولِ اکرم م      |    | رقم وكرم                              | 56 |
| لملاح وارين                       | 35 | مقام عبديت                            | 57 |
| بنياوآ خرت ميں عافيت كى دعا       | 35 | معيت النهي                            | 58 |
| بثارت تبليغ                       | 35 | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كافقر    | 59 |
| ين مبين في اربعين حاليس احاديث    | 36 | بعض عوارض بشريت كے ظہور کی حکمت       | 61 |
| صنه دوم (مكارم اخلاق)             | 38 | لبعض شائل وعادات طيبه                 | 62 |
| مفات قدسيه، تعارف ربانی (حدیث)    | 38 | مختمل و درگذر                         | 63 |
| بشريت كامله،امتيازىخصوصى          | 40 | مسكنت ، رفق وتواضع                    | 64 |
| صورتِ زيبا, طيب ومطيب ہونا        | 41 | فكر آخرت، جودوسخا                     | 64 |
| خلق عظيم                          | 42 | امورطبعى                              | 65 |
| حلم وعفو،صبر واستقامت، واقعه طائف | 43 | حقه سوم (خصوصیات ِاندازِ زندگانی)     | 69 |
| رحمت عالم كى شان عفو وكرم         |    | درس گاه رشد و مدایت ،مجالس خیر و برکت | 69 |
| فطرت سليمه، ايفائے عہد            | 45 | اہل مجلس کے ساتھ سلوک                 | 71 |
| شجاعت                             | 46 | الطاف كريمانه                         | 71 |
| سخاوت                             | 47 | سلام میں سبقت، اندازِ کلام            | 72 |
| قناعت وتؤكل ،انكسارطبعي           | 48 | وعظ فرمانے کا انداز                   | 73 |
|                                   |    |                                       |    |

|       |         |    |     |    | 0    |
|-------|---------|----|-----|----|------|
|       |         |    |     | di | 8    |
| E.    | 17/13   | 26 | 11  | -  | اسوة |
| فليصم | معلاكسد | 1  | ورل | 2  | اسوه |

| 97  | تهبنداور پاجامه                            | 74 | اندازِسكوت،انتظام أمور                    |
|-----|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 99  | نعلين شريف                                 | 74 | نظام الاوقات اندرون خانته بييم اوقات      |
| 99  | عاداتِ برگزیدہ خوشبو کے باریے میں          | 75 | اوقات خلوت                                |
| 100 | سرمدلگانا،سر کے موتے مبارک                 |    | خواب اوربیداری میں طرز وطریقه             |
| 101 | عادات پېندىدە                              | 77 | بستراستراحت                               |
| 101 | سرمیں کنگھا کرنے ورتیل لگانے میں           | 78 | اندازاستراحت                              |
| 101 | اعتدال تزئين                               | 79 | دیگرمعمولات،                              |
| 102 | سرمیں تیل کا استعال ، ریش مبارک            | 80 | حضورنبي كريم صلى التدعليه وبلم كااثاثه    |
| 103 | موتے بغل موئے زیر ناف، ناخن کٹوانا         | 81 | حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کانژ که  |
| 103 | سرکے بالوں کے تعلق                         | 81 | حسن سلوك زواج مطهرات كے ساتھ              |
| 103 | بال ڈاڑھی اورمونچھوں کے متعلق              | 82 | از دوا جی معاملات ومعلومات                |
| 104 | بعض عاداتِ مباركه، آپ كى نشست·             | 84 | بعض واقعات                                |
| 104 | اندازرفتار                                 | 85 | ا يثار حقوق                               |
| 105 | تبسم،گرید،مزاح مبارک                       |    | ر فیق اعلیٰ ، کھانے پینے کا انداز         |
| 106 | بچوں سے خوش طبعی                           | 88 | عادات ِطيبه، كھانے كيلئے وضو              |
| 107 | اشعار ہے دلچیبی                            | 89 | کھانے سے پہلے بسم اللہ                    |
| 108 | خواب پوچھنے کامعمول                        | 89 | آ پ صلی الله علیه وسلم کا کھانا           |
| 108 | سيد هے اورا لئے ہاتھ سے کام لينا           | 90 | مرغوبات                                   |
| 108 | پیغا پرسلام کاجواب،خط لکھنے کا انداز       | 91 | مهمان کی رعایت                            |
| 108 | تفریح، تیرنے کا شوق                        | 91 | كھانے كے متعلق بعض سنن طيب                |
| 109 | المنخضرت صلى الله عليه بلم كي سفرك معمولات | 92 | نے کھل کا استعال                          |
| 110 | سفر کے متعلق ہدایات                        | 93 | مشروبات مين عادات طيبه                    |
| 112 | حتدچہارم                                   | 94 | لباس كامعمول مبارك (لباين آدائش)          |
| 112 | (حضور صلى الله عليه وبلم كى تغليمات)       | 96 | بإجامه فميض مبارك                         |
| 113 | باب 🛈 ايمانيات                             | 97 | عمامه، آنحضور صلى الله عليه وسلم كى تو بي |
|     |                                            |    |                                           |

|            |    | -     |     |
|------------|----|-------|-----|
| صلالشقليقم | 25 | 11000 | الا |
| المستبيت   | 1  | 100   | - / |

|     |                                                   |     | 120 0 0 0 0                                    |
|-----|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 137 | تسى سنت كے احیاء کی فضیلت                         | 112 | اسلام، ايمان اوراحسان                          |
| 137 | وصيت نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم                | 113 | ایمان دین کی تصدیق کرنے کا نام ہے              |
| 138 | باب@ عبادت،نماز ومتعلقات نماز                     | 114 | اسلام کامل                                     |
| 138 | عادات ستورہ قضائے حاجت میں                        | 115 | الله تعالى سے حسن ظن، علامت ايمان              |
| 138 | طهارت جزوا يمان ہے،استنجا                         | 116 | ايمان اوراسلام كاخلاصه                         |
| 140 | قضائے حاجت اوراستنجامتیعلق ہدایت                  | 117 | ايمان كاآخرى درجه                              |
| 140 |                                                   |     | اللد تعالى اور رسول صلى الله عليه وسلم مسيمحبت |
| 140 | التنبج سے متعلق مسائل                             | 118 | محبت ذريعة قرب ومعيت                           |
| 142 | مسواك                                             | 119 | الله كيلئے آپس ميں ميل محبت كرنے والے          |
| 143 | مرض لوفات مين حضور صلى الله عليه وسلم كاعمل       |     | نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا                        |
| 143 | مسواك سيمتعلق سنتين                               | 120 | وسوسے ایمان کے منافی تنہیں                     |
| 143 | جن اوقات میں مسواک کرناسنت ہے۔                    |     | تقدیر کا ما ننا بھی شرط ایمان ہے               |
| 143 |                                                   |     | تقوی                                           |
| 145 | جن صورتوں میں عسل کرناسنت ہے                      | 123 | اعمال صالحه كي وجه ہے اچھى شہرت                |
|     | وضو کے بعد حضور صلی الله عليه وسلم بيدو عا برا حق |     | اسلام کی خوبی، دولت د نیا کامصرف               |
|     | وضو کی سنتیں اور آ داب، وضویر وضو                 |     | دنیاوآ خرت کی حقیقت                            |
|     | وضوكامسنون طريقه، وضوك متعلق مسائل                |     | خدا كاخوف اورتقوى                              |
| 148 | تیمّم ، تیمّم کے فرائض ، تیمّم کامسنون طریقتہ     | 125 |                                                |
| 149 | نماز کااعاده ضروری نہیں ،نماز                     | 127 | موت کی یاد                                     |
| 149 | «بنجگا نه فرض نماز ول کےاوقات                     | 128 | تبلغ                                           |
| 150 | نما زظهر، نما زعشاء                               |     | د نیا کی محبت اور موت ہے بھا گنا               |
| 151 |                                                   |     | جامع اوراهم وصيتين اورتضيحتين                  |
| 151 | سونے یا بھول جانے پر نماز قضا                     | 135 | عورتو ل كونضيحت                                |
| 151 |                                                   |     | نذر بشم، فال ،خواب                             |
| 152 | جمع بین الصلو اثنین ،نماز کے اوقات ِممنوعہ        | 137 | علم دین شروع کرنے کے دن کی فضیلت               |

|              |      | A      |   |
|--------------|------|--------|---|
| Bound        | 1200 | وةرسول | 1 |
| عجالت عليديم | 100  | وهرسوا | 1 |

| 174 | وتر کے بعد نفل، قیام کیل یا تنجد          | 152 | حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى نماز |
|-----|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 175 | نمازتهجد                                  | 155 | درودشریف کے بعداورسلام سے پہلے وُعا      |
| 176 | نمازاشراق وحاشت اورد يكرنوافل،اشراق       | 155 | سجدهسهو                                  |
| 176 |                                           |     | نماز کے بعد کے معمولات                   |
| 177 | عصر ہے قبل نوافل                          | 156 | نمازوں کے بعد کی خاص دُعا کیں            |
| 177 | بعدنما زمغرب نمازاوابين                   | 157 | حضورصلی الله علیه وسلم کی نماز کی کیفیت  |
| 177 | عشاء کی رکعتیں ،نماز ہے متعلق ہدایتیر     | 158 | حضورصلی الله علیه وسلم کی خاص نمازیں     |
| 178 | نماز میں نگاہ کامقام                      | 159 | نماز تہجدووتر، شعبان کی پندر هویں شب     |
| 178 | گھرے نوافل کا پڑھنا،عورت کی نماز          | 160 | اورا دمسنونه شبح وشام                    |
| 178 | نمازی کے آگے سے نکلنا                     | 160 | نماز فبجر کے بعداوررات میں               |
| 178 | مردوعورت كے طریقه نماز میں فرق            | 162 | تسبيحات شام وسحر بتبييج فاطمه            |
| 180 | صلوٰة الشبيح اور ديگرنمازين،نماز استخار ه | 163 | ويكرتسبيحات كاشار                        |
| 181 | صلوة الحاجات                              | 164 | عقدا نامل ،اورا و بعدتما ز               |
| 182 | نماز کسوف،نماز استسقاء،تسبیجات            | 165 | اندازقرات                                |
| 183 | افضل الذكر                                |     |                                          |
| 184 | اسم اعظم                                  | 166 | سجده تلاوت واجب بهجد هُشکر               |
| 185 | فر الله                                   | 167 | قرات مختلف نمازوں میں                    |
| 187 | قرآن مجيد كي عظمت وفضيلت ، تلاوت          | 168 | فجر کی سنت میں قرأت                      |
| 189 | سورهٔ فاتحه                               | 168 | حضورصلي الله عليه وسلم نماز فجرمين       |
| 190 | سورهٔ کہف،سور ہیلیین ،سور ہُ واقعہ        | 168 | ظهروعصر،سنتظهر                           |
| 190 | سورهٔ ملک،الم تنزیل،سورهٔ تکاثر           | 169 | نمازعشاء، جمعهاورنمازعيدين ميں قرأت      |
| 191 | سورهُ اخلاص ،معو ذیتین ، آبیت الکرسی      | 169 | سورة كالغين                              |
| 192 | سورهٔ بقره کی آخری آیتیں                  | 170 | سنت مو کده ،سنت فجر ،سنت ظهر             |
| 192 | سورهٔ آلعمران کی آخری آیتیں               | 171 | سنت مغرب وعشاء، وتر (نماز واجب)          |
| 192 | سورهٔ حشر کی آخری تین آبیتی               | 172 | دعائے قنوت                               |
|     | <b></b>                                   |     |                                          |

| 741        | ./  | 1          |
|------------|-----|------------|
| L'unia     | 251 | اسوة رسول  |
| معالت عليم | 111 | اللوه رسوا |
|            | -   | ,          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ا رواد را مایدا                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 210 | درودشریف کی برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193 | سورهٔ طلاق کی آیت، دعاء، دعاء کاطریقه         |
| 211 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | دعاء ميں ہاتھ اٹھانا، آمين، عافيت كى دعا      |
| 215 | استغفار،استغفار کی برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                               |
| 216 | بإربار كناه اوربار بإراستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195 |                                               |
| 216 | مرنے والول کے لیے بہتر تحفہ، دعامغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 |                                               |
| 217 | سيرالاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196 |                                               |
| 217 | صلوة استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196 | دعاء کی قبولیت پرشکر مقبول دعا ئیں            |
| 219 | استعاذه، پناه ما نگنے کی دعائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197 | بھائی کی دعائے غائبانہ                        |
| 220 | جمعة المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | اینے سے چھوٹوں سے دعا کرانا                   |
| 220 | نماز جمعه کاا ہتمام اوراس کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | حضورصلی الله علیه وسلم کی بعض دعا ئیں         |
| 221 | موت بروز جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                               |
| 221 | جمعہ کے لیے اچھے کیڑوں کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | حضورصلى الله عليه وبلم كي تعليم كر ده وعائيين |
| 221 | جمعه کے دن خط بنوا نا اور ناخن تر شوا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | دعائے سحر گاہی                                |
| 221 | آ پ صلی الله علیه وسلم کا جمعه کالباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | بےخوابی کے لیے دعا                            |
| 221 | جعه کے دن معجد جانے کی اوّل فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | فکراور پریشانی کے وقت کی دعا                  |
| 222 | Marine Committee |     | رنج وغم اورادائے قرض کے لیے دعا               |
| 222 | نماز جمعه وخطبه مين رسول الله كامعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | مصیبت اورغم کےموقع پردعا                      |
| 224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | کسی کومصیبت میں دیکھنے کے وقت کی دء           |
| 225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | سخت خطرے کے وقت ،خواب میں ڈرنا                |
| 226 | مسجد ومتعلقات مسجد مننن هدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | جامع دعاء                                     |
| 226 | مسجد کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | قنوت نازلیه                                   |
| 227 | شاندارمساجد، آداب مسجد، مسجد بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | بإزار كى ظلماتى فضاؤل ميں اللّٰد كاذ كر       |
| 227 | مسجد میں صفائی ،مسجد جانے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | آيات شفا ، صلوة وسلام                         |
| 228 | مسجد میں بچوں کولانے اور شور کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | درودشریف، دعاکی قبولیت کی شرط                 |
| 228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | احادیث میں درودوسلام کی ترغیبات فضائل         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                               |

| 13 13      | 2611         | 1 |
|------------|--------------|---|
| متلاكشيكية | سوة رسول كرم |   |

| 237 | استنجا کی حاجت ،صف بندی              | 228 | نماز فجرمیں جاتے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237 | صف کی درستی کاامتمام                 | 229 | مسجد میں داخل ہونے ، باہر جانے کی وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 238 | صف کی تر تیب                         | 229 | مسجد میں داخل ہوجانے کے بعد کی ڈعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 238 | امام کا وسط میں ہونا ،مقتدیوں کی جگہ | 229 | مسجدے باہرجانے لگےتو دُعاکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 239 | متجد کے متعلق احکام                  | 229 | نمازتحية الوضو،نمازتحية المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 240 | (ماه صيام) رمضان المبارك كاخطبه      | 230 | مسجد مين تسبيحات بإهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 240 | روز ے کی فضیلت                       | 230 | مسجدے بلاعذر باہرجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 241 | روزے میں اختساب، روزے کی برکت        | 230 | بد بودار چیز کھا کرمسجد آنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 242 | روز ہے کی اہمیت                      | 230 | اذ ان وا قامت ،اذ ان كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 242 | روز ہ چھوڑنے کا نقصان ،رؤیت          | 231 | اذان اورا قامت كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 242 | رؤيت ملال كي شحقيق اورشهادت          |     | ا ذان كاجوابِ اور دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 242 | سحری ،افطار                          | 232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 243 | تراویج ،قر آن مجید کاپڑھنا           | 232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 243 | تراوح پورے مہینے پڑھنا               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244 | تراویح میں جماعت                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244 | تراوی دودورکعت کرکے پڑھنا            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244 | تراوت کی اہمیت                       | 234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244 | تراوتح كي بين ركعتوں پرحديث          | 234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244 | تراوی کے درمیان ذکر                  |     | The state of the s |
| 245 | رمضان المبارك كى را توں ميں قيام     |     | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 245 | اعتكاف مستحبات اعتكاف                | 236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 246 | اعتكاف مسنون                         | 236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 246 | اعتكاف اورمعتكف كےمسنوندا عمال       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 246 | شب قدر،شب قدر کی دعا                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 246 | رمضان کی آخری رات، صدقه فطر          | 237 | امام سے پہلے سجدہ میں سراٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صالا عامل | 25 | Law You    |
|-----------|----|------------|
| كالتنظيدي |    | اسوة رسولأ |

|       |                                                  |     | 1-2 0 1-0                               |
|-------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 260   | استلام،ملتزم،ری                                  | 247 | خوشی منانا،رمضان کےعلاوہ روزے           |
| 261   | حلق کرانے والوں کے لیے دعا                       |     | ہر ماہ تین روز ہے                       |
| 261   | قربانی کے ایام                                   | 247 | دوشننباور بنج شنبه کےروزے               |
| 261   | نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى قربانى كامنظ      |     | مسلسل روزے رکھنے کی ممانعت              |
| 261   | طواف زیارت ،سواری پرطواف                         | 248 | شوال کے چھروز ہے                        |
| 262   | عورتوں كاشرعي عذر،طواف وداع                      | 248 | خاص روزے، ایام بیض کے روزے              |
| 262   | زيارت روضها قدس صلى الله عليه وسلم               | 248 | عشرهٔ ذی الحجہ کے روزے                  |
| 263   | حاجی کی دعا                                      | 248 | يندرهوين شعبان كاروزه                   |
| 263 , | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے حج وعمره كى تعدا | 249 | پیروجمعرات کاروزه، پوم عاشوره کاروز     |
| 263   | ججة الوداع مين آخرى اعلان                        | 249 | صوم وصال برآب سلى الله عليه وسلم كأعمل  |
| 263   | ججة الوداع, مدينة منوره سےروانگي                 | 250 | عیدین کے اعمال مسنونہ ،عیدگاہ           |
| 264   | بيت الله مين حاضري                               | 251 | تذكيروموعظت                             |
| 265   | آ پ صلی الله علیه وسلم کا طواف فرمانا            |     | نمازعید کی ترکیب                        |
| 265   | آ پ صلی الله علیه وسلم کی سعی                    | 252 | عيد كاخطبه، خطبه مين تكبير              |
|       | منیٰ میں قیام                                    |     | صدقه فطر كاوجوب                         |
| 266_  | عرفات مين آپ صلى الله عليه بلم كاخطبها وروقوف    | 253 | مسنون اعمال عيدالاصحي                   |
| 266   | خطبه حجة الودع                                   | 253 | قربانی کا ثواب،امت کی قربانی            |
| 268   | عرفات مين آپ صلى الله عليه بهم كا وقوف           |     | قربانی کاطریقه                          |
| 268   | مز دلفه میں قیام و وقو ف                         | 255 | مج وعمره، حج كى فرضيت، عمره كى حقيقت    |
| 269   | آ پ صلی الله علیه وسلم کارمی فر ما نا ، خطبه منی | 255 | مجج وعمره کی برکت                       |
| 270   | آ پ صلی الله علیه وسلم کا قربانی فرمانا          | 256 | حاضری عرفات عین حج ہے                   |
| 270   | آ پ صلی الله علیه وسلم کاحلق کرانا               | 256 | عرفات کی منزلت،عرفات کی دعا             |
| 270   | طواف زيارت وزمزم                                 |     | ميقات،احرام كالباس                      |
| 271   | حضور صلى المدعلية بلم كاآخرى خطب اورمدين والسي   |     | احرام میں عنسل،خوشبوقبل احرام           |
| 271   | ز کو ة وصدقه ،ز کو ة کی حلاوت                    | 259 | تلبيبه، دعا بعد تلبيه، طواف ميں ذكرودعا |
|       |                                                  |     |                                         |

|      |             |      |      | 25                |
|------|-------------|------|------|-------------------|
|      |             |      |      | dan.              |
| 10   |             | . 11 | 11   | سوة رير<br>سوة ري |
| ليقم | سلى لىندىية | 0    | بورا | اسوةر             |
| 1    | (2)         | 1    |      |                   |

| 289        | مسلمانو لوحقير سمجصنا                 | 271   | ز کو ۃ نہ دینے پر وعید                        |
|------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 289        | دوستول سے ملاقات کرنا                 | 272   | صدقه کی ترغیب،صدقه کی برکات                   |
| 289        | حقوق مسلم قطع تعلق                    | 273   | صدقه كالمستحق،ا پي حاجتوں كااخفا              |
| 290        | مسلمانوں کی آبرو کاحق                 | 274   | صدقه کی حقیقت                                 |
| 290        | حق طريق (راسته)                       | 275   | جسم کے ہر جوڑ پرصدقہ                          |
| 290        | حقوق مریض مسکین کاحق ، جانور کاحق     | 275   | ایصال ثواب صدقہ ہے، ہجرت                      |
| 290        | حقوق حائم ومحكوم                      | 275   | جها دوشها دت                                  |
| 292        | 1 2 2 21 2                            |       | جها د،شها دت                                  |
| 293        | خدمت گار کاحق ،کسب معاش               | 278   | باب ﴿ معاملات، حقوق                           |
| 293        | مال کی قدر، قناعت ،معامله میں صداقت   | 278   | حقوق نفس، حقوق والدين                         |
| 294        | حلال روزی کی تلاش                     | 279   | ماں کے ساتھ اچھا سلوک                         |
| 294        | والدين اوراولا دكے ليے نان نفقه       | 280   | والدين كاحق بعدموت                            |
| 294        | ناجائز آمدنی،اپنے ہاتھ کی کمائی       | 281 ا | والدكے دوست كاحق مال باپ پرلعنت بھي           |
| 294        | حلال کمائی، تلاش رزق کاوقت            | 281   | شو ہروہ بیوی کے حقوق                          |
| 294        |                                       |       | اولا د کے حقوق                                |
| 295        | تاجر کی نیک حصلتیں                    | 284   | اولاد کانام اورادب باز کیوں کی پرورثر         |
| 295        | مز دور کی اجرت،رزق مقدر               | 284   | اولا دصالح ،وصيث                              |
| 295        | رعايت بالهمى بتجارت ميں صدق وامانت    | ت 285 | ناجائز وصیت ، بھائی اور بہنوں کے حقو          |
| 295        | تمم نا پنااورتو لنا، تا جرگی صدافت    | 285   | یتیم کاحق ، میتیم پررخم کرنا ، میتیم کی پرورژ |
| 296        | ذخیرهاندوزی، مال کاصدقه               | 286   | ينتيم ہے محبت وشفقت ،صلدرحی                   |
| 296        | قرض ( قرض دار کی رعایت ِ)             | 287   | پڑوی کے حقوق                                  |
| 296        | قرض کی لعنت ،قرض کی ادا ٹیکی کی نیت   | 288   | دوست کاحق ہسلمان کے حقوق                      |
| 297        | قرض کاوبال ،قرض سے پناہ               | 288   | حفاظت مسلم، دوستوں کوجدا کرنا                 |
| 297        | دعاادائة رض ،قرض دینے کا ثواب         | 288   | دوستوں کی دشکنی                               |
| 298        | قرض دارگومهلت، حرمت سود (سود کا گناه) | 289   | مشوره وینالوگوں پررحم کرنا                    |
| WHEN SHARE |                                       |       |                                               |

|                    | 的           |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
| ول كرم صلال مياييم | البده وأبيد |

| الوهووال والمحتيد                            |     |                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| مقروض کے ہدیہ سے احتیاط                      | 298 | عندالله مسلم خواتين كاوقاروحيا               | 310 |
| سود کا و بال ،سود کا معامله                  | 298 | نابیناغیرمحرم مردے بھی پردہ                  | 310 |
| حرمت رشوت (رشوت پرلعنت)                      | 298 | عورت کے باہر نکلنے کا ضابط                   | 310 |
| رشوت پر دوزخ کاعذاب                          |     | 7                                            | 311 |
| باب @ معاشرت                                 |     |                                              | 311 |
| گھر میں داخل ہونے کے آ داب                   |     | نامحرم عورت کود کھنا، نامحرم کے گھر میں جانا | 311 |
|                                              | 300 | جنت ہے محروی                                 | 311 |
| سوتے ہوئے کوسلام کرنا                        | 300 | نامحرم عورتول سے سلام ومصافحہ                | 312 |
| حضورصلی الله علیه وسلم کی عادت طبیبه         |     | 17 %                                         | 312 |
| سلام کے آ واب                                |     |                                              | 312 |
|                                              | 302 | شراب، سودا ورعياشي ، لغوكھيل شطرنج وغيره     | 313 |
| ہاتھ چومنا                                   |     |                                              | 314 |
| بدیه، چھینک اور جمائی                        | 304 | راگ راگنی                                    | 315 |
| سرنامہ پربسم الله لکھنا ، لکھنے کے آ داب     | 305 | در رمنثورہ (بکھرے ہوئے موتی)                 | 316 |
| قلم كى عظمت                                  |     | قر آن مجید کی برکت ،صحبت نیکال               | 316 |
| هرتح ریکی ابتدامیں درود شریف                 | 305 | عهد شکنی کا وبال ، ہم نشین کا اثر            | 316 |
| امتيازقو مى اورلباس                          |     | کسی کی زمین غصب کرنے کا وبال                 | 316 |
| متکبراندلباس ، لباس کے آ داب                 | 306 | بمساييكاانتخاب                               | 316 |
| میز بانی ومهمانی کے حقوق                     | 307 | پریشان حال کی مدد،اہل وعیال کا فتنہ          | 317 |
| وعوت طعام                                    |     | مسلمان بھائی سے بحث                          | 317 |
| فاسق کی دعوت ، کھانے میں تکلف                | 308 | غیبت پرحمایت، یا کی وصفائی                   | 317 |
| ساتھول کرکھانا                               | 308 | جسمانی آ رائش، مدح میں مبالغه                | 318 |
| مسلم خواتين كيلئے الله اور سول الله كاحكامات | 308 | قناعت، بهتان                                 | 318 |
| يرده كاحكام                                  |     | بوڑھے کی تعظیم ، ظالم ومظلوم کی اعانت        | 319 |
| غورتوں کے حقوق کا تحفظ                       |     | مصيبت زده كامذاق، چند تصیحتیں                | 319 |
|                                              |     |                                              |     |

.

|                  | 64        |
|------------------|-----------|
|                  | 40        |
| أكرم صلالشفاية   |           |
| الحر اصلالشفليكم | اسوة رسوا |

| 329 | مریض کی غذا ہرام چیز میں شفانہیں       | 319 | دوست سے ملاقات                              |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 329 | مرض میں دودھ کااستعمال                 | 320 | مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے             |
| 330 | شهد کی تا خیر، قر آن وشهد میں شفاء     | 320 | سوال کی ندمت                                |
| 330 | مرض لگنااور فال بد ، کلونجی کی تا ثیر  | 320 | مسلمان کود مکھے کرمسکرا ناصد قہ ہے          |
| 330 | منترول كااستعال                        | 321 | عذر قبول كرنا                               |
| 330 | روغن زیتون ، دوامیں حرام چیز کی ممانعت | 321 | ایمان کے ساتھ عمل ،احسان کاشکریہ            |
| 330 | ضعف قلب كاعلاج                         | 321 | سفارش ،سر گوشی ،سونے جاندی کے برتن          |
| 331 | مرگی مکھی                              | 322 | فخش کلامی، بے جامدح، فاسق کی مدح            |
| 332 | باب ( اخلاقیات (اخلاق حمیده )          | 322 | صحت اورخوشبو                                |
| 332 | حسن اخلاق ،سابياللي كالمستحق           | 322 | زمین کا تبادله،غیرت داحسان                  |
| 333 | نیک کام کا جراء،احسان                  | 323 | عیش وعشرت، باجم دعوتیں کرنا، آ داب دء       |
| 334 | تؤكل اوررضا بالقصناء                   |     | آ رام طلی کی عادیت انچھی نہیں               |
| 334 | كام ميں متانت اور وقار                 | 324 | کسب حلال ،سا دگی ، بدعت                     |
| 334 | صدق مقالى اورانصاف                     | 325 | بدعت کی مما نعت ،طب نبوی صلی الله علیه وسلم |
| 335 | جذبات پرقابو، جنت کی ذمه داری          | 325 | دعاؤل اوردواؤل بصعلاج                       |
| 335 | جنت کی بشارت                           | 325 | دعاؤل سے علاج                               |
| 335 | صدق وامانت اور كذب وخيانت              | 326 | نظر بدکے لیے جھاڑ پھونک                     |
| 335 | الله ورسول كي حقيقي محبت               | 326 | بدنظري كانبوى علاج                          |
| 336 | امانت،عمر كالحاظ،شرم وحيا              | 327 | آية الكرى، لاحول ولاقوة كاعمل               |
| 337 | نرم مزاجی ،ایفائے وعدہ اور وعدہ خلافی  |     | جامع دعا، دعائے فقر                         |
| 337 | تواضع                                  | 328 | ور دسر کی وعاء، ہر در دو بلاکی دعا          |
| 338 | عفوالہی ہےمحرومی ،ادائے شکر ،صبر       | 328 | دعائے طعام                                  |
| 339 | خلاصه،صبروشکر                          |     | واثت کے در د کی وعا                         |
| 340 | سخاوت وکخل،قناعت واستغنا               | 329 | دواؤں سے علاج ،امراض وعلاج                  |
| 341 | كفايت شعاري،معافى حابهنا               | 329 | پیٹ میں کھانے کا اندازہ                     |
|     |                                        |     |                                             |

| _     |                                     |      | اسوة رسول كرم صلاله عِدِيرَكُم      |
|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 361   | تمازعشا                             | 341  | خاموشی،ایثار،ترک لایعنی             |
| 362   | تهجد ، تهجد كا افضل وفت             | 342  | خطامعاف کرانا، رحمه لی اور بے رحی   |
| 362   | گھر میں آ مدورفت کی دعا کیں وسنتیں  |      | نیکی ،صد قات جاریه، تدبر وتفکر      |
|       | رات کی حفاظت، شام اور رات کی احتیا  |      | اخلاق رذیله (خودبینی)               |
| 364   | بسترصاف كرنا                        | 343  | بےحیائی کی اشاعت                    |
| 364   | متفرق سنتیں ،رات کی دعا تمیں        | 344  | دوسرول كوحقير سمجصنا، ريا           |
| 364   | بستر پرجاتے وقت                     | 345  | زنا،غصه                             |
| 365   | خواب ہتی۔                           |      | غيبت،خيانت،بدگماني                  |
| 366   | مدايت                               | 347  | دوزخی، چغل خوری، جھوٹ               |
| 367   |                                     |      | مصلحت آميزي،ايمان والول كورسواكر    |
| 367   | منا كحت اور متعلقه معاملات          | 349  | نجل،انتقام،بغض وكبينه               |
| 367   | نکاح کی ترغیب،عورت کاانتخاب         | 350  | حسد كاعلاج ،قساوت قلبي ،منافقت ،ظلم |
| 367   | نکاح کاپیغام، نکاح کے لیے اجازت     |      | ظالم کی اعانت، بدگوئی ،عیب چینی     |
| ت 368 | نکاح میں برکت،مبر،مبراداکرنے کی نیے | 352  | بدنگاہی ،لعنت کرنا،خودکشی           |
| 368   | نكاح كاانعقاد                       | 3527 | گناه (معصیت سے اجتناب) گناه کاعلان  |
| 369   | نکاح کے لیے استخارہ کی دُعا         | 353  | گناہوں کی پاداش، گناہوں کا وبال     |
| 369   | نكاح كے ليے خطبه مسنونه             | 354  | گناه کبیره ،بعض کبائر               |
| 370   | نکاح کے بعد مبار کباد کی دعا        | 355  | اشراك في العبادت، بدعات القبور      |
| 371   | ولیمه، نکاح کے بعض اعمال مسنونه     | 355  | بدعات الرسوم ،علامات ِقهرالْهی      |
| 372   | نكاح كاطريقه، طلاق اورخلع           | 357  | باب @ حیات طبیه کے مبیح وشام        |
| 372   | حضرت فاطمة كابابركت نكاح            | 357  | معمولات صبح وشام، بعد فجر، بعدظهر   |
| 373   | حضرت فاطمیہ کی زخصتی کے بعد         | 358  | بعدعصر، بعدمغرب، بعدعشاء            |
| 374   | نومولود کے کان میں اذان دی جائے     | 359  | دن کی سنتیں،گھرے باہر جانے کی دعا۔  |
| 374   | تحسنيك ، اچھے نام كى تجويز          | 360  | اشراق کی نماز ، مبح کی دعا          |
| 374   | بچه کو پہلی تعلیم ،تعویذ حفاظت      | 361  | قیلوله،رات کی سنتیں (نمازاوّابین)   |

اسوة رسول كرم صلال عليظم

| عقيقه ، ختنه                        | 375 | میت کاسوگ منانا، پسماندگان سے تعزیت         | 385 |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| باب® مرض وعيادت                     | 376 | ميت كاغسل اور كفن                           | 385 |
| (موت اور ما بعد موت)                | 376 | میت کونہلانے کامسنون طریقہ                  | 386 |
| مرض وعلاج ، ہرمرض کی دواہے          | 376 | کفن پہنانے کامسنون طریقہ                    | 387 |
| علاج كاامتمام اوراس كى احتياط       | 376 | میت کونہلانے کے بعد شل                      | 388 |
| مریض کی عیادت                       | 376 | جنازہ لے جانے کامسنون طریقہ 🛚 🛚 🕙           | 388 |
| تسلی و ہمدر دی ،عیا دت کے فضائل     | 377 | جنازے کے ساتھ چلنے و نماز پڑھنے کا ثواب     | 389 |
| مریض پردم اور دعائے صحت             | 377 | جنازے کے ساتھ تیزر فتاری                    | 389 |
| حالت مرض کی دعا                     | 379 | نماز جنازہ کے مسائل                         | 390 |
| بيارى ميں حالت تندرستی کا ثواب      | 379 | نماز جنازه میں دوچیزیں فرض ہیں (            | 390 |
| تكليف وجهر فع درجات                 | 379 | نماز جنازه میں تین چیزیں مسنون (            | 390 |
| وجبه كفاره سيات                     | 380 | ترکیب نماز جنازه (                          | 390 |
| موت کی باداوراس کاشوق               | 380 | جنازے میں کثرت تعداد کی برکت                | 391 |
| موت کی تمنااور دعا کرنے کی ممانعت   | 380 | قبر کی نوعیت                                | 391 |
| موت کے آثار ظاہر نہوتے وقت          | 380 | وفن کے بیان                                 | 392 |
| سكرات الموت                         | 380 | تد فین کے بعد                               | 393 |
| جان کنی                             | 381 | قبر پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت            | 393 |
| میت پرنو حہ و ماتم نہیں کرنا جا ہیے | 382 | وه كام جُوخلاف سنت بين، نماز غائبانه ٤      | 393 |
| میت کے لیے آنسوبہانا جائز ہے        | 383 | زيارت قبور،تعزيت                            | 394 |
| آ نکھے آنسوں اور دل کا صدمہ         | 383 | ايصال ثواب                                  | 395 |
| ميت كابوسه لينا                     | 383 | حضورِاكرم صلى الأعليه بلم كاأيك مكتوب تعزيت | 395 |
| تجهيز وتكفين ميں جلدي               | 384 | درود شریف                                   | 397 |
| اہل میت کے لیے کھانا بھیجنا         | 384 | نعت شریف                                    | 398 |
| موت پرصبراوراس کااجر                | 384 | مناجات                                      | 399 |
|                                     |     |                                             |     |

# مآخذ

| قرآن مجید 🛽 محیح بخاری شریف 🔞 شاکل تر مذی شریف                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| خصائل نبوی (شرح شائل زندی)ازشخ الحدیث حضرت مولا نامحدز کریاصا حب رحمة الله علیه    | 4   |
| مشكوة شريف 6 جامع ترندي 7 حصن حصين                                                 | 5   |
| الا دب المفرد و مدارج النبوة (حضرت شيخ عبدالحق محدث د بلوى نورالله مرقدة)          | 8   |
| كتاب الشفاء (حضرت قاضي عياض قدس سره العزيز) 🚻 زا دالمعاد                           | 10  |
| طبقات ابن سعد الله سيرت النبي صلى الله عليه وسلم (خضرت سيّد سليمان ندوى قدس سرة)   | 12  |
| تفسير بيان القرآن (حضرت حكيم الامت مجد دملت مولانا اشرف على صاحب تفانويٌ)          | 14  |
| نشرالطبيب (حضرت حكيم الامت مجد دملت مولا نااشرف على صاحب تفانويٌّ)                 | 15  |
| زا دالسعيد (حضرت حكيم الامت مجد دملت مولا نااشرف على صاحب تقانويٌ)                 | 16  |
| حياة المسلمين (حضرت حكيم الامت مجد دملت مولا نااشرف على صاحب تقانويٌ)              | 177 |
| بهشتی زیور (حضرت حکیم الامت مجد دملت مولا نااشرف علی صاحب تھانویؓ)                 | 18  |
| مبهشتی گو ہر (حضرت حکیم الامت مجد دملت مولا نااشرف علی صاحب تھانویؒ)               | 19  |
| كثرة الازواج لصاحب المعراج (حضرت عليم الامت مجد دملت مولا نااشرف على صاحب تفانويٌ) | 20  |
| معارف الحديث (مولا نامحم منظور صاحب نعماني رحمة الله عليه)                         | 21  |
| ترجمان السنة (مولاناسيد بدرعالم صاحب مدنى رحمة الله عليهِ)                         | 22  |
|                                                                                    |     |

اَللَّهُمَّ صَلِّا عَلَىٰ مُحُمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِیهُ مَ وَعَلَیٰ الِ اِبْرَاهِیهُمَ اِنْكَ حَمِینَدٌ جَعِیْدُه اِنْكَ حَمِینَدٌ جَعِیْدُه

َ اللَّهُ مَ بَارِكُ عَلَىٰ اللَّهُ مَ بَارِكُ عَلَىٰ اللَّهُ مَ بَارِكُ عَلَىٰ اللَّهُ مَ بَارَكُتَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتُ عَلَىٰ اللَّهِ بَارَاهِ بَمَ وَعَلَىٰ اللِ اِبْرَاهِ بِمَ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### تقذمه

عالى مرتبت جامع شريعت وطريقت حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب دامت بركانهم ومد فيوضهم مفتى اعظم پاكتان وبانى صدر دارالعلوم كراچى خليفدار شد حكيم الامت حضرت مولانا شاه محمدا شرف على صاحب تصانوى قدس سر والعزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلُحَمَّدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ قرآن کریم کی بے شارنصوص اورا جا دیث صحیحہ شامد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اورآپ کی تعلیمات اورسنتوں کا اتباع ہی انسان کی مکمل اصلاح کانسخۂ اکسیراور دنیا و آ خرت کی ہر کامیابی کا ضامن ہے۔ مگرا کٹر لوگوں نے اطاعت وانتاع کوصرف نماز،روزہ وغیرہ چندعبا دات میں منحصر سمجھ رکھا ہے، معاملات اور حقوق باہمی ،خصوصاً عا دات اور آ داب معاشرت ہے متعلق قرآن وحدیث کے ارشا دات اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام طور پر ایباسمجھ لیا گیا ہے کہ بینہ دین کا کوئی جزو ہے اور نہ اطاعت وا تباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق ہے،اس کا نتیجہ ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان بھی دیکھے جاتے ہیں جو نماز روزے کے اعتبار سے اچھے خاصے دیندار کہلاتے ہیں ،مگرمعاملات ومعاشرت وحقوق باہمی کے معاملہ میں بالکل غافل اور بے شعور ہونے کی بناء پراسلام اورمسلمانوں کے لئے ننگ عار ہوتے ہیں، جس کی بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناوا قفیت اور آپ کی عادات وخصائل اورسنن سے غفلت ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا ہے اورلوگوں کو بیہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہرشعبہ، ہر دور، ہر حال میں اور عبادات ومعاملات ومعاشرت وعادات میں اس نمونے کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بَهِي بِنَانِ كَي فَكر كري \_ آيت قرآني "لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللَّهِ أُسُوَ ةٌ حَسَنَة" كا

اسوة رسول كرم صلاسطيريم

یہی مطلب ہے۔ گویارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شائل ایک حیثیت ہے عملی قر آن ہے۔

اسی لئے ہرز مانے کے علماء نے عربی، فارسی،اردواور ہرزبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل وخصائل کومخضراور مفصل مستقل رسالوں اور کتابوں کی صورت میں جمع فر مادیا ہے جوا یک حیثیت سے یوری تعلیمات نبویہ کا خلاصہ ہے۔

حال ہی میں ہمارے محترم بزرگ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارتی نے (جوسیدی حفرت کی میں۔) عام لوگوں کواطاعت رسول اوراتباع سنت کا صحیح مفہوم سمجھانے کے لئے شائل وخصائل کی متند کتابوں سے ہر شعبہ زندگی کے متعلق مدایات کو واضح اور نمایاں کر کے جمع فرمادیا ہے جو کتب شائل کا اصل مقصد بندگی کے متعلق مدایات کو واضح اور نمایاں کر کے جمع فرمادیا ہے جو کتب شائل کا اصل مقصد ہے،افسوس ہے کہ احقر اپنی علالت اور ضعف کی بناء پر اس مبارک مجموعہ کوخو ذہبیں و کھ سکا خاص خاص مقامات اور عنوانات کو پڑھوا کر سنا ہے مگر بعض علماء نے اس کو بالاستیعاب و کھ کر توثیق فرمائی ہے اور جن کتابوں سے مید مضامین لئے گئے ہیں ان کا متند و معتبر ہونا خوداس مجموعہ کی متند ہونے کی ضانت ہے ،الحمد للد شائل نبویہ کا یہ بہت اچھا مجموعہ عام فہم اور سلیس زبان میں جمع ہوگیا۔

الله تعالی حضرت مصنف کوجزائے خیرعطافر مادیں اور کتاب کومقبول ومفید بنادیں۔ والله المستعان بندہ محمد شفیع عفااللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفااللہ عنہ ۲۲ر جب سوساء، دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳

21 ررجب الوجاء، داراستوم را پي مبرا

#### تأثرات

بقية السلف وجمة الخلف عالى جناب حضرت شيخ الحديث مولا ناحافظ محمد زكريا صاحب رحمة التدعليد

کتاب اسوهٔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم (طبع اوّل) معظم ومحتر م حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم کی خدمت بابرکت میں پیش کی گئی (آج کل مدینه طیب میں قیام پذیرییں) حضرت محمروح نے بعد ملاحظہ اپنے جن تاثر ات کا اظہار فر مایا: اس کا قتباس درج ذیل ہے۔ (مولف)

جناب کا پہلا گرامی نامہ ملاتھااور میں اس سے بھی پہلے سے عریضہ لکھنے کا ارادہ کررہا تھا مگر ان دنوں میری طبیعت بہت ہی خراب رہی ۔

آپی مبارک کتاب بہت ہی برکات کی حامل ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ متنفع فرمائے اور جناب کودارین کی ترقیات سے نوازے ، آپ کی کتاب تو بہت پیند آئی مگر میرے پاس بے وقت پہنچی ، حج کے زمانہ میں مدینہ پاک میں عصر کے بعد کی مجلس میں چار پانچ سو کے قریب کم سے کم لوگ ہوتے تھے اور جو وقت گزرتا گیا اور ہندو پاک کے جہاز جاتے رہے آ دمیوں کی کمی ہوتی رہی ،اگر پہلے آ جاتی تو اور ول کے کان میں بھی پڑجاتی ۔ میں اس دوران اکثر بیار رہا ، بہت ہی امراض وانتشار کی حالت میں رسالہ کو سنا ، سنتے ہوئے جہاں شبہ ہوا وہاں حاشیہ پرنشان لگادیا ممکن ہے کہ پچھساع سے رہ گیا ہو۔

فقط والسلام محمد زکریا (ازمدینه طیبه) ۲۲۰مئی ۱۹۷۵

اسوة رسول كرم صلاله عليظم

يهردوسراخط صادر بهوااس ميس ارقام فرمايا:

کتاب کے متعلق میرا تو خیال ہے کہ میں پہلے خط میں لکھوا چکا تھا، وُعا کیں ہی تو ہمار ہے یہاں اصل ہوا کرتی ہیں،اللہ تعالیٰ آپ کی وُعا کیں اس سیہ کار کے حق میں قبول فر ما کیں۔اس میں توشک نہیں کہ طبیعت تو بہت گری ہوئی تھی اور ہے،مگر جیسا کہ آپ نے تحریر فر مایا،شوق میں (کتاب کو) سن ہی لیا۔اس کا ضرور قلق ہوا کہ کتاب دیر میں پہنچی،اگر حج کے زمانے میں پہنچ جاتی تو لوگوں کوزیادہ نفع ہوتا،آپ نے صحیح فر مایا کہ اس زمانے میں اتباع سنت تو مفقو دہوتا جارہا ہے۔والی الله المشت کی۔ ہے توام تو در کنارخواص میں بھی اس کا اہتمام کم ہوتا جارہا ہے۔فالی الله المشت کی۔ آپ نے خوام تو در کنارخواص میں بھی اس کا اہتمام کم ہوتا جارہا ہے۔فالی الله المشت کی۔

آ پ نے جواہتمام اس کتاب میں کیا ہے،اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطافر مائے۔(آ مین) میں تعمیل ارشاد میں چند کلمات لکھوار ہاہوں۔

حامداً ومصلیاً ومسلماً ۔ اس ناکارہ نے عالی جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب زاد مجد ہم خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی نوراللہ مرقدہ کی تالیف اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شوق سے بڑے مجمع میں جو حج وعمرہ کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے، سنااور کہیں کہیں مجھے اشتباہ ہوا تو علماء سے مراجعت کے بعد طبع ثانی میں اس کی اصلاح کے لئے بھی توجہ دلائی ۔ رسالہ بہت ہی مفیداور آسان ہے اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر مشمل ہے اور ان شاء اللہ تعالی مفیداور آسان ہے اور ان شاء اللہ تعالی منید ہے، اور باطنی خوبیوں کے ساتھ ظاہری خوبیاں طباعت کی عمدگی و ول کشی سے بھی آراستہ ہے۔ یہنا کارہ دُعاکر تا ہے اللہ تعالی جل شانہ اپنے فضل وکرم سے لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ انتفاع و تمتع نصیب فرمائے اور حضرت مولف دام مجد ہم کیلئے اس کوصد قہ جاریہ بنائے۔ فقط

والسلام محمد زکریا کا ندهلوی واردحال مدینه منوره ۱۷ جمادی الثانی ۱۹۳۵ چه بمطابق ۲۶ جون ۱۹۷۵

# عرض مؤلف

ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُد إا دني خادم بارگاهِ حضرت حكيم الامت مولانا تقانوي قدس سره احقرنا كاره محمد عبدالحیٔ عرض گزار ہے کہ حضرتِ اقدیںؓ کی عام تعلیمات اور دوسرے مبھی ا کابر کے ارشادات سے بیام بحد للدمرکوز خاطر رہاہے کہ دین ودنیا کی فلاح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات وسنن کے اتباع پر موقوف ہے جوصرف نماز روز ہ اور دیگر عیادات کی حد تک نہیں، بلکہ زندگی کے ہرشعبے اخلاق وعادات، معاشرت ومعاملات سب پر حاوی ہے۔احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شائل نبویہ کے متعلق جتناعظیم الشان ذخیرہ کتب ہرز مانے کے مشائخ ومحدثین نے امت کے لئے مہیا کیا ہے ان سب کا حاصل ہیہ ہے کہ امت ہرشعبہ زندگی کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قولی اور مملی ہدایات سے واقف ہواور ان کوا پنا مقصدِ زندگی بنائے ۔موجودہ دور میں جبکہ سرورِ کونین حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مغائرت بڑھتی جارہی ہے،اورمسلمان اینے دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اختیار کررہے ہیں،اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بار باراسلامی تغليمات اورسر كارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سنتول كى طرف دعوت دى جائے كيونكه مسلمانوں کی وُنیوی اوراخروی ہرطرح کی صلاح وفلاح انتاع سنت ہی میں مضمر ہے۔

اس غرض کے لئے عرصہ دراز سے دل میں آرزوتھی کہ ایک ایسی آسان اور مخضر کتاب مرتب کی جائے ، جس کا مطالعہ عام مسلمانوں کو اتباع سنت کی دلکش زندگی سے روشناس کراسکے اور جس سے وہ آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی کے بنیادی تقاضے معلوم کرسکیں۔ یہی وہ داعیہ تھا جس نے مجھے اس کتاب کی ترتیب پر آمادہ کیا۔ احقر کوئی عالم نہیں لیکن یہ حض اللہ تعالیٰ شانۂ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے علماء اہل تقوی اور مشاکع کی بابر کت صحبت و تربیت سے شانۂ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے علماء اہل تقوی اور مشاکع کی بابر کت صحبت و تربیت سے

فیضیاب وسرفراز ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بیانہیں بزرگوں کا فیضان نظر ہے کہ احقر کے دل میں ایک ایسی کتاب مرتب کرنے کا تقاضا پیدا ہوا جس میں نبی الرحمة صلی الله علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق الیمی احادیث جمع کی جا نمیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر شعبہ اور ہرحال سے ہو،اور جن کی روشنی میں انباع سنت کا صحیح مفہوم علمی ومملی طور برخوب واضح ہوجائے اور جن کی بدولت ہر مسلمان اس بڑھتے ہوئے الحاد و زندقہ کے ماحول و معاشرے میں اپنے اور جن کی بدولت ہر مسلمان اس بڑھتے ہوئے الحاد و زندقہ کے ماحول و معاشرے میں اپنے ایمان واسلام کو محفوظ وسلامت رکھ سکے۔

چنانچہ احقر نے خودا پے لئے اورا پے ایسے عام مسلمانوں کے لئے بمثورۂ علماء کرام احادیث و شاُئل نبویه سلی الله علیه وسلم کی متنند کتابوں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنن و تغليمات كاانتخاب كركےاردوز بان ميں آسان عنوا نات كےساتھ ايك مفيداورمعتد به ذخيرہ جمع کرلیا۔احقر ہاوجودا پنے ضعف اور دیگرمشاغل کےاس کام کےسرانجام دینے میں ایک طویل مدت تك والهانيا نداز مين محووم توجهر مااورالحمد للدكه بقذرا بني استعدادتكمي وصلاحيت فنهم جو يجهربن پڑااس کوہدیہ ناظرین کر دیا۔اللہ تعالی شانہ کا حسان عظیم ہے کہاس کتاب کومشہد وجو دمیں آتے ہی اس قدرمقبولیت حاصل ہوئی کہ تقریباً ایک ہی ماہ کےاندرمطبوعہ کتاب ختم ہوگئی اورمشتا قین کی تشکی اور فر مائش باقی رہ گئی۔اس لیے پہم تقاضوں کے پیش نظر پھر جلداز جلد دوسرےایڈیشن کا ا ہتمام کرنا پڑا۔اس اثناء میں بیرکتاب اپنی مطبوعہ شکل میں بعض متندا ہل علم کی نگاہ ہے بھی گز ری اوراس میں بعض باتیں فقہی نقطۂ نظر ہےاصلاح طلب معلوم ہوئیں ، چنانچہ بیایڈیشن بعض متند ابل علم کی نظر ثانی کے بعد شائع ہور ہا ہے اور اس میں مذکورہ فقہی اشکالات کو دور کردیا گیا ہے۔اس کے باوجودیہ بات میں ایک بار پھر عرض کر دینا جا ہتا ہوں کہ یہ فقہ کی کوئی با قاعدہ کتاب نہیں ہے جس میں موضوع ہے متعلق تمام تفصیلی جزئیات موجود ہوں یا مسئلہ کے ہرپہلو کا پورااحاطہ کیا گیا ہو۔لہٰذاایی فقہی تفصیلات کیلئے متنداہل علم وفتویٰ ہے رجوع کرکے یامفصل فقہی کتابوں کو دیکھے کراور سمجھ کرعمل کرنا جا ہے اوراس غرض کے لئے سیّدی ومرشدی حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کی کتاب'' بہثتی زیور'' بےنظیر ہے۔ اس طرح بیعلم حدیث کی بھی کوئی یا قاعدہ کتاب نہیں ہے جس میں اصول حدیث کی تمام فنی باریکیوں کی رعایت ہو، بلکہا گرفنی نقطہ نظر ہے اس میں اب بھی کچھفر وگز اشتیں ہوں تو بعید نہیں۔اگرچہ میں نے تمام تر موادان متند کتابوں سے لیا ہے جن کے نام مآخذ کے عنوان کے

اسوة رسول كرم صلان عايظم

تحت ہذکور ہیں، لیکن میسب ما خذعر بی سے اردو میں کئے ہوئے تراجم ہیں۔ لہذا میمکن ہے کہ نقل در نقل اور ترتیب وانتخاب میں وہ احتیاط باقی نہ رہ سکی ہو جو حدیث کے نقل کرنے میں ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی حدیث کی علمی تحقیق مقصود ہوتو اصل ما خذ سے مراجعت کی جائے۔ مثلاً ایساممکن ہے کہ کسی حدیث کے ساتھ تشریحی اضافے جو قوسین میں آنے چاہیے تھے۔ کہیں بغیر قوسین کے دیئے گئے ہوں۔ البتہ بار بار اہل علم کود کھانے کے بعد اس بات پر بحد للد اطمینان ہے کہ احادیث کا مرکزی مفہوم ضرور واضح ہوگیا ہے اور کوئی بات علمی نقطۂ نظر سے ایسی باقی نہیں رہی جو غیر متند ہو۔

اسی کے ساتھ کتاب کے ظاہری حسن اور ترتیب میں بعض الیبی باتیں باقی رہ گئی تھیں جو بعض اصحابِ ذوق کو گرال گزرتی تھیں۔اس اشاعت میں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ احقر کی کوتا ہیوں سے درگز رفر ماکر اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فر مائے۔اس سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور محبت رسول کو اتباع سنت کا سچا جذبہ بیدار کرنے کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو اس پراخلاص کے ساتھ ممل کی توفیق عطا فر مائے۔آ مین ثم آمین انہ علی کل شہی ء قدیر

احقر مجرعبدالحی عفی عنه (۲۴ دسمبر۱۹۷۵)

#### حصّهاوّل

# رُوْ عُ وَّرِيْحَانُ وَّ جَنَّةُ نَعِيْمٍ مضامين افتتاحيه

#### خطبہ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْم

شُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ والْحَمُدُ لِلَّه رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ط

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اِبُرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ الِ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّ مُحَمَّدٍ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّ مُحَمَّدٍ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّ مُحَمَّدٍ كَمَا بِارَكُتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ اللِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ٥ كَمَا بِارْكُتَ عَلَىٰ ابْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ اللِ اِبْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ٥ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ٥

# لمعات

# بسم الله الرحمن الرحيم

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جلالت ِشان اور كمالات ِ نبوت خود الله تعالىٰ كے كلام ببين ميں

محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس حق تعالیٰ جل شانه نے ہمارے رسول مقبول احمر مجتبیٰ محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کوتمام انبیاء اور رُسل علیهم السلام میں ایک خاص امتیاز عطافر مایا، آپ صلی الله علیه وسلم کوسیّد الانبیاء قرار دیا اور آپ صلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس کو دنیا کے لئے ایک مثالی نمونه بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اہل علم عالم کے لئے آپ صلی الله علیه وسلم کے اقعارف اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اوصاف کمال بتانے کا بھی الله علیه وسلم کے اوصاف کمال بتانے کا بھی الله تعالیٰ نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فر مایا اور ارشا وفر مایا:

#### آيات ِقرآنيه

ا هُو اللهِ عَلَى اللهِ صَهِيدًا ٥ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ بِالْهُداى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَكُفْى بِاللهِ صَهِيدًا ٥ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ طوالَّ فِينَ اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَعًا شُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَعًا شُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِن اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَعًا شُجَدًا يَبْتَغُونَ فَصُلًا مِن اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ وَيَعِلَى اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ مَرَالَ لِهُ عَلَى اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: رُحَمَاءُ بَيْنَ اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: رُحَمَاءُ بَيْنَ اللهِ وَرِضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: اللهُ عَلَى اللهِ وَرَضُوانًا ٥ (موره فَحَ، آيت: وَاللهُ كَاللهِ وَرَحْمَا لِهُ مِنْ اللهِ وَرَحْمَا لِهُ مِنْ اللهِ وَرَحْمَا لِهُ مَا اللهُ وَرَحْمَا لَهُ مَا اللهُ وَرَحْمَا لَلهُ عَلَى اللهِ وَلَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنَا اللهُ مَا مَا عَلَى اللهُ وَرَحْمَا لِهُ مَلْ وَلَاللهُ وَلَا مُعَلَى اللهُ وَلَا مُعَلَى اللهُ وَلَا مُولِلُهُ مَاللهُ وَلَا مُعَلِيلُهُ مَا اللهُ وَلَا عَمَا لِهُ مَنْ مَعْ مِنَا فَعَ مِنْ مَعْ مُعَالِمُ مَا وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَعُلَالِهُ عَلَى اللهُ وَلَعُمْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

تجدے کررہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جنتجو میں لگے ہیں۔(بیان القرآن) نیزیہ بھی ارشاد فر مایا کہ:

- ایت و یُورِ کِیْهِم ویُعلَی الْمُوْمِینُن إِذْ بَعَثُ فَیْهِمُ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ یَتُلُو عَلَیْهِمُ السِّهِ وَیُورِ کِیْهِمُ وَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ یَتُلُو عَلَیْهِمُ السِّهِ وَیُورِ کِیْهِمُ ویُعلَی الله تعالی نے مسلمانوں پراحسان کیا جبکہ ان میں انہیں کی جنس سے ایک ایسے پیغیر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو الله تعالیٰ کی آسین پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں اور ان لوگوں کی (خیالات ورسومات جہالت سے) صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور نہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں نیزیہ بھی واضح فرمایا کہ:
- النورية المؤين يتبعون الرسول النبي الأهمى الدي يجدونه مختوبا عندهم في التورة والإنجيل يأمُرهم بالمعروف وينهم عن الممنكر ويحل لهم الطيب ويحرم والإنجيم المختوف وينهم والاغلام التي كانت عليهم فالدين امنوا به عليهم المحتيث ويضع عنهم إصرهم والاغلا التي كانت عليهم فالدين امنوا به وعرفروه وترف والمراف النبور الدي أنول معة أوليك هم المفلحون واحره وعراره وعرف الراف المناف المناف
- وَهَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولِى انْ هُو اللَّهِ وَحُنَى يُولُحنى ط (سوره النجم)
   پھرائی بندول سے اپنے محبوب نبی صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیات کا اس طرح تعارف فرمایا:

تشریف لائے ہیں جوتمہاری جنس (بشر) سے ہیں۔جن کوتمہاری مصرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ جوتمہاری منفعت کے بڑے خواہش مندرہتے ہیں۔ (بیحالت توسب کے ساتھ ہے، پھر بالحضوص) ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے شفیق (اور) مہر بان ہیں۔

آ السنبي أولني باللمؤ مينين مِنُ أَنْفُسِهِمْ وَأَدُّوا الْجَهُ أُمَّهُ تُهُمْ طَ(سُورة احزاب، آيت ۱) نبی مومنین کے ساتھ خودان کے نفس ہے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیبیال ان (مومنول کی) ما ئیس ہیں، بعنی مسلمانوں پراپنی جان ہے بھی زیادہ آپ کاحق ہے اور آپ کی اطاعت مطلقاً اور تعظیم بدرجہ کمال واجب ہے۔ اس میں احکام اور معاملات آگئے۔ (بیان القرآن) پھر لوگوں کوا ہے رسول برحق اور ہادی وین مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیلئے اس طرح تھم فر مایا:

القَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوهُ حسنةٌ ٥(احزاب، آیت: ٢١) تم لوگول كيلئے
 رسول الله (كى ذات) ميں ايك عمره نمونه تفااور بميشه رہے گا۔ (بيان القرآن)

اور ما الشكم الرَّسُولُ فَخُددُوهُ وَمَا نَهِكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُو ان (الحشر، آیت: 4) اور رسول تم کوجو کچھ دے دیا کریں ، وہ لے لیا کرواور جس چیز (کے لینے) سے تم کوروک دیں (اور بالعموم الفاظ یہی حکم ہے افعال اوراحکام میں بھی ) تم رک جایا کرو۔ (بیان القرآن)

آمَنُ يُطِع الرَّسُول فَقدُ اطَاعَ اللَّه ٥ (النساء آيت ٨) جس شخص نے رسول كى اطاعت كى اس نے اللہ تعالى كى اطاعت كى دربيان القرآن)

وَمَنُ يُسِطِعِ اللَّهَ وَرُسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا ٥ (سورة احزاب، آیت: ۱۷) اور جوشخص الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گاسووہ بڑی کا میا بی کو پہنچے گا۔ (بیان القرآن) پھرا ہے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بہ بھی بشارت عطافر مائی۔

وَالصِّدِيْ عِينَ وَالشَّهِ وَالرَّسُولُ فَاوُّلَئِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِن النَّبِیْنَ وَالصِّدِیْ وَحَسُنَ اُولِئِکَ رَفِیُقًا ٥ (النماء: ٨٠ آیت: وَالصِّدِیْنَ وَحَسُنَ اُولِئِکَ رَفِیُقًا ٥ (النماء: ٨٠ آیت: ۱۹ ) اور جو شخص الله اوراس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء وصلحا اور بید حضرات بہت ایجھرفیق ہیں۔ اوراس پر بھی متنب فرمایا کہ:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَبعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ لَهُ الْهُدى وَيَتَبعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ لَهُ الْهُدى وَيَتَبعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ لَهُ الْهُدى وَمَنْ يُسَاقِق الرَّمُولَ مَنْ اللهُ ال

مخالفت کرے گابعداس کے کہاس کوامرحق واضح ہو چکا تھااورمسلمانوں کاراستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ہولیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کوجہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔(بیان القرآن)

الله و مَنْ يَسْعُصِ الله و رَسُولَه و يَتعدَّ حُدُودَه يَدْجِلُهُ مَارَا حَالِدًا فِيْهَا و لهُ عَدَابٌ مَهُ فِينَ ٥ (النساء، آيت: ١٨) اور جو خص الله اور رسول كاكبنانه مان گااور بالكل بى اس كے ضابطوں سے نكل جائے گا اس كو آگ ميں داخل كريں گے اس طور سے كه وہ اس ميں ہميشہ ہميشہ دسے گا اس كو آپى منزا ہوگى جس ميں ذلت بھى ہے۔ (بيان القرآن) پھرا ہے محبوب ني صلى الله عليه وسلم كو اپنى زبان مبارك سے اپنے منصب رسالت اور مرتبه رشد و ہدايت كے اعلان كيلئے بيالفاظ عطافر مائے۔

ا قُلُ هَـذِهِ سَبِيُـلِيُ أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ سَعَـلَـى بِـصِيْسِرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي 0 (سوة يوسف: ١٠٨) آپ فرماد يجيے! كه به ميراطريق ہے ميں (لوگوں كوتو حيد) خدا كى طرف اس طور پر بلاتا مول كه ميں دليل پرقائم مول \_ (بيان القرآن)

ا قُلُ الَّنِیْ هَدَائِیْ رَبِیْ الّٰی صِواطِ مُّسُتَقِیْمِ ٥ (الانعام، آیت: ١٦١) آپ کهه و یجیے که مجھ کومیرے رب نے ایک سیدھاراسته بتلا ویا ہے۔ (بیان القرآن)

المُوْسَلِينَ اعلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ

- ال یس: قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ ہے شک آپ نجملہ پیغیبروں کے ہیں (اور) سیدھے راستہ پر ہیں۔
- وَمَا آرُسَلُنگَ إِلَّا كَافَاةً للِنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا ﴿ سوره ١٨، آيت: ٢٨) آپ كى بعثت كا مقصد تمام انسانوں كيلئے بشيرونذ بر ہونا ہے۔ (بيان القرآن)
  - وَمَآارُ سَلْنَكَ إِلَّا رَحُمَةً لللَّعَالَمِينَ وَ (سورة الانبياء، آيت: ١٠٤)

اورہم نے (ایسے مضامین نافعہ دے کر) آپ کواور کسی بات کے واسطے ہیں بھیجا مگر جہاں کے لوگوں (بعنی مکلفین) پر مہر بانی کرنے کے لئے۔ (بیان القرآن)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ ٥ (١٠ ورة ن ، آست: ٩)

بيشك آپ اخلاق حسنه كے اعلى بيان در بين - (بيان القرآن)

وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکُرُکَ ٥ (الم نشرح: ٣)
 اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ (بیان القرآن)

وَلَسُوُفَ يُعُطِينَكَ رَبُّكُ فَتَرُضَى (والضَّى ١٠ يت: ۵)

اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں بکٹرت نعمتیں) دے گا سو آپ خوش بوجائیں گے۔

وَلَقَدُ اتَینُکُ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِیُ وَالْقُوْانَ الْعَظِیْمَ ﴿ سوره جَرِءَ آیت: ۸۷)
 اور ہم نے آپ کوسات آپینی ویں جو (نماز میں) مکرر پڑھی جاتی ہیں۔ (مراوسورةً فاتحہ) اور قرآن عظیم دیا۔ (بیان القرآن)

وَانْـزَلَ اللّهُ عَـلَيْكَ الْـكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا و (النّاء، آيت: ١١٣)

اوراللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں ہتلائی ہیں جوآپ نہ جانتے تھے اور آپ پراللہ تعالیٰ کا بڑافضل ہے۔ (بیان القرآن)

باوجود کثیر التعداد دشمنانِ اسلام کی پیهم اور بے انتہا مخالفتوں ، ایذ ارسانیوں اور معرکہ آ رائیوں کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت قلیل عرصہ میں ایئے منصب رسالت واعلائے کلمیۃ الحق میں جو بے مثال اور لازوال کا میابی حاصل کی اس پر اللہ جل شانۂ نے اپنے محبوب خاتم النہیین وسیّد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خصوصی پروانہ خوشنودی اور رضائے کا ملہ کی سند امتیازی عطافر ماتے ہوئے ارشادفر مایا:

إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَايَت النّاس يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ افواجًا ٥
 فَسَبّحُ بِحَمْدِ رَبّك وَاسْتَغَفِرُهُ طِ انّهُ كَانَ تُوّابًا ٥ (عورة الفر)

ترجمہ: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) جب اللہ تعالیٰ کی مدداور فتح مگہ (مع اپنے آثار کے ) آپنچے (بعنی واقع ہوجائے اور جوآثاراس فتح پر مرتب ہونے والے ہیں یہ ہیں کہ ) آپ لوگوں کو دین اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتا و کھے لیس (تواس وقت ہمچھ لیجے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا آپ کی بعث کا کہ تھیل دین ہے وہ پورا ہو گیا اور اب سفر آخرت قریب ہے اس کیلئے تیار کی کہ بیجے ) اور اپنے رب کی تنہیج و تحمید سیجھے اور اس سے استغفار کی درخواست سیجھے یعنی ایسے امور جو خلاف اولی واقع ہوگئے ہوں ان سے مغفرت ما تکئے وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ (بیان القرآن)

پھراپنے خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مخلوق عالم پراپنے تمام احسانات وانعامات کااس طرح اعلان فرمایا:

الْيوْم اَكُمَلُتُ لَكُمْ دَيْنَكُمْ وَاَتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمتِى وَرَضِيَتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ وَيُسَادِهِ الْإِسْلامَ دَيْنَكُمْ وَاللَّهُ مَا الْإِسْلامَ وَيُسَاء (المائدة ٣) آج كون تمهارے ليے وين كوميں في ممل كرويا اور ميں في تم پرا پنا انعام تمام كرويا اور ميں في اسلام كوتمها را دين فينے كيلئے پندكر ليا۔ (بيان القرآن)

پھراںللہ جل شانۂ نے انسانیت کے اس محسن اعظم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کواپنے قرب ومحبت خصوصی کی خلعت سے سرفراز فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا:

اسوة رسول كرم كالشقايظ

بھی آپ پرصلو ۃ وسلام بھیجة رہا کرو۔ (بیان القرآن)

اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْراهِيم وعَلَىٰ الِ إِبْرَاهِيْمِ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥ اَللَّهُمْ بِارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيَّدٌ طَالَقَ كَا نَات الله تبارك وتعالى نے تمام بني نوع انسان كوحصول شرف انسانيت ويحميل عبديت كيليج اوراپيخ تمام احسانات اور انعامات ہے مشرف اور بہرہ اندوز ہوئے کیلئے جب ایسے خیر البشر نبی الرحمة صلى الله عليه وسلم كو پيكيرمثالي بنا كرمبعوث فرمايا توايمان لانے والوں پراوائے شكروامتنان كيليج جس طرح آپ صلى الله عليه وسلم پرصلوٰة وسلام جھيجنا واجب فرمايا ہے اسى طرح ان كو ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وا تباع کا بھی مکلّف بنایا ہے۔ان تصریحات ر ہانی ہے بالکل واضح ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب حاصل کرے گا وہ اسی قدر اللہ جل شانۂ سے قریب ہوگا اور محبوب بندہ بن جائے گا، گویا اتباع سنت ہی روح عبادت ہے اور حاصل زندگی ہے اور بندہ کا جوفعل سنت کے خلاف ہے وہ فی نفسہ عبادت نہیں ہے۔ بلکہ وانت خلاف سنت ہونے کے باعث موجب حرمان ضرور ہے۔ اب ویکھنا سے کہ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم افرادامت بركن امور ميں واجب اوركہاں بطور تقاضائے محبت مستحب ہے۔ سیرت طیبہ کا ایک حصہ وہ عقا ئد واعمال ہیں جن کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور شرعی کے طور برا دا کیا اور جن کا ہر صحف مکلّف ہے۔ان کو سنن ہدی'' کہا جاتا ہے اور ایک حقیہ ان امور کا ہے جو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت و کرامت تھی۔مثلاً صوم و صال وغيره \_امت کوان امور کی اجازت نہیں اورا یک حصدان امور کا ہے جن کوآ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مامورشرعی کی حیثیت سے نہیں۔ بلکہ "اتفاقیہ عادات" کے طور پراختیار فرمایا۔ بی "سنن ز وائکر'' کہلاتے ہیں،امت ان امور کی اگر چے مکلّف نہیں ،مگرحتی الامکان ان امور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرناعشق ومحبت کی بات ہے کہ محبوب کی ہرا دامحبوب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ ایسے اتفاقیہ امور میں بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بہت اہتمام فرماتے تضاور حضرات عارفین آپ صلی الله علیه وسلم کی ادفیٰ سے ادفیٰ سنیت کی پیروی کو ہفت اقلیم کی دولت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ مگریہ فیصلہ کرنا کہ کوئسی چیز "سنن ھُدی" میں داخل ہے اورگونی ''مسنن زوائد'' میں، کونساتھم عام امت کیلئے ہے اور کونسا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ مخصوص ہے؟ بیہ ماؤ شا کا کام نہیں بلکہ حضرات مجتہدین اور آئمہ دین کا منصب ہے اور اُن ا کابر نے ان تمام امور کی بخو بی نشا ندہی فر مادی ہے۔

یہ بھی یا در ہنا جا ہے کہ ''سن شدی'' کے دو پہلو ہیں۔ایک یہ معلوم کرنا کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب؟ مؤ کدہ ہے یامستحب؟ اور پھر جو چیز جس مرتبہ کی ہوا ہے ای کے مرتبہ کے موافق عمل میں لانا۔ بیہ پہلو بہت ہی لائق اہتمام ہے کہاس میں خلط ملط ہوجائے ہے سنت و بدعت کا فرق پیدا ہوجا تا ہے اور دین میں تحریف کا راستہ کھل جا تا ہے۔ دوسرا پہلو ہرعمل کے بارے میں پیرجاننا ہے کہ آخرت میں اس پر کیا نواب یا عقاب مرتب ہوگا۔ یہ پہلوبھی اپنی جگہ بہت اہم ہے کیونکہ اعمال کی ترغیب وتر ہیب کا اس پر مدار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی نیک عمل کی جوفضیلت یا برے عمل کی جوہزا قرآن کریم اور حدیث نبوی میں آئی ہے اسی کو بیان کیا جائے۔اپنی رائے سے اس میں کمی بیشی کر دیناغلطی ہے۔امور مذکورہ کےمطابق رسول مقبول صلی اللّٰدعلیه وسلم کے تمام مکارم اخلاق انداز اطاعت وعبادت، حالات جلوت وخلوت اور تمام اعمال واقوال اورتعلقات ومعاملات زندگی هرقوم اور هرطبقه و هر جماعت اور هرفر د کیلیج هرز مانه اور ہروفت میں بہترین نمونہ ومثال ہیں۔اس لیےاللہ جل شانہ نے فر مایا: لَـقَـدُ کَـانَ لَکُـمُ فِيُ ر سُوُّلِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ. اللهُ تعالى جم سب مسلمانول كوابيخ محبوب نبي صلى الله عليه وسلم كي تمام بابرکت سنتوں کی انتاع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کیزہ تعلیمات پر اخلاص وصدق کے ساتھ عمل کی تو فیق وافر وراسخ عطا فر ما ئیں اوراس کی بدولت اس دنیا میں حیات وممات طیبہاور آ خرت میں اپنی رضائے واسعہ و کاملہ اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی دولت لاز وال نصيب فرمائيں - آمين

اللّهُمَّ ازُزُقُنَا حُبَّكَ وَحُبٌ نَبِيْكَ وَاتَبَاعِ سُنَته وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَتِه وَاحْشُرُنا فِي زُمُرَتِه امِيْنَ ءَيَا رَبَّ الْعَلَمِيْنَ بَحَقِّ مَحْبُوب رَبَ الْعَلَمِيْنَ وَرَحْمَةِ لِلْعَالِمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمَعِيْنَ صَلُوةً وَسَلامًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا .

# عزم انتباع اسوهٔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اِنْمَاالْاَعْمَالْ بِالنِیَّات (صحح بخاری)

ترجمہ: ہرعمل کا دارومدار نیت پر ہے

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: کہ بیرحدیث اصول دین ہےاصل عظیم اور تمام حدیثوں میں جامع تزین اورمفیدتزین ہے۔بعض حضرات تو اسے علم دین کا تہائی حصہ کہتے ہیں بایں لحاظ کہ دین قول وعمل اور نیت پرمشتل ہےاور بعض نے اسے نصف علم دین قرار دیا ہے اس اعتبار سے کہ اعمال دونتم کے ہیں ایک عمل بالقلب دوسراعمل بالجوارح \_اعمال قلب میں نیت سب سے زیادہ افضل ہے۔اس بنا پڑمل اس نصف علم (نیت ) ہے متعلق ہوگا بلکہ دونوں نصفوں میں بہت زیادہ۔

دراصل نیت ہی قلبی ،جسمانی اور جملہ عبادات کی اصل بنیاد ہے۔اگراس اعتبار ہے اسے تمام علم كهير توبيمبالغه بهى درست موگا\_(مدارج النوة)

اس تالیف کی حقیقی غرض و غایت اور مقصد واہمیت بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے حضور سرورِ کا ئنات نبی الرحمة صلی الله علیه وسلم کے پاکیزہ خصائل وشائل اور عا دات وعبا دات کا بورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے جوانسانیت کی فلاح وسعادت کا نصاب کامل بھی ہےاورمکمل ضابطہء حیات بھی۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی'' شاہراہ سنت'' ہرخطرہ سے مامون اور ہرشائیہ قص سے پاک ہے۔اس لیے ہماری سعادت و کا مرانی اور دانش مندی کا فطری تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی الله عليه وسلم كے اسوهٔ حسنه كى پيروى كريں اور ہرعمل ميں آ پ صلى الله عليه وسلم كے نقش قدم پر چلیں اور جب حق تعالیٰ شانۂ کی جانب ہے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے طریقہ کواختیار کرنے پر محبوبیت کاانعام دینے کا وعدہ بھی ہے تو تھم ربانی کا ثقاضا بھی ہے کہ ہمارے تمام اعمال ،فرائض و واجبات اورا وامر ونواہی کی تعمیل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کی نبیت سے ہونی عا ہے اور بتقاضائے محبت آپ کے تمام آ داب و خصائل اور سنن عادید کو بھی شعار زندگی بنایا

جائے اوراس میں بھی انتاع نبوی صلی الله علیہ وسلم کی نیت وعزم ہونا چاہئے۔ تا کہ ہمارا ہڑمل ان شاء الله مقبول بھی ہوا ورعندالله محبوب بھی ، دنیا میں حیات ِطیبہ کا باعث بھی ہوا ور آخرے میں آ پ صلی الله علیہ وسلم کی نسبت گرا می کی بدولت میزان عمل میں گراں بہاا ورگراں قدر بھی ہوا ور یہ نسبت وعزم ایک اختیاری امر ہے اور امرا ختیاری کا ہڑخض مکلف ہے اور یہ اس کیلئے نہایت آ سان بھی ۔ پس اسوہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے اپنے ہم کس اور ہرانداز زندگی میں مصور نبی الرحمة صلی الله علیہ وسلم کی انتاع کا عزم سیجھے۔ ان شاء الله دونوں جہان کی عافیت کا ملہ حاصل ہوگی۔ والله المستعان.

بندهٔ عاجز محمدعبدالحیٰ عفی عنه

#### فلاح دارين

ا دنیا و آخرت میں عافیت کی وُعا .....حضرت ابو بکرصدیق سے مروی ہے، فرمایا: کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا۔ الله سے یقین اور معافات کی وُعاکر و کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی کوعطا ہو۔ اس میں آپ نے دنیا و آخرت کی عافیت جمع فرمادی ہے اور امر واقعہ بھی بہی ہے کہ دارین میں بندے کے حالات یقین اور عافیت کے بغیر اصلاح پذر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یقین سے آخرت کی سزائیں دور ہوتی ہیں اور عافیت سے قلب و بدن امراض سے نجات پاتا ہے۔ پس جب عافیت اور صحت کی بیشان ہے تو ہم ان امور میں نبی اقد س صلی الله علیہ وسلم کی سنت بیان کرینگے جوانھیں پڑھے گاوہ محسوں کرے گاکہ آپ کی سُنت طیب علی الاطلاق سب سے کامل طریق زندگی ہے جس سے ہر دویعنی بدن و قلب اور دنیا و آخرت کی زندگی کی صحت و نعمت حاصل کی جاسمتی ہے۔ (زادا المعاد)

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوُ ايَّةً (مديث)

پیشارت تبلیغ .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ این اس بنده کوسر سبز وشاداب رکھے گا جومیری بات سنے ، پھراسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسرول تک اسے پہنچائے ۔ پس بہت سے لوگ فقہ (یعنی علم دین) کے حامل ہوتے ہیں مگر خود فقیہ ہیں ہوتے اور بہت سے علم دین کے حامل اس کو ایسے بندول تک پہنچا دیتے ہیں جوان سے زیادہ فقیہ ہول ۔ (جامع ترندی سنن ابی داؤد، معارف الحدیث)

# دين مبين في اربعين

عَنُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنه قال سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْنًا نِ الَّتِي قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ أُمَّتِي دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلُتُ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال: أَنْ تُـوْمِنَ بِاللَّهِ 2 وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ 3 وَالْمَلائِكَةِ 4 وَالْكُتُبِ 5 وَالنَّبِيِّينَ وَ الْبَعُثِ بَعُدَ الْمَوْتِ 7 وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى 3 وَ أَنُ تَشُهَدَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى 3 وَ أَنْ تَشُهَدَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى 3 وَ أَنْ تَشُهَدَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه اللهَ الَّااللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًارَّسُولُ اللَّهِ ﴿ وَتُنقِيمَ الصَّلُوةَ بِوُضُوءٍ سَابِعِ كَامِلِ لِوَقْتِهَا الوَتُوتِي الزَّكُوةَ ١١ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ١١ وَتَحُمَّ الْبَيْتَ إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ اللهُ وَتُصَلِّي السُّنتُي عَشُوهَ رَكُّعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ 10 وَالْوِتُر لا تَتُرْكُهُ فِي كُلّ لَيُلَةِ ﴿ وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ١١٥ وَلاَ تَعُقُّ وَالَّذِيْكُ ١١٦ وَلَا تَاكُلُ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلُمًا ﴿ وَلَا تَشْرُبِ الْحَمْرَ ﴿ وَلَا تَزُن ﴿ وَلَا تَـحُـلِفُ بِاللَّهِ كَاذِبًا ﴿ وَلَا تَشْهَدُ شَهَادَ ةَ زُوْرٍ ٢ وَلا تَعُمَلُ بِالْهُولِي ٢ وَلا تَغْتَبُ آخَاكُ الْمُسْلَمَ ٢ وَلا تَقُذِفِ الْمُحْصِنَةَ ٢٥ وَلَا تَعَلُ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ ٢٥ وَلاَ تَلْعَبُ ٢٦ وَلَا تَلْهُمَعَ اللَّاهِين وَ الْاتَـقُــلُ لِلْقَصِيرِ يَاقَصِيرُ تُرِيدُ بِلَالِكَ عَيْبَهُ ٢ وَالا تَسْخُرُ بِأَحَدِ مِن النَّاسِ 🖾 وَلَا تُمُشْ بِالنَّمِيْمَةِ بَيُنَ الْآخَوْيُنَ 🖾 وَاشُكُواللَّهَ تَعَالَىٰعَلَىٰ نِعُمَتِهِ 🕾 وَاصْبِرُعَلَى البَلاءِ وَالْمُصِينَةِ كَا وَلَا تَامَنُ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ كَا وَلا تَقْطَعُ اقْرَ بَانُكَ كَا وَصِلْهُمْ لَكَا وَلا تُلُعَنُ آحَدًا مِنْ خَلُقِ اللَّهِ ٢٦ وَٱكْتُو مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيلِ ٢٠٠ وَلا تَدَعُ خُضُورً الْجُمْعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ ٢٠٤ وَاعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنَّ لِيُخْطِئَكَ وَمَا الْخُطئَكَ لَمْ يَكُنُ لَيْصِيبَكُ إِنَّ وَلا تُدَعُ قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَلَى كُلّ حَالَ مَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا ثُوَابُ مَنْ حَفِظَ هَذِهِ ٱلْاَرْبَعِينَ ءَ؟ قَالَ حَشْوَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَعَ ٱلْاَنْبِيَاءِ وَٱلْعُلَمَاءِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَالَخُ العمال صفحه ٢٣٨ ج٥)

ترجمه: حضرت سلمان فرماتے ہیں: کہ میں نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ وہ

عالیس صدیثیں کیا ہیں؟ جن کے بارے میں بیفر مایا: کہ جوان کو یا دکر لے جنت میں داخل ہوگا؟ حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ: 💶 نو الله پر ایمان لائے 🗈 اور آخرت کے دن یر 🕃 اور فرشتوں کے وجود پر 🛕 اور سب آسانی کتابوں پر 🕫 اور تمام انبیاء پر 🗈 اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر 🕝 اور تقذیر پر کہ بھلا اور برا جو پچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف ے ہے اور گواہی دے اس پر کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد اللہ کے (سے) رسول ہیں 🗈 اور ہرنماز کے وفت کامل وضوکر کے نماز کو قائم کرے ( کامل وضووہ کہلا تا ہے جس میں آ واب ومستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہرنماز کیلئے نیا وضومستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے ہے مرادیہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری و باطنی آ داب کا اہتمام کرے) 🔟 زکوۃ اوا کرے 👔 رمضان کےروز ہے رکھے 📭 اگر مال ہو تو حج کرے 🗃 بارہ رکعات سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے صبح سے پہلے دورکعت،ظہرے قبل جاررکعت،ظہر کے بعد دورکعت،مغرب کے بعد دو رکعت اورعشاء کے بعد دورکعت ז وترکسی رات میں نہ چھوڑے 🔃 اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر 🗃 والدین کی نافر مانی نہ کر 📆 ظلم ہے پیتیم کا مال نہ کھا 🗊 شراب نہ لی 🥶 زنا نہ کر 📧 جھوٹی قشم نہ کھا 📧 جھوٹی گواہی نہ دے 🗺 خواہشات نفسانیہ برعمل نہ کر 🕾 مسلمان بھائی کی غيبت نه كر 🛂 اورعفيفه عورت يا مر د كوتهمت نه لگا 🕾 اپنے مسلمان بھائی ہے كينه نه ر كھ 🚌 لہو و لعب میں مشغول نہ ہو 🖅 تماشائیوں میں شریک نہ ہو 🗃 کسی بستہ قد کوعیب کی نیت ہے تھاگنا مت کہد 🙉 کسی کا مذاق مت اڑا 🔞 نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر 🔞 اللہ جل شاخهٔ کی نعمتوں پراس کاشکر کر 🕾 بلااورمصیبت پرصبر کر 🕾 اللہ کے عذاب سے بےخوف مت ہو 📧 اعزہ سے قطع تعلق مت کر 🖾 بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر 🗃 اللہ کی کسی مخلوق کولعنت مت کر 🖼 سبحان الله، الله اكبراورلا اله الا الله كاا كثر وردركها كر 🖭 جمعها ورعبيرين ميں حاضري مت جيموڑ 🖼 اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت مجھے پینچی وہ مقدر میں تھی جو ٹلنے والی نہ تھی اور جو کچھ نہ پہنچاوہ کسی طرح بھی پہنچنے والانہ تھا 📭 اور کلام اللہ کی تلاوت کسی حال میں بھی مت جھوڑ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے یو چھا کہ جوکوئی ان کو یا دکرے اسے کیا اجر ملے گا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ حق سجانۂ اس کا حشر انبیاء علیهم السلام اور علائے کرام کے ساتھ فرما نیں گے۔

#### حضهروم

### مَظُهَرُخُلُقِ عَظِيْمٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کے مکارم اخلاق

## مكارم اخلاق (صفات ِقدسيه) تعارف رباني، حديث قدسي

صیح بخاری میں بروایت حضرت عطاءؓ ہے ایسی حدیث مروی ہے جوحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اخلاقِ کریمہ کیلئے جامع ہے اور ان میں کچھ صفاتِ عالیہ قر آن کریم میں بھی مذکور ہیں چنانچہ حدیث قدسی میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًاوَّ نَذِيْرًا وَّحِرُزًا الِّلُامِّيِّينَ. اے نبی بے شک ہم نے آ یہ اکواپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا۔ فرما نبر داروں کو بشارت

دینے والااور گمراہوں کوعذاب سے ڈرانے والااورامتیوں کیلئے پناہ دینے والا ہے۔

- 🗈 أَنْتَ عَبُدِى وَرَسُولِي. آب مير عاص الخاص بند اوررسول بين ـ
- سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ. ميل في آپ كانام متوكل ركه ديا كيونكه برمعا علي مين آپ مجھ پرتو کل کرتے ہیں۔
  - اليس بفظ و لا عليظ . نه آب درشت خوبين اورنة خت ول بين -
  - وَ لا سَحَابِ فِي الْأَسُواقِ. نه بازارول میں شوروشغب کرنے والے ہیں۔
    - وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ . بِرائى كابدله برائى سے بھی نہیں ویتے۔
- 📧 وَلَكِنُ يَعُفُو وَيَغُفِرُ. بلكه معاف فرمات اور درگزركرتے بيں گويا آپ صلى الله عليه وسلم
- قرآ ني حكم إدُفَعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ. برائي كأبدله بهت عمده طريقي يرويا كرو، يمل پيرا بين-وَلَا يَفَبِضُهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيِّمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءِ. الله آپ (صلى الله عليه وسلم) كواس

وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک گمراہ قوم کوآپ (صلی الله علیہ وسلم) کے ذریعہ سیدھے راستے پر نہ لے آئے۔ یعنی جب تک بیلوگ کلمہ کلا إلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ بِرُّهِ كَر سيد ھےمسلمان نہ ہوجا ئیں۔

جب تک کا فروں کی اندھی آئکھوں کو بینانہ فر مادے۔

🔟 وَاذَا نَا صُمَّا وَّقُلُونُهَا عُلُفًا. اوربهرے كان اور بردے برِّے ولوں كونه كھول دے۔ بعض روایتوں میں بیصفات بھی مزید بیان کی گئی ہیں۔

ال السَّدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ. مرعمه وخصلت سے آپ (صلی الله عليه وسلم) كى تسديد يعنی ورتی

 وَاهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ مراجِ فَي خصلت آپ كوعطا كرتار مول گا وَاجُعَلُ الْسَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ مِيں اطمينان كوآپ كالباس اور شعار اور بدن سے چیٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنادوں گا۔

ب ارت پررس مرس مرس مرس مرس الله الله عليه وسلى الله وسلى الل

وَالْعَفُو وَالْمَعُووُفَ خُلُقَهُ. معافى اور نيكى كوآب (صلى الله عليه وسلم) كى عادت بنادوں گا۔

المسلى الله عليه وسلم كالمام اوردين اسلام كوآب (صلى الله عليه وسلم) كى شريعت بدايت كوآب (صلى الله عليه وسلم ) كى شريعت بدايت كوآب (صلى الله عليه وسلم ) كى شريعت بدايت كوآب (صلى الله عليه وسلم ) كى ملت كا درجه دول گا-

آخمَدُ اسْمُهُ. آپکانام نای (لقب) احدے۔

 اُهُدِی بِه بَعدَ الصَّلَالَةِ. آپ (صلی الله علیه وسلم) ہی کے ذریعے تو میں لوگوں کو گمرا ہی کے بعدسیدھاراستەدکھاؤں گا۔

وَاعْلِمُ بِهِ بِعُدَ الْجَهَالَةَ. جَهِالت تامه كے بعد میں آپ بى كے ذریعیلم وعرفان لوگول

كوعطا كرونگا\_

- و اُرُفْعُ بِهِ الْخُمَالَةَ. آپ ہی کے ذریعے میں اپنی مخلوق کو پستی سے نکال کر بام عروج سے کال کر بام عروج سے کال کر بام عروج سے کال کر بام عروج سے کا کہ پہنچاؤں گا۔
- على واُسُمِی به بعُدَ النَّكَرَة. آپ كى بدولت اپنى مخلوق كوجابل وناشناس حق ہونے كے بعد بلندى عطا كرول گا۔
- بروں کے میروں کے ایک القِلَّةِ. آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایت کی بدولت آپ (صلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم ) کے مبعین کی کم تعدا دکو بڑھا دوں گا۔ علیہ وسلم ) کے مبعین کی کم تعدا دکو بڑھا دوں گا۔
- ﷺ وَٱغۡنِیٰ بِهٖ بَعُدَ الْعَیْلَةِ، لوگوں کے فقروفاقہ میں مبتلا ہوجانے کے بعد میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ ان کی حالت کوغنا (فراغت) میں تبدیل کروں گا۔
- واُوَّ لِفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوْ بِ مُخْتَلِفَةٍ وَ اَهُواءٍ مُّشَتَّةٍ وَاُمَعٍ مُتَفَرَّ قَةٍ اختلاف ركف والله والله
- وَاجُعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ. ميں آپ (صلى الله عليه وسلم) كى امت كو بہترين امت قرار دوں گا جوانسانوں كى بدايت كے لئے ظہور ميں آئے گی۔ صلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ عَلَى الله وَ صَحْبه آجُ مَعِيْنَ ط (مارج النه ق)
- یه امتیازی خصوصیت .....امام نووی رحمة الله علیه اپنی کتاب "تهذیب" میں لکھتے ہیں که الله تعالیٰ نے اخلاق وعادات کی تمام خوبیاں اور کمالات اور اعلیٰ صفات حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم

گی ذات گرامی میں جمع فرمادی تھیں ، آپ کواللہ تعالی نے اوّلین و آخرین کے علوم سے جو آپ کے شایان شان تھے بہرہ ورفر مایا تھا، حالانکہ آپ اُمی تھے، کچھ لکھ پڑھ نہ سکتے تھے، نہ انسانوں میں سے کوئی آپ کا معلم تھا اس کے باوجود آپ کوایسے علوم عطا فرمائے گئے تھے جواللہ تعالیٰ فیمن سے کوئی آپ کا منات میں کسی اور کونہیں دیئے۔ آپ کوکا ئنات ارضی (زمین) کے خزانوں کی تنجیاں پیش کی گئیں مگر آپ نے دنیوی مال ومتاع کے بدلے ہمیشہ آخرت کوترجیح دی۔

حضرت انس فرماتے ہیں : کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم علم وحکمت کے سب سے زیادہ جانے والے تنے سب سے زیادہ محترم،سب سے زیادہ منصف،سب سے زیادہ منصف سب سے زیادہ پاکدامن وعیفیف اورلوگوں کوسب سے زیادہ نفع پہنچانے والے اورلوگوں کی ایڈ ا

رسانی پرسب سے زیادہ صبر محکل کرنے والے تھے۔ (وسائل الوصول الی شائل الرسول)

بخاری و مسلم میں سیّد نا انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ، بہادراور فیاض تھے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے اشرف تھے اور آپ کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھااور جس میں بیاوصاف ہوں تو اس کا ہر فعل بہترین افعال کانمونہ ہوگا۔وہ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا اور اس کا خلق اعلیٰ ترین افعال کانمونہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع اور خوبصورتی اور زیک سیرتی کے حامل تھے اور سب سے زیادہ کریم ،سب سے بڑھ کرتنی اور حکرتنی اور سب سے بڑھ کرتنی اور اسلم تسلیدہ استانہ میں آپھو آ

ی صورت زیبا .....(حدیث) حضرت ابو ہر بریاً فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کوخوبصورت نہیں دیکھا گویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیرر ہاہے۔ جب آپ مسکراتے تصفود یواروں پراس کی چیک پڑتی تھی۔ (مدارج النوق،از کتاب الثفاء)

ہندابن ابی ہالہ ہے روایت ہے، دیکھنے والوں کی نظر میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہً

انور عظیم، بزرگ اور دبر به والاتھا۔ آپ کا چہرہ ایسا چیکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چیکتا ہے۔
۔ حضورِ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیب ومطیب ہونا ..... حضرت انسؓ نے ارشاد فرمایا ہے: کہ میں نے کوئی عنبراور کوئی مشک اور کوئی خوشبود ارچیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبود ار ہر گزنہیں دیکھی۔ آپ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو تمام دن اس مضف کومصافحہ کی خوشبود آتی رہتی اور جب بھی کسی بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب

دوسرے لڑکول میں پہچانا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستہ سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اس راستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبولگائے ہوئے خود آپ کے بدن مبارک میں تھی۔ صلبی اللّه علیہ وسلم تسلیما کٹیر اُ کثیر اَ کثیر اَ

بس گئی ہے فضا میں نکہت حسن وہ جہاں بھی جدھر سے گزرے ہیں (عار فی )

خلق عظیم .... الله تعالی نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات کریم میں مکارم اخلاق محامد صفات اور ان کی کثرت وقوت اور عظمت کے لحاظ ہے قرآن کریم میں مدح و ثنافر مائی ہے ارشاو ہے نافر کا کی کثر ہے میں مدح و ثنافر مائی ہے ارشاو ہے نافر کی کثر کے ملک کھیلئے ترجمہ: بلاشیم آپ برٹ بی صاحب اخلاق ہیں ۔ اور فر وضور کان فَصُلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیمُ ترجمہ: آپ برالله تعالی کا بہت برٹ افضل ہے ۔ اور خود وضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بُعِینُ لا تَدِیمَ مَکَارِمَ اللّه حُلاقِ وَ ترجمہ: مجھے مکارم اخلاق کی تحمیل کیا ہے جسم کا مرافلاق کی تحمیل کیا جسم الله فَعَالِ ترجمہ: ایکھے کا مول کو کمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے ۔ اور ایک وایت میں ہے: لا اُکھیل مَحَاسِن الله فَعَالِ ترجمہ: ایکھے کا مول کو کمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے ۔

اس سےمعلوم ہوا کہ آپ کی ذات مقدس میں تمام محاس ومکارم اخلاق جمع تھے اور کیوں نہ ہوں جبکہ آپ کامعلم حق تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔

سیّدنا حضرت عاکشهٔ ہے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ ہے۔ کا خلاق بارے میں آپ ہے۔ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: گان خُلفُهُ الْقُوْانُ ترجمہ: آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن ہے۔

اس سے ظاہری معنی میہ ہو پچھ قرآن کریم میں اخلاق وصفات محمودہ مذکور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے متصف تھے۔ کتاب الشفاء میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں ( کہ نیزیہ بھی ہے ) کہ آپ کی خوشنودی قرآن کی خوشنودی کے ساتھ اور آپ کی ناراضگی قرآن کی ناراضگی کے ساتھ تھی مطلب میہ ہے کہ آپ کی رضا امر الہی کی بجا آ وری میں اور ارتکاب معاصی میں تھی۔ اور آوری میں اور ارتکاب معاصی میں تھی۔ اور عوارف المعارف میں مذکور ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ تی مراد یتھی کہ قرآن کریم ہی حضور نبی کریم

الم حلم وعقو .....حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے صبر ، برد باری اور درگزر کرنے کی صفات ، نبوت کی عظیم ترین صفقوں میں سے بین ۔ حدیث پاک میں ہے: کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی اسخ ذاتی معاملہ اور مال ودولت کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ مگر اس شخص سے جس نے الله تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا تواس سے الله تعالیٰ ہی کیلئے بدلہ لیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اشد و شخت صبر غزوہ احد میں تھا کہ کفار نے آپ کے ساتھ جنگ و مقابلہ کیا اور آپ کو شدید ترین رنج و الم پہنچایا۔ مگر آپ نے ان پر نہ صرف صبر وعفو پر ہی اکتفا فر مایا بلکہ ان پر شفقت ورخم فرماتے ہوئے ان کو اس ظلم و جہل میں معذور گردا نا اور فر مایا: الله فی فر مایا بلکہ ان پر شفقت ورخم فرماتے ہوئے ان کو اس ظلم و جہل میں معذور گردا نا اور فر مایا: الله فی نہیں ۔ اور ایک روایت میں ہے الله فی عرب الله صلی الله علیہ و سلم کاش ان پر بدد عافر ماتے کہ وہ صحابہ کو بہت شاق گزرا تو کہنے گئے یارسول الله صلی الله علیہ و سلم کاش ان پر بدد عافر ماتے کہ وہ مها ہاک ہوجاتے ۔ آپ نے فر مایا کہ میں لعنت کیلئے مبعوث نہیں ہوا ہوں بلکہ میں حق کی وعوت اور جہان کے لئے رحمت ہوکر مبعوث ہوا ہوں۔ (الشفاء، مار خالاہ و)

۔ صبر واستنقامت ..... حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھم کایا گیا کہ کسی اور کوا تنانہیں ڈرایا گیا۔ اور الله کی راہ میں مجھے اتنا میں اور کوا تنانہیں ستایا گیا۔ اور ایک وفعہ میں رات دن مجھ پراس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کیلئے کھانے کی کوئی چیز ایسی نتھی جس کوکوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے اندر چھیار کھا تھا۔ (معارف الحدیث، شائل ترندی)

له واقعه طائف .....حضور رحمة اللعالمين صلى الله عليه وسلم توحيد كي تبليغ كيليَّ حضرت زيد بن

حارث کوساتھ لئے ہوئے یا پیادہ طا ئف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کواسلام کی دعوت فر مائی جس سے وہ سب برافر وختہ ہوکر در پے آ زار ہوگئے ۔ وہاں کے سر داروں نے اپنے علاقوں اور شہر کےلڑکول کوسکھا دیا۔ وہ لوگ وعظ کے وفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرا سے پتجر پھینکتے کہ حضو رِا کرم صلی اللّٰدعلیه وسلم لہو میں تر بہتر ہوجاتے ۔خون بہہ بہہ کرتعلین مبارک میں جم جا تا اور وضو کیلئے پاوُل جوتے سے نکالنامشکل ہوجا تا۔ایک دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کواس قند رگالیاں ویں ، تالیاں بجائیں چیجیں ماریں کے حضورصلی الله علیه وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پرمجبور ہوگئے ۔اسی مقام پرایک دفعہ وعظ فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے اتن چوٹیں آئیں کہ آپ بیہوش ہوکر گر پڑے۔حضرت زید ﷺ پیٹے پراٹھایا۔ آبادی سے باہر لے گئے۔ پانی کے چھنٹے دینے سے ہوش آیا۔اس سفر میں تکلیفوں اور ایذ اوُل کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج وصد مہ کے وفت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ہے لبریز تھا۔ اس وقت آ بِ نَے جُودُ عَاماً نَكَى اس كَ الفاظ يہ بين: اللَّهُمَّ النِّك اشْكُوا صُعْفَ قُورَ سَى وقِلَّة حِيْلَتِيْ وَهُو الْمِي عَلَى النَّاسِ يَآارُحِمَ الرَّحِمِينَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْت رَبِّي اللِّي مَنْ تَكِلِّنِي اللِّي بَعِيْدِ يَتَهَجُّمْنِي أَوْ لِي عَدُوٍ مَلَّكُتَهُ أَمُرِي أَنْ لَمْ يَكُنْ . بِكَ عَلَى غَضَبٌ فَلاَ أَبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِي اوْسَعُ لِيْ اعْوُذُ بِنُوْرٍ وجُهِكَ الَّـذِي اشْرِقَتْ لَـهُ الظُّلُماتُ وصلُحَ عَلَيْهِ امْرُ الـدُّنْيـا والاحرةِ مِنْ انْ يَنْزِل بِي عَصْبُكَ أَوْ يَحِلُّ عَلَى سَخَطُكَ لَكَ الْعُتُبِي حَتَّى تَـرُضَى لا حَوْل وَلا قُوَّة الَّهُ

''اے اللہ! میں اپنے ضعف، بہی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیراور بے ہمروسامانی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے ارتم الراحمین! اے در ماندہ، نا تو انوں کے مالک! تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا تو مجھے کس کے سپر دکرتا ہے بیگانوں کے جو ترش روہوں گے یادشن کے جو میرے نیک وبد پر قابور کھے گا۔ لیکن جب تو مجھے سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی پچھ پرواہ نہیں کیونکہ تیری ذات پاک کے نور پرواہ نہیں کیونکہ تیری ذات پاک کے نور کی پناہ جا بہتا ہوں جس سے آسان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئیں، اور دنیا و کی پناہ جا بہتا ہوں جس سے آسان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئیں، اور دنیا و کی بناہ جا بہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا

تیری ناخوشی مجھ پر وار د ہوا ور تجھ کومنا نا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہوجائے اور تیری مدداور تا ئید کے بغیر کسی کوکوئی قدرت نہیں''۔ (طبری جلداص۸۱)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے طائف سے واپس آتے ہوئے یہ بھی فرمایا: ''میں ان لوگوں کی نتاہی کیلئے کیوں بدعا کروں۔اگریہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ شلیس ضروراللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی۔' (عن عائشہ جیج مسلم، کتاب رحمة للعالمین)

ا رحمت عالم کی شان عفو و کرم ..... کفارِ مکداکیس سال تک رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کے نام لیواؤں کوستاتے رہے ،ظلم وستم کا کوئی حربہ ایسانہ تھا جوانہوں نے خدائے واحد کے پرستاروں پر نہ آز مایا ہو، حتی کہ وہ گھر باراور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہوگئے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کے بیہ بدترین وشمن مکمل طور پر رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے رحم و کرم پر متھاور آپ کا ایک اشارہ الن سب کو خاک وخون میں ملاسکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟

ان تمام جبارانِ قریش سے جوخوف اور ندامت سے سرینچے ڈالے آپ کے سامنے کھڑے تھے آپ نے بارانِ قریش سے جوخوف اور ندامت سے سرینچے ڈالے آپ کے سامنے کھڑے تھے آپ نے پوچھا: 'تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟' انہوں نے دبی زبان سے جواب دیا۔''ا سے صادق ، اے امین ، ثم ہمارے شریف بھائی اور شریف برادر زادے ہو۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔' آپ نے فرمایا: آج میں تم سے وہی کہنا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''تم پر کہھالزام نہیں ۔جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔' (کتاب الثفاء، ابن ہشام)

، ابقائے عہد ..... جنگ بدر کے موقع پرمسلمانوں کی تعداد بہت قلیل بھی اور مسلمانوں کو ایک ایک آ دمی کی اشد ضرورت تھی۔حذیفہ بن بمان اور ابو حسلی دو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ ہے آ رہے ہیں، رائے میں کفار نے ہم کو گرفتار کرلیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا ہے کہ ہم لڑائی میں آ پ کا ساتھ نہ

دیں گے لیکن بیمجبوری کا عہد تھا ہم ضرور کا فروں کے خلاف لڑیں گے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: " ہرگز نہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس جلے جاؤ۔ ہم (مسلمان) ہرحال میں وعدہ پورا کریں گے ہم کوصرف خدا کی مدد درکارہے۔''(صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن ابی الحمساءؓ بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے گوئی چیز خریدی کیجھ رقم باقی رہ گئی میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لے کرحاضر ہوتا ہوں ، پھر میں بھول گیا۔ تین دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف فر ما ہیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ے فرمایاتم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کررہا ہوں۔ (ابو داؤ د نے اس کوروایت کیا ) اس واقعہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ایفائے عہد کی انتہا ہے۔(صلی الله علیہ وسلم)(مدارج اللوة)

💂 شنجاعت .....حضرت انسُّ فرماتے: ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ مجھ کواور لوگوں پر چار چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ سخاوت ،شجاعت ،قوت مردمی اور مقابل پر غلبہاور آ پ نبوت ہے قبل بھی اور بعد یعنی ز مانہ نبوت میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ (نشرانطیب)

غز وہ حنین کے موقع پر کفار کے تیروں کی بوچھاڑ ہے صحابہ کرام میں ایک قتم کا ہیجان پریشانی اور تزلزل اور ڈ گرگاہٹ پیدا ہوگئی تھی مگر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ہے جبنبش تک نہ فر مائی۔ حالانکہ گھوڑے پر سوار تھے، اور ابوسفیان بن حارث آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے۔ کفار جا ہتے تھے کہ حضور پرحملہ کردیں ، چنانچہ آپ گھوڑے سے اترے اوراللہ تعالیٰ ہے مدد مانگی اور زمین ہے ایک مشت خاک لے کر دشمنوں کی طرف چینگی تو کوئی کا فرایسا نہ تھا، جس كى آئكھاس خاك ہے بھرنے كئى ہو۔حضور صلى الله عليہ وسلم نے اس وفت پيشعر پڑھے:

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ ميں نبی ہوں اس میں کذب بیں میں نبی ہوں اس میں کذب بیں

اس روز آپ سے زیادہ بہا در، شجاع اور دلیر کوئی نہ دیکھا گیا۔ (مدارج النوۃ) حضرت ابن عمرٌ نے فر مایا ہے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بڑھ کرنہ کو کی شجاع دیکھااور نەمضبوط دیکھااور نه فیاض دیکھااور نه دوسرےاخلاق کےاعتبارے پیندیدہ دیکھااور ہم جنگ بدر کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آٹر میں پناہ لیتے تھے اور بڑا شجاع وہ صحف سمجھا

## اسوة رسول كرم سلاسيديل

جاتا تھا جومیدان جنگ میں آپ کے نز دیک رہتا جبکہ آپ دشمن کے قریب ہوتے تھے کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ (نشرالطیب)

ی سخاوت .....حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اوّل تو تمام لوگوں سے زیادہ بخی تھے کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا، کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے بتھے اور عطاؤں میں بادشا ہوں کوشرمندہ کرتے تھے۔ایک دفعہ نہایت سخت احتیاج کے حالت میں ایک عورت نے جا در پیش کی اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ نے پہنی ، اسی وقت ایک مخص نے مانگ لی، آپ نے مرحمت فرمادی۔ آپ قرض لے کرضرورت مندول کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے اور قرض خواہ کے سخت نقاضے کے وقت کہیں ہے اگر پچھآ گیا اور ا دائے قرض کے بعد نے گیا تو جب تک وہ تقسیم نہ ہوجائے گھر میں تشریف نہ لے جاتے تھے۔ بالخصوص رمضان المبارك كے مہينہ ميں اخير تك بہت ہى فياض رہتے ( كەحضورصلى الله عليه وسلم کی گیارہ ماہ کی فیاضی بھی اس مہینہ کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی تھی ) اوراس مہینہ میں جب بھی حضرت جبرئیل علیہالسلام تشریف لاتے اور آپ کو کلام اللہ سناتے ،اس وفت آپ بھلائی اور لفع رسائی میں تیز بارش لانے والی ہوا ہے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ تر مذی کی حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ حضورِ انورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ نوے ہزار درہم جس کے قریباً ہیں ہزار رویے سے زیادہ ہوتے ہیں کہیں ہے آئے ،حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈلوا دیئے اور وہیں پڑے پڑے سب تقتیم کرا دیئے ختم ہوجانے کے بعدا یک سائل آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ میرے پاس تو میچھ رہانہیں تو تسی ہے میرے نام سے قرض لے لے جب میرے یاس ہوگا ادا کر دوں گا۔ (خصائل نبوی)

حضرت جابڑے روایت ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا گیا ہوا ورآپ نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کل کیلئے کوئی چیز ندا تھار کھتے تھے۔حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کیلئے کوئی چیز ندا تھار کھتے تھے۔حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تی تھے۔ فاص کر ماہِ رمضان میں تو بہت ہی تی ہوجاتے تھے۔ (صبح بخاری) ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذ رغفاری سے فرمایا: 'اے ابوذر اللہ مجھے پہند نہیں کہ میرے پاس کو ہا حد کے برابر سونا ہوا ور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشر فی بھی نہی جہن کے سوائے اس کے جوا دائے قرض کیلئے ہو۔ تو اے ابوذر ٹرمیں اس مال کو

دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔''(سیح بخاری کتاب الاستقراض ۱۳۳۳)

ایک دن رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھا شرفیاں تھیں، چارتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج کردیں اور دوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نی رہیں۔ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رات نیند نہ آئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا معمولی بات ہے جسے ان کو خیرات کرد بجیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ''اے حمیرا (حضرت عائشہ کالقب ہے) کیا خبر ہے میں صبح تک زندہ رہوں یا نہیں۔' (مشکوہ)

ا قناعت و تو کل ..... حضرت انس فر ماتے ہیں کہ حضورِ اقد س دوسرے دن کے واسطے کی چیز کا ذخیرہ بنا کرنہیں رکھتے تھے۔ ( شاک ترزی ) فا کدہ: یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کرختم فرمادیتے اس خیال ہے کہ کل پھر ضرورت ہوگی اس کو محفوظ ندر کھتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت ورجہ تو کل تھا کہ جس ما لک نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطافر مائے گا بیصرف اپنی ذات کیلئے تھا ورنہ از واج کا نفقہ ان کے حوالہ کر دیا جاتا تھا کہ وہ جس طرح جا ہیں تصرف میں لا ئیں چاہے رکھیں یا افرواج تھیں ۔ حضرت عائش کی خدمت میں انتقبیم کردیں۔ گر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج تھیں ۔ حضرت عائش کی خدمت میں ایک بار دو گونین در ہموں کی نذرانہ کے طور پر پیش کی گئیں جن میں ایک لا کہ درہم سے زیادہ تھے، انہوں نے طباق منگوایا اور پھر پھر کر تقسیم کر دیا ،خودروزہ وارتھیں افطار کے وقت ایک روٹی اور زیون کا تیل تھا جس سے افطار فر مایا ، بائدی نے عرض کیا ، کہ ایک ورہم کا اگر آج گوشت نے دیون کا تیل تھا جس سے افطار کر لیتے۔ ارشاوفر مایا ؛ کہ اب طعن دینے سے کیا ہوسکتا ہے ای منگالیتیں تو آج ہم اس سے افطار کر لیتے۔ ارشاوفر مایا ؛ کہ اب طعن دینے سے کیا ہوسکتا ہوسکتا ہو تھیں منگا دیتی۔ (خصائل نبوی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مجھ کو یہ بات خوش نہیں آتی کہ میر ہے لئے کو واحد سونا بن جائے اور پھر رات کواس میں سے ایک دینار بھی میر ہے پاس رہے۔ بجز ایسے دینار کے جس کوکسی واجب مطالبہ کیلئے تھام لول۔ اور بیہ بات آپ کے کمال سخاوت وجود وعطا کی دلیل ہے۔ چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ مقروض رہتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے جس وقت وفات پائی تو آپ کی زرہ اہل وعیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ (نشر ابطیب)

لہ انکسارطبعی .....حضرت عائشہ ہے روایت ہے : کہ آپ بروئے عادت سخت گونہ تھے اور نہ بہ تکلف سخت گو بنتے تھے اور نہ ہازاروں میں خلاف وقار با تیں کرنے والے تھے اور برائی کا بدلہ برائی ہے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرمادیتے تھے۔ غایت حیاہے آپ کی نگاہیں کمی شخص کے چرے پر نہ تھہرتی ہمیں اور کسی نامناسب بات کا اگر کسی ضرورت ہے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنا یہ بیں فرماتے۔اور حضرت علی ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کردل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے زم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور مدیہ تبول فرماتے، اگر چہ (وہ بدیہ یا طعام دعوت) گائے یا بکری کا پایہ ہی ہوتا اور مدیہ کا بدل بھی دیتے تھے اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور اور فیٹری کی ،اور غریب کی سب کی قبول فرمالیتے اور مدینہ کی انتہائے آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت فرماتے اور ہوآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کی غاطر اصحاب سے ابتداء مصافحہ کی فرماتے اور جوآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے اور بھی اور فوش مزاجی میں سب سے بڑھ کرتے کرتے اور بھی بات بھی بیان نہ کا ٹی اور جوآ ہے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کرتے ہوگئی میں سب سے بڑھ کرتے ہوگئی ہوجائے اور جوآ ہے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کرتے ہوگئی ہوجائے اور جوآ ہے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کرتے ہوگئی ہوتا تھا، جس میں نہ کا ٹی اور خوش مزاجی کی کہ اور خوش مزاجی کی کہ اور خوش مزاجی میں اللہ علیہ وسلم کوایک اور خوش مزاجی کی انہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوایک جو شاہر نہ ہوتی تھی۔ (نشراطیہ)

له و پانت وامانت ..... حضور صلی الله علیه وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ساری قوم آپ کی وشمن بن گئاور آپ صلی الله علیه وسلم کوستا نے بیس کوئی کسر نه اٹھار کھی ۔لیکن اس حالت بیس بھی کوئی مشرک ایبانه تھاجو آپ صلی الله علیه وسلم کی دیانت وامانت پرشک کرتا ہو بلکه به لوگ اپنا روپیه ببیسه وغیرہ لاکر حضور صلی الله علیه وسلم ہی کے پاس امانت رکھواتے تھے اور مکه بیس کسی دوسرے کوآپ سے بڑھ کرا بین نہیں سبحھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو پیچھے چھوڑ نے دوسرے کوآپ سے بڑھ کرا بین نہیں سبحھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو پیچھے چھوڑ نے سے حضور صلی الله علیه وسلم کا ایک مقصد به بھی تھا کہ وہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کرکے مدینہ آئیں۔ (مدارج النہ ق

۔ تو اصلح .....حضرت عمرؓ ہے روایت ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! میری تعریف حد سے زیادہ نہ کروجس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف کی ہے۔ کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے

اسوة رسول كرم صلاسفيدهم

اوراس کےرسول بیں ۔ (مدارج الله قاءزادالمعاد، شاکل ترمذی)

حضرت ابوا مامیہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصاء پر شیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہوگئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہوگئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس طرح مجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح تم نہ کھڑے ہوا کر واور فر مایا: میں خدا کا بندہ ہوں اس طرح کھا تا ہوں جس طرح بندے بیضے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح بندے بیضے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برد ہاری اور متواضعانہ عادت کریمہ کی وجہ سے تھا۔ (مدارج النہ وق)

حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہؓ نے ایک بکری ذیج کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا گام آپس میں تقسیم فرمالیا ایک نے اپنے ذمہ ذیج کرنالیا، دوسرے نے کھال کالنا،کسی نے پکانا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ پکائے کیڑی اکٹھا کرنا میرے ذمہ کالنا،کسی نے پکانا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ پکائے کیڑی اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے ۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیکام ہم خود کرلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیتو میں بھی سمجھتا ہوں کہتم لوگ اس کو بخوشی کرلوگے لیکن مجھے بیہ بات بسند نہیں کہ میں ممتاز ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کونا بسند فرماتے ہیں۔ (خصائل نبوی)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرائیل (پاجامہ) کوچار درہم میں خریدااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا قیمت میں مال کوخوب تھی جھی کو تو او (بعنی وزن میں کم یا برابر نہ او بلکہ زیادہ لو) وہ شخص وزن کرنے والا جیرت زدہ ہوکر بولا میں نے بھی بھی بھی کسی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے نہیں سنااس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے نی کوئیس بچپانتا۔ پھرتو وہ شخص تر از وکوچھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ نے اپنادست مبارک تھینچ کرفر مایا: یہ مجھیوں کا دستور ہے کہوہ اپنے بادشا ہوں اور سربراہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو تم ہی میں سے ایک شخص ہوں (پیرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داراہ تو اضع فر مایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کر بیرتھی ) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے در ابیل کو اٹھایا۔ حضرت ابو ہریر گافر ماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کرارادہ کیا گہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ سامان کے مرام ایس کہ کی کاحق ہے کہ وہ اپنے سامان کو الوں مگر آپ نے فر مایا: کہ سامان کے مالک ہی کاحق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے۔ مگر وہ ہو کمز ور ہے اور اٹھانہ سکے تو اپنے اس

بھائی کی مدوکرنا جائے۔(مدارج النوة)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے بالان پرجی کیا اس پرایک کپڑا بڑا ہوا تھا جو جار درہم کا بھی نہ ہوگا اور حضورِ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بید وُعا ما نگ رہے تھے یا اللہ اس جی کواییا جی فرمائیں جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔ جب مکہ فتی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے شکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیہ وسلم مسلمانوں کے شکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیہ وسلم کے اللہ تعالیہ وسلم کے مرکو پالان پر جھکا دیا تھا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس لکڑی کے اللہ سرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرلگ جائے۔ (الناب الثقا) حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزویک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص و نیا میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود کھر بھی وہ حضورِ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر اس لئے کھڑ نے ہیں ہوتے تھے اس کے جضور صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر اس لئے کھڑ نے ہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر اس لئے کھڑ نے ہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر اس لئے کھڑ نے ہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر اس لئے کھڑ ہے ہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہند نہ تھی۔ (شائل کے کھڑ سے نہیں ہوتے تھے کھور صلی اللہ علیہ وسلم کودیہ بات پہند نہ تھی۔ (شائل کیں کہ کور کھر کے کھور کس کے کھڑ سے نہیں ہوتے تھے کہ خور صلی اللہ علیہ وسلم کودیہ بات پہند نہ تھی۔ (شائل کے کھڑ سے نہیں ہوتے تھے کھڑ سے نہیں ہوتے تھے کھور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے باوجود کھر بھی ہوتے اس کے باوجود کھر بھی ہوتے کے دور کھر ہوتے کہ کور کھر کے دور کھر کی کھر ہوتے ہوتے کھر ہوتے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کور کے کہ کے دور کھر کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کور کھر کے دور کھر کھر کے دھر کے بات کے دور کھر کے دور کھر کے کہ کور کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کی کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور

غالبًااس وفت كيرُ اتول كرفر وخت بهوتا تھا۔

ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پچھا پلجی آئے۔حضورِاکرم صلی اللّہ علیہ وسلم ان کی خاطر مدارات کیلئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے تو صحابہ موض کرنے گئے پارسول اللّہ! صلی اللّہ علیہ وسلم ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائے۔فرمایا: انہوں نے ہمارے صحابہؓ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے میں پہند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ اداکر دول۔(مدارج النہوۃ)

ا صاف دل ہونا .....ابن مسعودٌ بیان فرماتے ہیں: کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ میر ہے صحابہ میں سے مجھ تک کوئی شخص کسی کی کوئی بات نہ پہنچایا کرے کیونکہ میرا دل جا ہتا ہے کہ جب میں تمہارے باس اُ وَل تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ (ابوداؤد، ترجمان النہ، کتاب الشفاء)

۔ نرمی اور شفقت .....حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے۔ایک روز مجھے کسی ضرورت کیلئے بھیجا۔ میں نے کہا کہ خدا کی قشم میں نہ جاؤں گا اور میرے دل میں بیتھا کہ جو تکم مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کیلئے ضرور جاؤں گا۔ پھر میں نکلا اور میرا گذر بچھ بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے،اتنے میں ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مرکے بال بیچھے سے پکڑے۔ جب میں نے آپی طرف دیکھا تو آپ

کو ہنستا پایا ،حضورصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: انسؓ تم وہاں گئے تھے جہاں میں نےتم کو بھیجا تھا؟ میں نے کہاہاں جاؤں گایارسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم ۔ (مشکوۃ ،حیاۃ اسلمین)

حضرت انس الوقت ہے کی جہد میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس وفت ہے کی جہد میں آٹھ برس کا نھا، میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس برس تک کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس برس تک کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علیہ وسلم نے کسی بات پر جومیر سے ہاتھ ہے ہوئی مجھے ملامت نہیں گی۔ اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ دوا گر تقدیر میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہوکر رہتی ہے۔ (مقلوۃ)

یہ ایٹار وقمل .....ایک روایت میں ہے کہ زید بن شعنہ پہلے یہودی تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علامتوں میں ہے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھا ہو بجز دوعلامتوں کے جس کے تجربے کی اب تک نوبت نہیں آئی تھی ،ایک پیرکہ آپ صلی التدعلية وسلم كاحلم آپ صلى الله عليه وسلم كے غصه پر غالب ہوگا، دوسرے بيدكه آپ صلي الله عليه وسلم کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا،ای قدرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل زیادہ ہوگا۔ میں ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کرتار ہااور آمدورفت بڑھا تار ہا۔ ایک دن آپ صلی اللّہ علیہ وسلم حجرے سے باہرتشریف لائے ،حضرت علیٰ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ، ا یک بدوی جبیبا شخص آیااورعرض کیایا رسول الله! صلی الله علیه وسلم میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے پیکہاتھا کے مسلمان ہوجاؤ گےتو بھر پوررز ق تم کو ملے گااوراب حالت پیہے كى قحط پڑ گيا، مجھے ڈرہے كہ وہ اسلام ہے نہ نكل جائيں اگر رائے مبارك ہوتو آپ صلى اللّه عليه وسلم پچھاعانت ان کی فرمائیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف جو غالبًا حضرے علیؓ تھے، دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجو دتو کیجھنہیں رہا۔ زید جواس وقت تک یہودی تھے،اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرسکیں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی تھجوریں وقت معین پر مجھے دیے دیں تو میں قیمت پیشگی دے دوں اور وفت معین پر تھجوریں لےلوں گا۔ جضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا؛ یہ تو نہیں ہوسکتا۔البتۃاگر باغ کاتعین نہ کروتو میں معاملہ کرسکتا ہوں۔ میں نے اس کوقبول کرلیااور کھجوروں کی قیمت ای (۸۰) مثقال سونا (ایک مثقال مشہور قول کے موافق ۱/۱ یم ماشہ کا ہوتا ہے) دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس بدوی کے حوالہ کر دیا اور فر مایا کہ انصاف کی

رعایت رکھنا اوراس ہےان کی ضرورت پوری کرلو۔ زید کہتے ہیں کہ جب تھجوروں کی ادا ٹیگی کے وقت میں دونتین دن باقی رہ گئے تھے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گی ایک جماعت کے ساتھ جن میں ابو بکر ؓ وعمرؓ وعثمان ؓ بھی تنھے۔کسی کے جنازے کی نمازے فارغ ہوکرا یک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے۔ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنتہ اور جیا در کے بلوکو پکڑ کرنہایت ترش روئی ہے کہا کہا ہے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرا قرضہ ادانہیں کرتے۔خدا کی قسم تم سب اولا دعبدالمطلب کوخوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ بڑے ناد ہندہ ہو۔حضرت عمرؓ نے غصہ سے مجھے گھورااور کہا کہا ہے خدا کی وشمن ریکیا بک رہاہے خدا کی قتم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون ہے مجھے دیکھے رہے تتھاورتبسم کے لیجے میں حضرت عمرؓ نے فر مایا: کہ عمرؓ میں اور بیا یک اور چیز کے زیادہ مختاج تھے، وہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برننے کو کہتے اوراس کومطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت كرتے جاؤاس كولے جاؤاس كاحق ادا كردواورتم نے جواسے ڈائٹا ہےاس كے بدلے ميں ہيں صاع (تقریباً دومن کھجوریں) زیادہ دے دینا۔حضرت عمرؓ مجھے لے گئے اور پورامطالبہ اور ہیں صاع تھجوریں زیادہ دیں۔ میں نے پوچھا کہ بیبیں صاع کیسے؟ حضرت عمرؓ نے کہا کہ حضورصلی اللہ عليه وسلم كايبي حكم ہے۔زيدنے كہا كه عمرٌ تم مجھ كو پہچانتے ہو؟ انہوں نے فر مايا: كنہيں، ميں نے کہا کہ میں زید بن شعنہ ہوں ۔انہوں نے فر مایا: کہ جو بہود کا بڑا علامہ ہے، میں نے کہا کہ ہاں وہی ہوں ،انہوں نے فرمایا: کہ اتنا بڑا آ دمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے بیا کیسا برتاؤ کیا؟ میں نے کہا کہ علاماتِ نبوت میں ہے دو(۲)علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کا مجھ کو تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی ،ایک بیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاحلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ پر غالب ہوگا،اور دوسرے بیا کہان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤان کے حکم کو بڑھائے گا۔اب دونوں کا بھی امتخان کرلیا اب میں تم کواپیخ اسلام کا گواہ بنا تا ہوں اور میرا آ دھا مال امت محد بیسلی اللہ علیہ وسلم پرصدقہ ہے۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والیس آئے اوراسلام لے آئے۔اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور تبوک کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ (جمع الفوائد، خصائل نبوی) امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حضرت السّ ﷺ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جار ہاتھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں نجرانی سخت حاشیہ دار جا در تھی۔ایک اعرابی نے قریب آ کر جا در کو پکڑ کر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھینچا اور چا در کو سخت لیٹنے لگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا۔ اس کے بعدا عرائی کہنے لگا: اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا۔ اس کے بعدا عرائی کہنے لگا: اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے اس مال میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرمادیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف و کی کو تبسم فرمایا: اور مجھے اس کے دینے کا حکم فرمادیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف و کی کو تبسم فرمایا: اور مجھے اس کے دینے کا حکم دیا۔ (مداری النہ و ) آئیک وفقہ مکہ میں قبط پڑا۔ لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کرویئے ایوسفیان جو ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن سے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگئا ورکہا:''محمد اصلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین کی تعلیم دیتے ہو، تہماری قوم ہلاک ہور ہی کی ایڈ ارسانی اور شرار تیں انسانیت ہوئے اور کہا:'' محمد اصلی اللہ علیہ وسلم کے دست میں حدود کو بھی بھاندگی تھیں کیکن ابوسفیان کی بات من کر فور آ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک وعا کیلئے اٹھ گئے ، اللہ تعالیٰ نے اس قدر مینہ برسایا کہ جل تھل ہوگیا اور قبط دور ہوگیا۔ مبارک وعا کیلئے اٹھ گئے ، اللہ تعالیٰ نے اس قدر مینہ برسایا کہ جل تھل ہوگیا اور قبط دور ہوگیا۔ (مبرک وغا کیلئے اٹھ گئے ، اللہ تعالیٰ نے اس قدر مینہ برسایا کہ جل تھل ہوگیا اور قبط دور ہوگیا۔ (مبرک وغا کیلئے اٹھ گئے ، اللہ تعالیٰ نے اس قدر مینہ برسایا کہ جل تھل ہوگیا اور قبط دور ہوگیا۔

ر بدولقو کی .....حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الدھ ملیہ و کلم اللہ تعالی ہے وُعا اللہ علیہ و کیا ہے انسی سے اللہ اللہ علیہ و کیا ہے اللہ علیہ و کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم کے اہل مجلس ایک مرتبہ و اللہ علیہ و کلم کے اہل مجلس ایک مرتبہ و اللہ علیہ و کہ کہ ایک محالی ایک محرتبہ و کہ اللہ علیہ و کلم کے اہل مجلس ایک مرتبہ و کہ اللہ علیہ و کہ مضر ہے یا مری اور دین اور آخرت کیلئے مضر ہے یا مفید ) تو آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے اس سلسلہ میں ارشاوفر مایا: کہ جو اور آخرت کیلئے مضر ہے یا مفید ) تو آپ صلی اللہ علیہ و کہ مضر کے اہل کہ کہ مضر کے ایک مضر کے ایک مضر کے ایک مضر کے ایک مضر کے اور خوش اللہ تعالی ہے ڈرے (اور اس کے احکام کی یا بندی کرے ) اس کیلئے مالداری میں کوئی مفیا کہ کہ بین اور کوئی جرج نہیں ، اور صحت مندی صاحب تقوی کیا گیئے وولت مندی ہے بھی بہتر ہے اور خوش د لی بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں ہے ہے ۔ (جس پرشکر واجب ہے ) (منداحہ معارف الحدیث ) حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے عورہ فرق ہے فرمایا: میرے بھائج ، ہم معارف الحدیث ) حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے عورہ فرق ہے فرمایا: مورہ کے گھروں میں چولہا گرم نہ و کہ کہ تا ہیں کامل دو مہیئے گز رجاتے تھے ) اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہونا تھا۔ (عروہ کہتے ہیں ) میں نے عرض کیا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی ؟ حضرت مورت اسے مورث کیا جیز زندہ رکھتی تھی ؟ حضرت

عائدة في جواب دیابس تھجور کے دانے اور پانی (ان ہی پرہم جیتے تھے) البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوی تھے ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دودھ بطور ہدیہ کے بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ (بخاری وسلم ،معارف الحدیث) حضرت عائشہ تفر ماتی ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی ، آپ کی زرہ ہمیں صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے عالیہ وسلم ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ (بخاری ،معارف الحدیث)

له خشیت الهی .....عبدالله بن شخیر سے روایت ہے : که آپ صلی الله علیه وسلم برابر مغموم رہبے سے ۔ کسی وقت آپ صلی الله علیه وسلم کوچین نه تھا (یه کیفیت فکر آخرت سے تھی) اور دن بجر میں سٹر یا سو باراستغفار فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ یا تو تعلیم امت کیلئے تھا یا خودامت کیلئے مغفرت طلب کرنامقصود تھایا یہ وجھی کہ آپ صلی الله علیه وسلم دریائے قرب وعرفان میں مستغرق رہتے تھے اور آ نا فائز تی کرتے رہے تھے۔ کیونکہ تجلیات متجد د ہوتی رہتی ہیں اور بجلی حسب استعداد کل بجلی کے ہوتی ہے اور آ پ کی استعداد برابر متزائد ہوتی جاتی تھی اس لئے تجلیات بھی لا تھف عدد حد (جن کی کوئی غایت نہ ہو ) فائز ہوتی تھیں ۔ پس جب مرتبہ ما بعد کو اعلیٰ د کیلئے تھے۔ کیونٹ تھیں ۔ پس جب مرتبہ ما بعد کو اعلیٰ د کیلئے تھے۔ کو ایس جب مرتبہ ما بعد کو اعلیٰ د کیلئے تھے۔ کیونٹ تھیں ۔ پس جب مرتبہ ما بعد کو اعلیٰ د کیلئے تھے۔ کو ایس جب مرتبہ ما بعد کو اعلیٰ د کیلئے تھے۔ کو ایس جب مرتبہ ما بعد کو اعلیٰ د کیلئے تھے۔ کو ایس کے اعتبار سے تھے ہی کی طرف منسوب فرماتے ۔ (نشر الطیب)

رفت اللهى الله عليه وسلم كى ايك نواسى الله عليه وسلم نے ان كو گود ميں الله عليه وسلم كى ايك نواسى قريب الوفات تھيں، حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ان كو گود ميں الله اليا اورائي سامنے ركھ اليا، حضور صلى الله عليه وسلم كے سامنے ركھے ركھے ان كى وفات ہوگئ ۔ ام ايمن (جوحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى ايك كنيز تھيں) چلا كررونے كييں، حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كيا الله كى نبى كے سامنے بھى رونا شروع كرديا؟ (چونكه آپ كے بھى آنسو ئيك رہے تھے اس ليے) انہوں نے عرض كيا كه حضور صلى الله عليه وسلم بھى تو رور ہے ہيں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كه بيدونا ممنوع نہيں، بيالله تعالى كى رحمت ہے (كه بندوں كے قلوب كونرم فرماديں اور فرمايا: كه مومن فرمادين اور ان ميں شفقت ورحمت كا مادہ عطافر ماديں) پھر حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: كه مومن ہر حال ميں خير ہى ميں رہتا ہے ۔ حتی كه خوداس كى روح كونكالا جاتا ہے اوروہ حق تعالى شائه كى حمد كرتا ہر حال ميں خير ہى ميں رہتا ہے ۔ حتی كه خوداس كى روح كونكالا جاتا ہے اوروہ حق تعالى شائه كى حمد كرتا ہر حال ميں خير ہى ميں رہتا ہے ۔ حتی كه خوداس كى روح كونكالا جاتا ہے اوروہ حق تعالى شائه كى حمد كرتا ہر حال ميں خير ہى ميں رہتا ہے ۔ حتی كه خوداس كى روح كونكالا جاتا ہے اوروہ حق تعالى شائه كى حمد كرتا

حضرت عائشة فرماتی ہیں: کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بین مظعون کی پیشانی
کوان کی وفات کے بعد بوسہ دیا،اس وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ نسوفیک رہے
تھے۔ (شائل ترندی) عبداللہ بین شخیر \* فرماتے ہیں: کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہواتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ ہے آ پ کے سینہ ہے الیہ
آ واز نکل رہی تھی۔ جیسے ہنٹریا کا جوش ہوتا ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم ) (شائل ترندی) عبداللہ بن
مسعود \* فرماتے ہیں: کہ مجھ سے ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نی پرتو نازل ہوا ہے
مبید سناؤں، میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پرتو نازل ہوا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوسناؤں۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میراول
عوامت کہ دوسرے سے سنول، میں نے امتثال امر میں پڑھنا شروع کیا اور سور ہونہ ہے ہے سنول، میں جہیا۔
شروع کی۔ میں جب اس آ بت پر پہنچا۔

فکیف اڈا جننا من گل اُمَّة بیشھیلا وَجننا بک علی هو اُلاء شھیدا اِ ترجمہ: سواس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہر ہرامت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے۔ اور آپ کوان لوگوں پرجن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے گواہ کی وینے کیلئے حاضر کریں گے۔ تو میں نے حضور پُر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا کہ دونوں آ تکھیں گریہ کی وجہ سے بہہ رہی تھیں۔ (شائل ترزی) حضرت النس فرمائے ہیں : کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی (اُم کلثوم ) کی قبر برتشر بیف فرما تھاور آپ کے آ نسوجاری تھے۔ (شائل ترزی)

یہ رحم و کرم میں ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بیچ سے اور وہ چیں چیں کررہ بے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھان یہ بیچ کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچول کی آ واز آ رہی تھی ، میں ان کو زکال لایا ، ان کی مال نے و یکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کا شے گئی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فوراً جاؤاور ان بچول کو وہیں رکھ آ و جہال سے لائے ہو۔ (صلی اللہ علیہ وسلم ) (مقلوۃ بحوالہ ابوداؤد، باب الرحمۃ والشفقة علی اُخلق) ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ) مقلوۃ بحوالہ ابوداؤد، باب الرحمۃ والشفقة علی اُخلق) ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک افساری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ بھوگ سے بلبلار ہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرااور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا: اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ (ابوداؤد باب رحمۃ ) ایک و فعہ کو بلا کر فرمایا: اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ (ابوداؤد باب رحمۃ ) ایک وفعہ کو بلا کر فرمایا: اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ (ابوداؤد وباب رحمۃ ) ایک وفعہ

حضرت ابومسعودانصاری اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پرتشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنجیدہ ہوکر فرمایا: ''ابومسعود اس غلام پر متمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کوتم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔'' حضرت ابومسعود مختہیں جس قدر اختیار ہے۔'' حضرت ابومسعود مختہیں حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک من کرتھرا اٹھے اور عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میں اس غلام کواللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔''

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "اگرتم ایسانه کرتے تو دوزخ کی آگتم کوچھولیتی۔" (ابوداؤد)

یه مقام عبدیت .....حضرت فضلٌ فرماتے ہیں : که میں حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ویکھا کہ حضورصلی الٹدعلیہ وسلم کو بخار چڑھ رہاہے اور سرمبارک پرپٹی با ندھ رکھی ہے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ میرا ہاتھ پکڑ لے، میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا،حضورصلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اورمنبر پر بیٹھ کرارشا دفر مایا: کہ لوگوں کو آ واز دے کر جمع کرلو، میں نے لوگوں کو جمع کرلیا، حضور صلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد بیضمون ارشا دفر مایا:''میراتم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہومیری کمرموجود ہے بدلہ لے لے اورجس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہومیری آبرو سے بدلہ لے لے جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہووہ مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص پیشبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈرہے کہ بخض رکھنا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موزوں ہے،خوب مجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ مخص جوا پناحق مجھ سے وصول کرلے یا معاف کروے کہ میں اللہ جل شانۂ کے یہاں بثاشت قلب کے ساتھ جاؤں ، میں اپنے اس اعلان کوایک دفعہ کہددینے پراکتفا کرنانہیں جا ہتا پھر بھی اس کا علان کروں گا۔'' چنانچیواس کے بعد منبر ہے اتر آئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور وہی اعلان فر مایا: نیز بغض ہے متعلق بھی مضمون بالا کا اعادہ فر مایا اور ریجھی ارشادفر مایا: کہ جس کے ذمہ کوئی حق ہووہ بھی ادا کردے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے بہت کم ہے۔ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تنین درم آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہیں ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں نہاس کوشم دیتا ہوں لیکن میں یو چھنا جا ہتا ہوں کہ( بیدرہم ) کیسے ہیں؟انہوں نے عرض کیا کہایک دن ایک سائل آ پ صلی اللّٰدعلیہ

وسلم کے پاس آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا تھا کہ تین درہم اس کو دے دو، حضورِ اقد ش صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ؓ سے فر مایا: کہ تین درہم اس کو دے دو۔اس کے بعدا یک اورصاحب اٹھے انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمہ تین درہم بیت المال کے ہیں ، میں نے خیانت سے لے لیے تھے،حضور صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا میں اُس وفت بہت محتاج تھا،حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ؓ سے فر مایاان سے وصول کرلو۔اس کے بعد پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا: کہ جس کسی کواپنی کسی حالت کا اندیشہ ہووہ بھی دعا کرالے( کہاب روانگی کاوقت ہے)ایک صاحب اٹھےاور عرض کیایا رسول الله!صلى الله عليه وسلم ميں حجھوٹا ہوں ميں منافق ہوں بہت سونے كا مريض ہوں ،حضورصلى الله علیہ وسلم نے وُعا فر ما دی ، یا اللہ اس کوسچائی عطا فر ما۔ایمان ( کامل ) عطا فر مااور زیا دتی نیند کے مرض سے صحت بخش دے ۔اس کے بعد اور ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول الله! صلى الله عليه وسلم ميں جھوٹا ہوں ،منافق ہوں ،كوئي گناہ ایبانہیں ہے جونہ كیا ہو۔حضرت عمرٌ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گنا ہوں کو پھیلاتے ہو۔حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:عمر چپ رہود نیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے، اس کے بعد حضورِ اقدس صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: یا الله اس کوسجائی اور ( کامل )ایمان نصیب فرمااوراس کے احوال کو بہتر بنادے۔ایک اورصاحب اٹھے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اِصلی اللہ علیہ وسلم میں بز دل ہوں سونے کا مریض ہوں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے بھی دُ عافر مائی۔حضرت فضل کہتے ہیں کہاس کے بعد ہے ہم ویکھتے تھے کہان کے برابر کوئی بھی بہا در نہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عا نَشَةً کے مکان برتشریف لے گئے اورای طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فر مایا اور جو جوارشا دات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کااعادہ فرمایا۔

ایک صحابیہ یے عرض کیایارسول اللہ!صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان سے عاجز ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی وُ عافر مائی ۔ صلے اللّٰہ علیہ و سلم تسلیما کشیر آ کشیر الـ(مجمع الزوائد خصائل نبوی)

۔ معیت الہیں .....حضرت عائشہ فرماتی ہیں: کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحہ اور تمام اوقات میں کرتے تھے اور ہمیشہ یا دِ الہی میں مشغول رہتے تھے اور کوئی چیز آپ صلی الله علیہ وسلم کو ذکر الہٰی سے بازنہ رکھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یا دحق ،حمد وثنا تو حید و تنجیر، بیج و تقدیس اور تکبیر و بلیل میں ہوتی تھی ، اور اساء وصفات الہی وعدہ ووعید ، امرونہی ، احکام شرع کی تعلیم ، ذکر جنت و نار اور ترغیب و تر ہیب کا بیان بیسب ذکر حق تقااور خاموثی کے وقت اللہ تعالیٰ کی یا د قلب اطهر میں رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و زبان اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا ، بیٹھنا ، کھڑ اہونا ، لیٹنا ، کھانا بینا ، سوتھنا ، آ نا جانا ، سفروا قامت ، بیدل وسواری غرضیکہ کسی حالت میں ذکر حق جدا نہ تھا ۔ جو بھی صورت یا دکرنے کی ہوتی ، خواہ دل میں یا زبان سے ہر فعل میں یا شان میں ذکر حق جدا نہ تھا ۔ دو بھی صورت یا دکرنے کی ہوتی ، خواہ دل میں یا زبان سے ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا ۔ دن اور رات کے اعمال و اشغال ، وقت تہجد سے لے کرسونے کے وقت تک مختلف او قات و لمحات و حالات و اوضاع اور اطوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم و عامی میں اور ہر خاص مقصد و مطلب کیلئے بھی جدا گانہ و عابیان مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں اور ہر خاص مقصد و مطلب کیلئے بھی جدا گانہ و عابیان فرمانے نے نہیں چھوڑی ہے ۔ (مدارج النہو ق)

» حضورِا قدّر سلى الله عليه وسلم كا فقر .....اما م قسطلا في رحمة الله عليه مواهب مين كهتے ہيں نبي علیہ السلام اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں ایک طرف تو روایات میں ہے آتا ہے کہ آپ حضرات کئی کئی وقت بھو کے رہتے تھے۔ کھانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا۔ بھی تھجوریں کھا کرگز ار ہ کرلیا اور کبھی پیجمی میسر نہ ہوئیں تو صرف پانی ہی پی لیااور دوسری طرف روایات میں پیجھی ملتا ہے کہ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کوسال بھر کا روزینہ ایک ہی بار دیدیا۔ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیالیس ساتھیوں میں حیالیس اونٹ تقشیم فر مائے۔ کہیں بیدذ کر ہے کہ آپ صلی الله عليه وسلم نے حج وعمرہ کے دوران سو (۱۰۰) اونٹ ذیج کیے۔کسی دیہاتی کو بکریوں کا رپوڑ عنایت فر مایا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی بعض ایسے ساتھیوں کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں جوصاحب ثروت تھے۔حضرت ابو بکرصد این معثمان غمیؓ اورعبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰد تعالیٰعنہم وغیرہ جنہوں نے بہت سے مواقع پراپنے مال ودولت سے مسلمانوں کی مد د کی ۔ تواگر بیفراخی اور وسعت بھی تو بھرگئی گئی روز بھو کار ہے ۔ مہینہ مہینہ بھرگھر میں چولہا نہ جلنے کے کیامعنی ،اورا گراتن ننگ دی تھی کہ کھانے پینے کیلئے کچھ میسر نہ آتا تھا تو پھرید دادو دہش کیسے تھی؟ بیایک ایسی حقیقت ہے جوعام آ دمی کے ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے۔ امام طبری رحمة الله علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ حضورِا قدس صلی

الله عليه وسلم اور صحابه كرام كى اپني جان پرية ختيال اس لينهين تقيس كه در حقيقت آپ حضرات نان شبینہ سے بھی مختاج اور عاجز ودر ماندہ تھے۔ایسے صحابہؓ کی تعداد کم تھی جو واقعی انتہائی غسرت اور تنگدیتی میں زندگی بسر کرتے تھے۔اصل میں حضورِا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ؓ کا بھوکا پیاسار ہناا چھے کھانوں ہے گریز کرنا کبھی کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی ہوا۔ ورنہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھوک پیاس کی سختیاں بداختیارخو داس لئے برداشت کرتے تھے کہ ذوہروں کیلئے ایثاراور جاں شاری کا جذبہ پیدا ہو۔ دنیاوی مال ومنال اور عیش و راحت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ کیونگہ دینوی ساز و سامان اورعیش و عشرت انسان کواللہ تعالیٰ کی یاواور حق کی حمایت سے غافل بنادیتی ہے۔ (منح الباری) حافظ ابن حجر رحمة الله عليه كہتے ہيں كەحقىقت بيہ ہے كەصحابة میں ہے اكثر جب تك مكه میں رہے تنگدست تھے جب مکہ ہے ججرت کرکے مدینہ مٹورہ چلے گئے وہاں انصار نے ہرطرح ان کے ساتھ تعاون کیا۔انہیں اپنے گھروں میں گھبرایا۔کاروبار میں شریک کیا۔ جہاد کا آغاز ہوا۔ دوسرے علاقے فتح ہوئے اور مال غنیمت آنا شروع ہوا تو تقریباً تمام صحابہٌ وسعت اور خوش حالی ہے آ سووہ ہو گئے لیکن اس کے باوجود صحابہ ؓ اپنے مال ودولت اپنی ڈ اتی عیش سامانی پرخر جے نہیں کرتے تھے۔ان کے تمام مالی ذرائع اور دسائل عام مسلمانوں کی فلاح وبہبود پرخرچ ہوتے تھے۔ ابوا مامیؓ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فر مایا میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم جیا ہوتو تمہارے لیے وادی مکہ سونے گی بنادی جائے۔ میں نے عرض کی نہیں یروردگار، میں توبیہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھو کار ہوں اورا یک دن پیٹ بھر کر کھاؤں \_جس دن بھوکا رہوں تیرے حضور گریپے زاری کروں اور تیری یاد میںمصروف رہوں اور جس دن سیر ہوکر کھا نا کھا وَ ان ول کی گہرائی ہے تیراشکراور تیری تعریف کروں۔ ( منتخ الباری ، مدارج النوۃ ) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی فقر و فاقہ کی سختیاں گزری ہیں اور مجھے بھی اللّٰہ تعالیٰ کی نوازشوں میں بینوازش سب سے زیادہ پہند ہے۔حضرت عائشہ صدیقتہ کہتی ہیں ٹبی علیہ السلام بھی بھی سیر ہو گر کھا نانہیں کھاتے تھے اور آپ نے بھی کسی ے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو فقر غنا ہے بھوک پہیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ محبوب اور بیندیدہ تھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم بساا و قات بھوک کی وجہ ہے تمام رات بے چین رہتے مگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھوک آ پ صلی اللہ علیہ وسلمکو ا گلے روز روز ہ رکھنے ہے

شەروك على -رات كو كچھ كھائے ہے بغير ہى آپ صلى الله عليه وسلم روز ہ ركھ ليتے حالا تكه اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاہبے تو اللہ رب العزت سے دنیا کے تمام خزانے اور ہرفتم کی نعمتیں اور فراوانیاں مانگ سکتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرو فاقیہ کوعیش سامانی پر ہمیشہ ترجیح دی۔ میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی بیرحالت دیکھ کررونے لگتی اورخودمیری اپنی بیرحالت ہوتی که بھوک ہے برا حال ہوتا اور میں پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہنے لگتی، کاش ہمیں صرف گز ریسر ہی کی حد تک کھانے پینے کا سامان میسر ہوتا،فراخی اور عیش سامانی نہ ہی کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اطمینان ہے ہمارا گزربسر چلتا۔میری پیہ بات س کرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عاکشہ ! ہمیں دنیا ہے کیا غرض مجھ سے پہلے میرے بہت سے بھائی جوجلیل القدر پنجبر تھے اس دنیامیں آئے انہوں نے مجھ سے زیادہ شختیاں برداشت کیں مگرصبر کیا اور ای حال میں اپنے رہے ہے جاملے، وہاں انہیں بلندمقامات ہے نوازا گیااور طرح طرح کی نعتیں ان کوعطا کی گئیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں فراخی دے دی جائے اور آخرت کی لا زوال نعمتوں میں کمی ہوجائے۔میرے نز دیک اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی بات نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں ہے اس حالت میں جاملوں حضرت عائشہ صدیقیہ فرماتی ہیں کہ جس وفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات فرمائی اس کے بعد مشکل ہے ایک ماہ آپ ہم میں رہے، پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور پنے مالک حقیقی سے جاملے۔ اِنّسال ہو اَنّسا اللّٰہ وَ اِنّسا اللّٰہ رَاجِعُونَ وصلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ مَسْلِيمًا كَتِيْرًا كَتِيْرُ أَوْ (كَتَابِ الثقاء، مارج النوة، ثأل زندى) ۔ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عوارض بشریت کے ظہور کی حکمت .....حضور صلی اللہ علیہ وسلمکو بھیمثل دوسرےانسانوں کے شدا ئدجھلنے کا اتفاق ہواہے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بهت زياده مواور درجات بلندموں چنانجيرآ پ صلى الله عليه وسلم كومرض بھي لاحق موااور در د وغيره كى بھى شكايت ہوئى اور آپ صلى الله عليه وسلم كوگرى وسر دى كابھى اثر ہوااور بھوك پياس بھى لگی اور آ پ صلی الله علیه وسلم کو ( موقع پر ) غصه بھی آیا اور انقباض بھی ہوا اور آپ صلی الله علیه وسلم کو ما ندگی و خشتگی بھی ہوئی اور کمز وری و بیاری بھی ہوئی اورسواری پر ہے گر کرخراش بھی آئی اور جنگ احد میں کفار کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپر ہے اور سرمبارگ پر زخم بھی ہوا اور کفارطا نُف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کوخون آلود بھی کیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوز ہربھی کھلا یا گیاا ورآ پے صلی اللہ علیہ وسلم پر جا دوبھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی

کی، پچھنے بھی لگوائے، جھاڑ پھونک کا بھی استعال کیا اور اپنا وقت پورا کرئے عالم بالا ہے کمی ہوگئے اور اس دارالامتحان والبلاء ہے آزاد ہوگئے۔ (اگر یہ جسمانی تکلیف نہ ہوتی تو شاید کی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرالوہیت کا شبہ ہوجاتا) اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات و واقعات زندگی سبق آ موز ہیں تا کہ مصائب ہیں آپ کی امت کیلئے سلی کا سبب ہوکہ جب سیّدالانبیاء کو بھی تکلیف پنجی ہے تو ہم کیا چیز ہیں اور بی عوارض فہ کورہ صرف آپ کے عضری جسد شریف پر بعجہ مشارکت ٹوعی کے طاری ہوتے تھے رہا آپ کا قلب مبارگ سووہ تعلق بالحلق ہے منزہ و مقدی اور مشاہدہ حق میں مشغول تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرآن، ہر لحظ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اللہ تعالیٰ ہی کے معیت عیاں تھے جی کہ آپ کا کھانا پینا، پہننا، حرکت و سکون، بولنا، خاموش رہنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے معیت میں تھے جی کہ آپ کا کھانا پینا، پہننا، حرکت و سکون، بولنا، خاموش رہنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے معیت واسطے اور اللہ تعالیٰ ہی کے مقار چنا نچارشا و خدا وندی ہے۔ و ما یعطق عیں الہو ی ان شہو اللہ و گھی پُوڑھی (اور آپ نفسانی خواہش ہے بچھنہیں ہو لئے یہ سب وی ہی ہے جو آپ برنازل کی جاتی ہے )۔ (نشرا اطیب)

پیفش شاکل و عاوات طیب .....رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ جوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور دریافت فرماتے کہ کیا کوئی مریض ہے جس کی عیادت کروں یا کوئی جنازہ ہے کہ اس کی نماز پڑھوں، اگر ضرورت ہوتی ہوتی تو تشریف لے جاتے ۔ آپ صلی الله علیه وسلم زمین پر بیٹھے اور زمین ہی پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور اکثر زمین ہی پر استراحت فرماتے اور اکثر زمین ہی پر ماستراحت فرماتے اور اکثر زمین ہی پر میٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور اکثر زمین ہی پر استراحت فرماتے اور خودان کا کام کاح کرتے کہمی کسی کو حقیر نہ سجھتے ، ہمیشہ غریبوں کے جنازے میں شریک ہوتے ، کمزور ، فاقد مست اور مفلس لوگوں کے پاس خود جاتے اور ان کی اعانت فرماتے ،غریب سے غریب آ دمی کی بھی دعوت قبول فرما لیتے ۔غریبوں اور تنگدستوں کی مدد کرتے ان کا بوجھ اٹھاتے اور مہمانوں کی مدارات کرتے اور بھلائی کے کاموں میں تعاون فرماتے ۔ صلی الله علیہ وسلم کہیں کا حاکم وغیرہ بنا کر کھیتے تو اس کو بھی تھیدے فرماتے کہ لوگوں کواچھی با تیں بتانا ، ان کیلئے آ سانیاں پیدا کرنا ، دین کواس طرح پیش کرنا کہ آئیس اس کی رغبت ہو، آئیس احکام سے مصیبت میں نہ ڈالناوغیرہ ۔ جو کواس طرح پیش کرنا کہ آئیس اس کی رغبت ہو، آئیس احکام سے مصیبت میں نہ ڈالناوغیرہ ۔ جو کواس طرح پیش کرنا کہ آئیس اس کی رغبت ہو، آئیس احکام سے مصیبت میں نہ ڈالناوغیرہ ۔ جو کواس طرح پیش کرنا کہ آئیس اس کی رغبت ہو، آئیس ادکام سے مصیبت میں نہ ڈالناوغیرہ ۔ جو کواس طرح پیش کرنا کہ آئیس اس کی رغبت ہو تے آپ صلی الله علیہ وسلم ان کی عزت و

احترام فرماتے، جولوگ عزت و مرتبہ والے ہوتے ان پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرماتے، عزیز وا قارب میں بینہ عزیز وا قارب میں بینہ و کیھتے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں جس کوزیادہ ستحق سبحھتے اس کی زیادہ مدد کرتے، جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تو پہلے خود سلام کرتے اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا تھم فرماتے تو خود سب سے پہلے جہاد کیلئے تیار ہوجاتے اور جب میدان کارزارگرم ہوتا تو سب سے آگے وشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ۔ (ماخوذان سائل الوصول کا شائل الرسول)

» تحمل و درگذر.....حضورصلی الله علیه وسلم لوگوں کوایذا وینے پرسب سے زیادہ صابر تخصاور سب سے بڑھ کرحلیم تھے۔ برائی کرنے والے سے درگز رفر ماتے تھے اور جو محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلو کی کرتا تھا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیک سلوک کرتے تھے اور جو مخص آ پ صلی الله علیه وسلم کونه دیتا آ پ صلی الله علیه وسلم اس کودیتے اور جوشخص آ پ صلی الله علیه وسلم پرظلم کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگذر فر ماتے اور کسی کام کے دوپہلوؤں میں جوآ سان ہوتا آ پاس کواختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہوتا (اس میں اپنے تنبعین کیلئے آ سانی کی رعایت فرمائی نیز تجربہ ہے کہ آسانی پیند طبیعت دوسروں کیلئے بھی آسانی تجویز کرتی ہے)اور حضور صلی الله عليه وسلم نے اپنی ذات کیلئے کسی ہے انتقام نہیں لیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی چیز کو ( یعنی آ دمی یا جانورکو )ا پنے ہاتھ سے نہیں مارا اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے۔ ( ٹائل رّ زری حضرت عا نشرٌ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وست مبارک سے اللہ تعالیٰ کیلئے جہاد کےعلاوہ بھی کسی کونہیں مارا۔ نہ بھی کسی خادم کونہ کسی عورت (بیوی یا باندی) کو مارا۔ آ پ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کیلئے بھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہوالبتہ اللہ کی حرمتوں میں ہے کسی کی تو ہین ہوتی ہو۔ (مثلاً کسی حرام فعل کا کوئی مرتکب ہوتا ہو) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ غصہ والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ (شائل تر زی) ایک مرتبہ بدوی آیا اور حضورِ اقدس صلی الله علیہ وسلم کی چا در پکڑ کراس زور سے جینچی کہ گردن مبارک پرنشان پڑ گیااور بیکہا کہ میرےان اونٹول پرغلہ لدوادو۔تم اپنے مال سے یاا پنے باپ کے مال میں سے نہیں دیتے ہو ( گویا بیت المال کا مال ہم ہی لوگوں کا ہے تمہارانہیں ہے)حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ جب تک تو اس چا در کو کھینچنے کا بدلہ ہیں دے گامیں

غلهٔ نبیں دول گا۔اس نے کہا خدا کی قتم میں بدلہ نبیں دیتا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبسم فر مار ہے تھے اوراس کےاونٹوں پرغلہ لدوا دیا۔ (خصائل نبوی)

" مسكنت " مسكنت الس عن الس محضور اقدى صلى الله عليه وسلم مريضوں كى عيادت فرماتے تھے، جنازوں ميں شركت فرماتے تھے۔ دراز گوش پرسوار ہوجاتے تھے، اور غلاموں كى دوت قبول فرمالية تھے۔ (شائل ترندى) اورا پنى بكرى كا دودھ دوہ ليتے اورا پنے كپڑوں ميں خود بيوندلگا ليتے اورا پنے پاپوش كو (وقت ضرورت) سى ليا كرتے اورا پنے اورا پنے گھر والوں كا كام كرليا كرتے اورا پنے گھر والوں كا كام كرليا كرتے ۔ (ابن سعد) آپ صلى الله عليه وسلم خدمت گار كے ساتھ كھانا كھا ليتے اوراس كے ساتھ آٹا گوندھوا ليتے اپناسووا بازار سے خود لے آتے ، اور سب سے بڑھ كراحيان كرنے والے اور علي فيا ورائے اور الے تھے۔ (مارج النوق)

ر فق و نواضع ..... آپ صلی الله علیه و ملم نهایت علیم تھے، نہ کسی کو دشنام دیتے تھے، نہ خت بات فرماتے تھے، نہ لعنت کرتے نہ بد دعا دیتے تھے۔ آپ صلی الله علیه و سلم کا فراور دشمن ہے بھی اس کی تالیف قلب کی توقع پر کشادہ روئی کے ساتھ پیش آتے تھے اور ظاہر کی ہے تمیزی کی بات پر صبر فرماتے ، اور اپنے گھر میں آکر گھر والوں کے کام کا انتظام فرماتے اور چا دراوڑ ھے نمیں بہت اہتمام فرماتے کہ اس میں ہاتھا ور پیر ظاہر نہ ہوں۔ (غالباً بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا) اور آپ صلی الله علیه و سلم کی کشادہ روئی اور انصاف سب کیلئے عام تھا اور غصہ آپ صلی الله علیہ و سلم کو بیتا بنہیں کرتا تھا اور اپنے جلیسوں ہے کوئی بات (خلاف ظاہر) دل میں نہ رکھتے تھے، اور بیتا بنہیں کرتا تھا اور اپنے جلیسوں ہے کوئی بات (خلاف ظاہر) دل میں نہ رکھتے تھے، اور آپ کھوں کی خیانت کا تو کیا اختال ہے۔ (نشر الطیب) حضور نبی کریم صلی الله علیہ و سلم میں نہ تھی تو قلب کی خیانت کا تو کیا اختال ہے۔ (نشر الطیب) حضور نبی کریم صلی الله علیہ و سلم گوبری عادتوں میں جھوٹ بہت نا گوار ہوتا تھا۔ (بیری قاربوتا کا تو کیا تھا۔ (بیری عادتوں میں جھوٹ بہت نا گوار ہوتا تھا۔ (بیری تاربی ایری عادتوں میں جھوٹ بہت نا گوار ہوتا تھا۔ (بیری قاربی این سعد)

ا فکر آخرت آپ صلی الله علیه وسلم این آپ کود نیا میں مسافر کی طرح سمجھتے تھے۔ دنیوی عیش وآ رام سے تعلق نہ تھا۔ بلکہ ''گئن فیسی الله نیا تکانک غیریٹ اؤ عابو سبیل '( دنیا میں غریب الوطن مسافریا راستہ گزرنے والے کی طرح رہو ) کاعملی نمونہ تھے۔ (نشرالطیب) میں غریب الوطن مسافریا راستہ گزرنے والے کی طرح رہو) کاعملی نمونہ تھے۔ (نشرالطیب)

، جود وسخا ..... تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمتِ اقدس میں کہیں ہے کوئی صدقہ وغیرہ کی رقم آتی تو جب تک آپ صلی الله علیه وسلم اس کوغریبوں اور مستحقین میں تقسیم نہ فر مادیتے گھر کے اندر

تشریف نہ لے جاتے۔(نشرانطیب)جب حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کسی ضرورت مندمحتاج کود مکھتے تو ا پنا کھانا بینا تک اٹھا کرعنایت فرمادیتے حالانکہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی ضرورت ہوتی۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور سخاوت مختلف صور توں سے ہوتی تھی ،کسی کو کو گی چیز ہبہ فر مادیتے ،کسی کواس کاحق دیتے ،کسی کوکوئی مدید دیتے کبھی کپڑا خریدتے اوراس کی قیمت ادا کرکے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے اور بھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ عطا فر مادیتے اور بھی کپڑ اخرید کراس کی قیمت ہے زیادہ رقم عطا فر مادیتے اور بھی ہدیہ قبول فر ماتے اوراس ہے کئی گنازیادہ اس کوانعام عطافر مادیتے۔حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی شخص ہے کوئی چیز مانگنے پرا نکارنہیں فرمایا (اگراس وقت موجود ہوتا تو عطا فرمادیتے ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرمالیتے ، یااس کے حق میں دُعا فرماتے کہ حق تعالیٰ شانهٔ اس کوکسی اورطریقے سے عطا فر مادیں )۔ (شائل ترندی) بہرنوع جس طرح بھی ممکن ہے آ پ صلی الله علیه وسلم طرح طرح کی صورتوں میں خیرات وعطیات تقسیم فر مایا کرتے تھے باوجود اس کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خودا پنی زندگی فقیرانہ طور پر بسر ہوتی تھی۔ایک ایک دودومہینے گزرجاتے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے کا شانہ میں چولہا تک نہ جلتا اور بسا اوقات شدت بھوک ے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھ لیا کرتے ۔حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر تنگی ومجبوری اور کچھ نہ ہونے کے سبب سے نہ تھا بلکہ اس کا سبب زیداور جو دوسخا تھا اور بھی اپنی از واج کیلئے ایک سال كاكز اره مهيا فرمادية ليكن اپنے ليے يچھ بچا كرندر كھتے۔ (مدارزج النوة)

"امورطبعی .....مروردو عالم صلی الله علیه وسلم بہت بڑے تنی تھے۔ کسی سوال کرنے والے کو دونہیں'' کبھی نہیں کہا ، ہوا تو فوراً دے دیا ورنہ نری سے سمجھادیا کہ دوسرے وقت آ نا تو لے جانا۔ (ابن سعد) بات کے آپ صلی الله علیه وسلم بہت سچے تھے، سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا سب کا خیال رکھتے۔ ان کے حالات کو دریافت کرتے رہتے جب رات کے وقت باہر جانا ہوتا تو آ ہستہ سے اٹھتے اور آ ہستہ سے جوتا پہنے اور آ ہستہ سے کواڑ کھو لئے اور آ ہستہ سے باہر چلے جاتے اس طرح گھر میں تشریف پہنے اور آ ہستہ سے کواڑ کھو لئے اور آ ہستہ سے سلام کرتے تا کہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہوا ور کسی کی نیند خراب نہ ہوجائے۔ جب کوئی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ تا اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوخوش وخرم دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تا کہ اندیت ہوجائے۔ (ابن سعد)

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جس کانام آپ سلی اللہ علیہ وسلم کومجوب نہ ہوتا تو اس کانام تبدیل کردیتے تھے۔ (ابن سعد) جب کوئی (شخص) حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمکے پاس مال زکو قاس غرض سے لاتا کہ مستحقین میں تقسیم فرمادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لانے والے کو دُعادیتے اے اللہ اس فلال شخص پر رحم فرما۔ (منداحمہ)

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ داہنی یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور گھر والوں کی اطلاع کیلیے فرماتے ، السلام علیم ۔رات کوسی کے گھر تشریف لے جاتے توالی آ واز ہے سلام کرتے کہ جا گئے والاس لیتناا ورسونے والا نہ جا گتا۔ (زادالمعاد) چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے ،مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے ،اورکوئی سامنے آتا تو سلام پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ،عاجزانہ صورت سے بیٹھتے ،غریبوں ،مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا گھاتے ۔خاص مہمانوں کی مہمانی خود به نفس نفیس انجام دیتے۔(زاد المعاد) آپ صلی الله علیه وسلم اکثر اوقات خاموش رہتے، بلاضرورت كلام ندفر ماتے ، جب بولتے تو اتناصاف كه سننے والاخوب سمجھ لے ، ندا تنالم با كلام فر ماتے کہ آ دمی اکتا جائے نہا تنامختصر کہ بات ادھوری رہ جائے کسی بات میں کسی کام میں بختی نہ فرماتے۔ نرمی کو بینند فرماتے اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے ، نہ کسی کی بات کا ٹتے ،اگرخلاف ِشرع ہوتی تو اس کوروک دیتے تھے یا وہاں سےخوداٹھ کر چلے جاتے ،اللہ تعالیٰ کی ہرنعت کی بڑی قدر فرماتے۔(نشرالطیب) کسی چیز کے ٹوٹ جانے بگڑ جانے پر مثلاً کوئی چیز کسی نے تو ڑ دی ما کام بگاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوغصہ نہ آتا تھا، البت اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ کو سخت غصہ آتا تھا۔ (نشرالطیب) بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملہ میں غصہ نہیں کیا اور نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا ،کسی سے ناراضگی کا اظہار فر ماتے تو چېرے کواس طرف سے پھیر لیتے تھے لیکن زبان سے سخت سے نہیں کہتے ، جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے ،نہایت ہی شرمیلے تھے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی ہے جوایئے پردے میں ہونثرم وحیامیں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے،شدت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرہ پرنظر جما كرنه ديكھتے ، بھى آئكھوں ميں آئكھيں ڈال كرنه ديكھتے۔ (ابن سعد )كسى مخض كوا تفا قأ آپ صلى الله عليه وسلم كے ہاتھ ہے كوئى تكليف بينج جاتى تو آپ صلى الله عليه وسلم اس كو بلا تكلف بدله لينے كا حق دیتے اور بھی اس کے عوض میں اس کو کوئی چیز مرحت فر ماتے ۔ (زادالمعاد) اگر کوئی غریب آتا

یا کوئی باندی یا بردھیا آپ سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کیلئے کھڑے ہوجاتے یا بیٹھ جاتے ، بیار ہوتا تو اس کی بیار پری فرماتے کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شریک ہوجاتے ۔ (ابن سعد) آپ کے مزاج میں اس قدر تواضع تھی کہ اپنی امت کو اس کی تاکید فرمائی ہوجا ہے کہ مجھ کو میرے درجہ سے زیادہ نہ بڑھا وَ، فرمایا: لا تنظر وُنی (زادالمعاد) جب صحابہ کرام ملتے تو آپ ان سے مصافحہ کرتے اور دُعا فرماتے تھے۔ (نبائی) جب کسی کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو بلانا ہوتا تو یا عبداللہ (اے اللہ کے بندے) کہہ کر بلاتے ۔ جب آپ چلتے تو دا کیں با کیں نہیں و کیھتے تھے۔ (حاکم ابن سعد) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دلجوئی فرماتے ، ایسا برتا وُنہ کی دکھتے تھے۔ (حاکم ابن سعد) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دلجوئی فرماتے ، ایسا برتا وُنہ کرتے جس سے کوئی گھراجائے ۔ ظالموں اور شریروں سے خوش اسلو بی کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے جس سے کوئی گھراجائے ۔ ظالموں اور شریروں سے خوش اسلو بی کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے میں تاہم ہوتا آئے تو جہاں بھی کرتے میں بیٹھتے اٹھتے خدا تعالیٰ کی یا دکرتے ، کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں بھی کنارے پر جگہ متی میں بیٹھ جاتے ، اگر بات کرنے والے گئی آ دمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کرکے بات کرتے ۔ (نشراطیب)

آپ تین دن سے قبل قرآن شریف ختم نہ کرتے تھے۔ (ابن سعد) آخضرت جائز کام سے معنی نہیں فرماتے تھے، اگر کوئی آپ سے سوال کرتا اوراس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہوجاتے۔ (ابن سعد) عائشہ صدیقہ گہتی ہیں کوئی شخص اپنے خلق میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا خواہ کوئی صحابی بلاتا، یا گھر کا کوئی شخص نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لیک (حاضر ہوں) ہی فرمایا کرتے، عبادت نافلہ چھپ کرادا فرماتے تاکہ است پراس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ (زادالمعاد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: کہ اللہ تعالی کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا کہ جس شخص کو میں دشنام دوں یا لعنت کروں وہ دشنام اس شخص کے حق میں گنا ہوں کا کفارہ ، رحمت و بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے۔ (زاد المعاد) نیک کام کوشر وع فرماتے تو پھراس کو ہمیشہ کیا کرتے۔ (زادالمعاد) جب آپ کو کھڑے ہوئے وضوا ورکھانے حضر تا المعاد) جب آپ کو کھڑے ہوئی ہیں؛ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ وضوا ورکھانے سلم سیدھا ہاتھ وضوا ورکھانے سلم سیدھا ہاتھ وضوا ورکھانے سلم سیدھا ہاتھ وضوا ورکھانے سلی استعال فرماتے تھے اور بایا تی ہاتھ استعال فرماتے سے حاموں کہا ہے استعال فرماتے سے اور بایا تی ہاتھ استعال فرماتے ہیں کے صحابہ ہیں ہوئے۔ (زادالمعاد) آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کے صحابہ ہیں سے سے ۔ (زادالمعاد) آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کے صحابہ ہیں سے سے۔ (زادالمعاد) آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کے صحابہ ہیں سے سے۔ (زادالمعاد) آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کے صحابہ ہیں سے سے۔ (زادالمعاد) آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کے صحابہ ہیں سے سے۔

اسوة رسوال كرم ملاسطيط

کوئی آپ سے ملتا اور وہ گھبر جاتا تو اس کے ساتھ آپ بھی گھبر جاتے اور جب تک وہ خود نہ جاتا آپ کھہرے ہی رہتے اور جب کوئی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا تو آپ اپنا ہاتھ دے دیتے اور جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ تا آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔(ابن سعد)ایک روایت میں ہے کہ آپ کسی سے اپنا چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ پھیرتا اور کوئی چیکے ہے بات کہنا عِاہِمَا تَوْ آپ کان اس کی طرف کردیتے تھے اور جب تک وہ فارغ نہ ہوجا تا آپ کان نہیں ہٹاتے تھے۔(ابن سعد)حضورصلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کوسلام كرتے \_(زادالمعاد)حضرت على كرم الله وجهه نے فر مايا: كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے جوکوئی شخص یکبارگی آ جا تا وہ مرعوب ہوجا تا اور جوشخص شناسائی کے ساتھ ملتا جلتا تھا آپ ہے محبت کرتا تھا، میں نے آپ جیساصاحب جمال وصاحب کمال نہ آپ سے پہلے کئی کودیکھااور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ (نشر الطیب)خوش کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر نیجی فر مالیتے۔جب آپ کوکسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فر ماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا۔ایٹاایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فر ماتے کہلوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایساایسا کرتے ہیں۔(شائل نبوی) زبان مبارک سے وہی بات فر ماتے جس میں ثواب ملے ،کوئی پر دیری آتا تواس کی خبر گیری کرتے ، ہرشخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہرشخص کو یہی محسوں ہوتا کہ حضور کومیرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے،اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا توجب تک وہ نہا تھے آپ نہ المُصة تنهے۔ (نشرالطیب)حضرت ابو ہر ریوہ فرماتے ہیں : کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسان کی طرف سراٹھا کرفر ماتے:سُبُحَانِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اور جب زیادہ گریپزاری اور دُعا كاانهاك برُّه جا تا تو فرمات: يها حيثٌ يها قَيُّوُمْ. (رَندَى)ايكروايت ميں ہے: كغم كووتت ا کثر آپ ریش مبارک پر ہاتھ لے جایا کرتے بھی انگیوں ہے اس میں خلال فرماتے، اور فرماتے: حسنبی اللّٰهُ و نعم الُّو كيْلُ ترجمہ: ميرے ليے الله رب العزت كافي ہے اوروہي بہترين كارسازى-(زادالمعاد)

#### حتيوم

### خَيْرُ الْبَشَوِرَ حُمَةٌ لِّلْعُلَمِيْنَ رَصَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلَّمَ) کخصوصیات انداززندگانی

## درسگاه رشد و مدایت

حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي مجالس خير و بركت ..... آپ صلى الله عليه وسلم كيمجلس حلم وعلم، حیا وصبراورمتانت وسکون کی مجلس ہوتی تھی ،اس میں آ وازیں بلندنہ کی جاتی تھیں اور کسی کی حرمت پرکوئی داغ نه لگایا جاتا تھااور کسی کی غلطیوں کی تشہیر نه کی جاتی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقویٰ کے سبب متواضعانہ طور پر مائل ہوتے تھے،اس میں بڑوں کی تو قیر کرتے تھے اور چھوٹوں پر مہر بانی کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن پر رحم کرتے تھے۔(نشرالطیب)حضرت زید بن حارث ؓ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی الله علیه وسلم کا ہمساریر تھا جب حضور صلی الله علیه وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلا جیجتے ، میں حاضر ہوکراس کولکھ لیتا تھا۔ (حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ حد درجہ دلداری اور بے تکلفی فرماتے تھے) جس قتم کا ذکر تذکرہ ہم لوگ کرتے حضورصلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قتم کا تذکرہ فرماتے (پینہیں کہ بس آخرت ہی کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے ہوں اور دنیا کی بات سننا بھی گوارانہ کریں )اورجس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کے تذکرے فرماتے یعنی جب آخرت کا کوئی تذکرہ شروع ہوجا تا تو اسی کے حالات وتفصیلات حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم بیان فر ماتے اور جب کھانے بینے کا پچھوذ کر ہوتا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے ،کھانے کے آ داب وفوائد لذیذ کھانوں کا ذکر مضرکھانوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ ، بیسب کچھ آپ ہی کے حالات کا تذکرہ کررہا ہوں۔(صلی الله علیه وسلم) (خصائل نبوی) آپ مجلس میں اینے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما

اسوة رسول كرم صلاستيايل

ہوتے تو اپنے زانوئے مبارک کو ہم جلیسوں سے آ گے نہیں بڑھنے دیتے کہ امتیاز پیدا نہ ہوجائے۔(زادالمعاد)

اگرکوئی شخص کھڑے کھڑے کی بات کے متعلق سوال کرتا تو آپ اس کونا پیند فرماتے اور تعجب سے اس کی طرف و کھتے۔اگر کسی مسئلہ کے بیان میں حضورا تور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے اور قبل اس کے کہ سلسلہ بیان ختم ہو، کوئی شخص دو سرا سوال پیش کر دیتا تو آپ اپ سلسلہ تقریر کو بدستور جاری رکھتے ، معلوم ہوتا کہ گویا آپ نے سنا ہی نہیں ، جب گفتگو ختم کر لیتے تو سائل سے اس کا سوال معلوم کرتے اور اس کا جواب دیتے سے اس کا سوال معلوم کرتے اور اس کا جواب دیتے سے اب کرام م کے مجمع میں ہوتے تو درمیان میں تشریف رکھتے اور صحابہ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر دھلقہ پر حلقہ لگائے بیٹھے ہوتے اور آپ بوقت گفتگو بھی اُدھر رخ کر کے مخاطب فرماتے اور بھی ادھر ۔گویا حلقہ میں سے ہوئے اور آپ بوقت گفتگو آپ کے چبرہ مبارک کو دیکھ لیتا ۔ آپ جب مجلس میں بیٹھتے تو دونوں پاواں کھڑے کر کے ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے اور ویسے بھی آپ کی نشست اسی ہیئت سے ہوا کرتی تھی اور یہ سادگی اور تواضع کی صورت ہے بعض اوقات آپ چارزا نو بھی بیٹھے ہیں اور یہ مبارک گود کھی بیٹھے ہیں۔ (نشراطیب)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھناا وراٹھنا سب ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی متعین نہ فر ماتے کہ خواہ مخواہ جگہ بیٹھیں اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھادیں اور دوسروں کو بھی جگہ عین کرنے سے منع فر ماتے تھے اور جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجمل ختم ہوتی و ہاں ہی بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی حکم فر ماتے اور اپنے تمام جلیسوں میں سے ہر خص کو اس کا حصّہ اپنے خطاب و توجہ سے دیتے یعنی سب سے جدا جدا متوجہ ہوگر خطاب فر خطاب فر حصے نے یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یوں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کوکسی کی خاطر ، بہد

عزيز تبين-

جو شخص کسی ضرورت کے لئے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑار کھتا تو جب تک وہی شخص نہ اٹھ جائے آپ اس کے ساتھ مقیدر ہے۔ جو شخص آپ سے بچھ حاجت چا ہتا تو بغیراس کے کہ اس کی حاجت بوری فر ماتے یا نرمی سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے۔ آپ کی کشادہ روئی اس کی حاجت بوری فر ماتے یا نرمی سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے۔ آپ کی کشادہ روئی اورخوش خوئی تمام مسلمانوں کیلئے عام تھی ، کیوں نہ ہوتی کہ آپ ان کے روحانی باپ تھا ورتمام لوگ آپ کے نزد یک حق میں فی نفسہ مساوی تھے، البتہ تقوی کی وجہ سے متفاوت تھے۔ یعنی لوگ آپ کے نزد یک حق میں فی نفسہ مساوی تھے، البتہ تقوی کی وجہ سے متفاوت تھے۔ یعنی

اسوة رسول كرم صلاستاية

تقویٰ کی زیادتی سے توایک کودوسرے پرتر جیج دیتے تھے اور دیگرامور میں سب باہم مساوی تھے اور حق میں سب آپ کے نز دیک برابر تھے۔ (روایات از حسن ابن ملیؓ)

الله مجلس کے ساتھ سلوک .....رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمہ وقت کشادہ رور ہے نرم اخلاق تھے۔ آسانی سے موافق ہو جاتے تھے، نہ شخت خوتھے نہ درشت گوتھے، نہ چلا کر بولتے اور نہ نامناسب بات فرماتے ۔ جو بات (یعنی خواہش) کسی شخص کی آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی تواس سے تغافل فرما جاتے (یعنی ) اس پر گرونت نہ فرماتے اور (تصریحاً) اس سے باز پرس بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش رہے ۔ آپ نے تین چیزوں سے اپڑ آپ کو بچا کررکھا تھا۔ اللہ ریا سے اور تین چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچارکھا تھا۔

💵 کسی کی مذمت نہ فرماتے 🗈 کسی کوعار نہ دلاتے 🗈 اور نہ کسی کاعیب تلاش کرتے۔

، الطاف کر بمانہ ....جضور نبی کریم اپنی زبان کولا یعنی باتوں ہے محفوظ رکھتے تھے،لوگوں کی تالیف قلب فرماتے تھے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے اور ہرقوم کے آبرو دار آ دمی کی عزت کرتے تھے اور ایسے آ دمی کواس قوم پر سردار مقرر فرمادیے تھے۔ لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے بچنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے اور ان کے شرسے اپنا بھی بچاؤر کھتے تھے مگر کسی شخص سے کشادہ روئی اور خوش خوئی میں کمی نہ فرماتے تھے، اپنے ملنے والوں کے بارے میں استفسار فرماتے تھے اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آپ وہ پوچھتے رہتے (تاکہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں گا انسداد ہوسکے ) اور اچھی بات کی تحسین اور تصویب اور بری کی تقییج (مذمت) اور تحقیر فرماتے ۔ (نشرالطیب)

۔ سلام میں سبقت .....حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں بیجھی ہے کہ جوبھی آ پ صلی الله عليه وسلم كے پاس آتا آپ صلى الله عليه وسلم سلام كرنے ميں سبقت فرماتے تھے اور آنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔اس جگہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور کی زیارت كرنے والوں كيلئے بشارت ہے كه آپ جب اپني ظاہري حيات ميں اس خوبي كے ساتھ متصف رہے تو اب بھی ہرزیارت کرنے والا آپ کے سلام سے مشرف ہوتا ہوگا۔ چنانچے بعض مقربین بارگاہ ایسے ہوئے جوطریق کرامت اپنے کا نول سے حضور کا سلام سننے سے مشرف ہوئے ہیں۔ بلا شبه حضورصلی اللّه علیه وسلم امت کیلئے اس د نیوی حیات میں بھی رحمت ہیں اور بعد وفات بھی رحمت \_صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً (مارج النوة، روايات از صن ابن علي ) په انداز کلام .....رسول الله صلی الله علیه وسلم هروفت آخرت کے عم میں اور ہمیشه امور آخرت کی سوچ میں رہتے ،کسی وقت آ پ کوچین نہ ہوتا تھااور بلاضرورت کلام نہ قر ماتے آ پ کا سکوت طویل ہوتا تھا، کلام کوشروع اورختم منہ بھر کر فر ماتے (لیمنی گفتگواوّل ہے آخر تک نہایت صاف ہوتی) کلام جامع فرماتے تھے،جس کےالفاظ مختصر ہوں مگر پرمغز ہوں۔آپ کا کلام حق وباطل میں فیصلہ کن ہوتا جوندحشو وزا کد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا۔ آپ نرم مزاج تھے، مزاج میں بختی نہھی اور نه مخاطب کی اہانت فر ماتے ،نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فر ماتے اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے ،مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے (مذمت تو اس لیے نہ فرماتے کہوہ نعمت ہےاور مدح زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے)جب امرحق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا تو اس وفت آپ کے غصہ کی کوئی تاب نہ لاسكتا تھا۔ جب تک اس حق کوغالب نه کر لیتے اور اپنے نفس کیلئے غضب ناک نہ ہوتے تھے اور

ندا پینفس کیلئے انتقام لیتے اور گفتگو کے وقت جب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کولوٹے اور آپ جب بات کرتے تو اپنے دا ہے ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہم تھیلی سے متصل کرتے بعنی اس پر مارتے اور جب آپ کوغصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے اور جب خوش ہوتے تو نیچی نظر کر لیتے (بیہ دونوں امر ناشی حیاہے ہیں) اکثر ہنستا آپ کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے۔ (نشرا اطیب ، شائل تر ہدی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب زبانیں (لغات) جانتے تھے۔ام معبر گہتی ہیں: کہ آپ شیریں کلام اور واضح بیان تھے، نہ بہت کم گوتھے کہ ضروری بات میں بھی سکوت فرمادیں اور نہزیادہ گوتھے کہ ضروری بات میں بھی سکوت فرمادیں اور نہزیادہ گوتھے کہ غیر ضروری امور میں مشغول ہوں۔ آپ کی گفتگوالی تھی جیسے موتی کے دانے پرودیئے گئے ہوں۔ حضرت جابر ہن عبداللہ سے روایت ہے: کہ آپ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھے کہ اگر

حضرت عائشة فرماتی ہیں: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگوتم لوگوں کی طرح ہے لگا تار جلدی جلدی نہ ہوتی تھی بلکہ صاف صاف ہر صفعون دوسر مے صفعون سے ممتاز ہوتا تھا، پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔حضرت انس فرماتے ہیں: کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت تمین تین بارد ہراتے تا کہ آپ کے الفاظ اچھی طرح سمجھ لیں۔ (شائل زندی) جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو اس کو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ، اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگوفر ماتے ۔ ابات کرتے وقت آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ، اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگوفر ماتے۔ (نشراطیب)

پ وعظ فر مانے کا انداز ..... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں وعظ فر ماتے تو عصاء مبارک پر فیک لگا کر کھڑے ہوتے ویک لگا کر کھڑے ہوتے ۔ وعظ و تلقین کے خصوصی اور مختصر جلسے تو تقریباً ہر نماز اور خاص طور سے نماز صح کے بعد منعقد ہوا ہی کرتے تھے مگر افاد ہُ عام کی غرض سے ایک جلسہ بھی بھی بھی بھی مطلب فر مالیا کرتے تھے۔ دوران وعظ جس امر پر نہایت زور دینا ہوتا اس پر ان الفاظ سے تم کھاتے و الّٰہ ی نفسی بیدہ یعن قسم سے اس ذات کی جس کے دستِ قدرتِ بیں میری جان ہے۔

۔ اندازِسکوت ..... آپ کاسکوت جارامور پرمشمل ہوتا تھا۔ 🖪 حلم 🗷 بیدار مغزی 🗈 انداز کی رعایت 🗗 فکر

انداز کی رعایت تو بیر کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اوران کی عرض معروض سننے میں برابری فرماتے تھے اورفکر، باقی و فانی میں فرماتے تھے یعنی دنیا کے فنا اور عقبی کی بقا کوسو چا کرتے اور حکم ، کواپنے صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع فرمالیا تھا سو آپ کو کوئی چیزا تنا غضب ناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو از جار فتہ کردے اور بیدار مغزی آپ کی چار چیزوں گی جامع ہوتی تھی۔ آپ ایک نیک بات کا اختیار کرنا تا کہ اور لوگ آپ کی افتدا کریں۔ وروسرے بری بات کو ترک کرنا تا کہ اور لوگ آپ کی افتدا کریں۔ وروسرے بری بات کو ترک کرنا تا کہ اور لوگ آپ کی افتدا کریں۔ وروس کی جامع کی امت کے لئے مصلحت ہوں۔ آپ چو تھے امت کیلئے ان امور میں اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت ورنوں کے کا موں کی درتی ہو۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) (نشراطیب)

ا انتظام امور ..... آپ کا ہر معمول اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا ،اس میں ہے انتظامی نہیں ہوتی تھی (کہ بھی کسی طرح کرلیا) لوگوں کی تعلیم میں مصلحت پیش نظر رکھتے اس میں غفلت نہ فرماتے ،اس احتال سے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعض تو خود دین غفلت نہ فرماتے ،اس احتال سے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعض تو خود دین سے اکتا سے غافل ہوجا ئیں گے یا بعض امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہوکر دین سے اکتا جا ئیں گے ۔ ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، حق سے بھی کو تا ہی نہ کرتے اور مسب کا خیر خواہ ہوتا اور سب سے بڑار تبداس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غم خواری اور اعانت بخو بی کرتا۔ (نشر الطیب)

نظام الاوقات اندرون خانه

م تقتیم اوقات .....حضرت حسن اپنے والد ماجد حضرت علی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ: آپ کا اپنے گھر میں اپنے ذاتی حوائی (طعام ومنام) کیلئے تشریف لے جانا ظاہر ہے اور آپ اس بات کیلئے منجانب اللہ ماذون تھے۔ سوآپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تواپنے اندرر ہے کے وقت کو تین حصول میں تقسیم فرماتے: ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے معاشرتی حقوق اداکرنے کیلئے (جس میں ان سے ہنسنا بولنا شامل تھا)۔ اور ایک

اسوة رسوال كرم شلالتظيظ

حصہ اپنے نفس کی راحت کیلئے پھر اپنے حصہ کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فر مادیتے ( یعنی اس میں ہے بھی بہت سا وفت امت کے کام میں صرف فرماتے )اور اس حصہ وفت کو خاص احباب کے واسطہ سے عام لوگوں کے کام میں لگادیتے ( یعنی اس حصہ میں عام لوگ تو نہ آ سکتے تھے مگر خاص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں س کرعوام کو پہنچاتے اس طرح عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہوجاتے )اورلوگوں ہے کسی چیز کا اخفا نہ فرماتے نہ تو احکام دینیہ کا اور نہ متاع د نیوی کا بلکہ ہرطرح کا تفع بلا در لیغ پہنچاتے اوراس حصہ وقت میں آپ کا طرزیہ تھا کہ اہل فضل (لیعنی اہل علم وعمل) کوآپ اس امر میں اوروں پرتر جیج دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت عطافر ماتے اوراس وفت کوان لوگوں پر بقدران کی فضیلت دینیہ کے تقسیم فر ماتے ۔سو ان میں ہے کئی کوایک ضرورت ہوتی کسی کو دوضر ورتیں ہوتیں ،کسی کوزیا دہ ضرورتیں ہوتیں سوان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کوالیے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو۔ وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور آپ ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے اور آپ بیفر مایا کرتے کہ جوتم میں حاضر ہے وہ غیرحاضر کو بھی خبر کر دیا کرے اور پیہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک سی وجہ ہے مثلاً پردہ پاضعف یا بعد وغیرہ کے سبب نہ پہنچا سکےتم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچادیا کرو۔ کیونکہ جوشخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو بل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔حضورصلی الله عليهٔ وسلم كى خدمت ميں انہيں با توں كا ذكر ہوتا تھا اور اس كے خلاف دوسرى بات كوقبول نه فر ماتے (مطلب بیرکہ لوگوں کے حوائج ومنافع کے سواد وسری لا یعنی یافضول باتوں کی ساعت بھی نہ فرماتے )۔لوگ آپ کے پاس طالب ہوکر آتے اور پچھ نہ پچھ کھا کرواپس ہوتے (یعنی آپ علاوہ نفع علمی کے پچھونہ پچھ کھلاتے تھے )اور ہادی یعنی فقیہ ہوکرآ پ کے پاس سے ہاہر نکلتے۔ (نشر

ا اوقاتِ خلوت ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم اچا نک گھر میں کبھی تشریف نه لاتے که گھر والوں کو پہلے ہے آپ کی تشریف والوں کو پہلے ہے آپ کی تشریف آ وری کاعلم ہوتا۔ پھر آپ سلام کرتے۔ جب آپ اندرتشریف لاتے تو بچھ نہ بچھ دریافت فرمایا کرتے، بسااوقات ہوچھے کہ کیا بچھ کھانے کو ہے؟ اور بسااوقات خاموش رہتے یہاں تک کہ ماحضر پیش کردیا جاتا۔ نیز منقول ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو بید دُعا

يُ صحة الدح مُلَدُ لِلَهِ اللَّذِي كَفَانِي وَاوَانِي وَالْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي اطْعَمَنِي وَسَفَانِي وَالْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي اطْعَمَنِي وَسَفَانِي وَالْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِي اطْعَمَنِي وَسَفَانِي وَالْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّذِي مَنَ عَلَى اسْأَلُك انْ تُجِيرِنِي مِنَ النَّارِ رَ

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے میری (تمام ضروریات کی) کفالت فرمائی اور مجھے ٹھکانا بخشا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے مجھ پراحیان فرمایا (اے اللہ!) میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے (عذاب) نارہے بچالیجے۔

نیز ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انس سے فرمایا ؛ کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرویہ تمہارےاور تمہارے گھر والوں کیلئے باعث برکت ہوگا۔ (زادالمعاد، شائل ترندی)

💵 حضرت اسودؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عا کثیہؓ سے یو چھا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اپنے گھر والوں میں آ کر کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: کہا ہے گھر والوں کی خدمت یعنی گھریلوزندگی میں حصہ لیتے تھے،مخدوم اورمتاز بن کرنہ رہتے تھے بلکہ گھر کا کام بھی کر لیتے تھے مثلاً بکری کا دودھ دوھ لینا۔اپنی تعلین مبارک ہی لینا۔ ( ہکذا فی نشرالطیب ) (اس میں د وسرے اعمال اور دیگرمعمولات ومشاغل کی گفی نہیں ہے )۔ (منداحمہ) 🗷 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ا پنے گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا سلوک فرماتے اور بھی کسی ہے سرزنش اور بختی سے پیش نہ آتے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کیلئے اس کا بڑا اہتمام فر ماتے کے کسی کو مسی قتم کی نا گواری نہ ہو۔ 🖪 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطر داری کرتے اور بہت اچھی طرح بینتے بولتے تھے۔ (ابن عساکر) 🖪 آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم جب گھر میں تشریف رکھتے تو خانگی کاموں میںمصروف رہتے ۔خالی اور بے کاربھی نہ بیٹھتے۔معمولی معمولی کام خود انجام دے لیتے مثلاً گھر کی صفائی،مولیثی کو جارہ دینا،اونٹ اور بکری کا نظام فرمانا اور بکری کا دودھ بھی خود ہی نکال لیا کرتے ، خادم کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے ، آٹا گندھوالیتے ، بازار سے خودسوداخر بدنے جاتے اور کپڑے میں باندھ کر لے آتے ، اپنا جوتا خود ہی ہی لیتے ،اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے وغیرہ وغیرہ۔ (صلی اللہ علييه وسلم) ( زادالمعاد، مدارج النوة )

ر خواب اور بیداری میں آنخضرت کا طرز وطریقه ..... آپ ابتدائے شب میں سوتے اور نصف شب کی ابتدامیں بیدار ہوجاتے اٹھ کرمسواک فرماتے اور وضوکر کے جس قدراللہ تعالیٰ نے مقدر کررکھی ہوتی نماز پڑھتے، گویابدان کے جملہ اعضاء اور تمام توی کوئیندا وراستراحت سے حصد لل جاتا۔ آپ ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے اور ضرورت سے زیادہ جاگتے بھی نہ تھے چنا نچہ جب ضرورت لاحق ہوتی تو آپ وائیں طرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آرام فرماتے حتی کہ آپ کی آئھوں پر نیند غالب آ جاتی، اس وقت آپ شکم سیر نہ ہوتے، نہ آپ سطح زمین پر کہ جاتے اور نہ زمین سے بچھونا او نچا ہوتا بلکہ آپ کا بستر چیڑے کا ہوتا، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوتی، آپ تکیہ پر شیک لگاتے اور بھی رخسار کے بینچ ہاتھ رکھ لیتے اور سب سے بہتر نیندوائیں جانب کی ہے۔ (زادالمعاد) حضور اکرم کی نیند بھتر راعتد ال تھی، قدر ضرورت سے زیادہ آپ نیندوائیں جانب کی ہے۔ (زادالمعاد) حضور اکرم کی نیند بھتر راعتد ال تھی، قدر ضرورت سے زیادہ یعنی حضور اکرم خواب بھی فرماتے اور قیام بھی فرماتے جیسا کہ نوافل عبادات میں حضور صلی اللہ یعنی حضور اکرم خواب بھی فرماتے اور قیام بھی فرماتے جیسا کہ نوافل عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وہا کہ بعد پھر عبد وہا تھی ہیں حضور ساتی ہو جاتے اور اٹھے تھے اس صورت میں یہ بات ورست ہے کہ جو نیند عیں دیکھنا چا ہتا وہ بھی دیکھ کی دیکھنا چا ہتا وہ بھی دیکھ کی دیکھنا چا ہتا وہ بھی دیکھی دیکھی دیکھنا چا ہتا وہ بھی دیکھی دیکھنا چا ہتا وہ بھی دیکھی دیکھ

الہ بستر استر احت .....حضرت امام باقر "فرماتے ہیں: کہ حضرت عائشہ ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیما تھا؟ انہوں نے فرمایا: کہ چہڑے کا تھاجس ہیں کھجور کے درخت کی چھال بحری ہوئی تھی ۔ حضرت حفصہ ہے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کا بستر کیما تھا؟ انہوں نے فرمایا: کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے بچھا دیا کرتے تھے تو ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہوجائے گا میں نے اسی طرح بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے دیا دی مرح بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے دیا دی مرح بے بھائی تھی؟ میں نے وسلم کے دی روز مرہ کا بستر تھا رات کو اس کو چوہرا کر دیا تھا تا کہ زیادہ نرم ہوجائے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا بستر تھا رات کو اس کو چوہرا کر دیا تھا تا کہ زیادہ نرم ہوجائے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو بہلے بی حال پر رہنے دو، اس کی نرمی رات کو مجھے تہد سے مانع ہوئی۔ (شائل تر ذی)

اکثر حدیثوں میں وارد ہے کہ بستر بھی ٹاٹ کا ہوتا تھا بھی صرف بوریا ہوتا تھا۔ متعدد احادیث میں میں میں میں وارد ہے کہ بستر بھی ٹاٹ کا ہوتا تھا۔ متعدد احادیث میں میں میں میں میں میں کہ صحابہ کرام جب نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیار شادفر مادیا کرتے تھے کہ مجھے دنیوی راحت و آ رام سے کیا کام، میری مثال تواس راہ گیرکی ہی ہے جو چلتے چلتے راستہ میں ذرا آ رام لینے کیلئے کسی درخت کے سایہ کے بنچے

بیٹھ گیا ہوا ورتھوڑی دریبیٹھ کرآ گے چل دیا ہو۔ (خصائل نبوی)

حضرت عا مُنتُهٌ ہے روایت ہے: کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کابستر و یکھا کہ عبا بچا کررکھا ہےانہوں نے ایک بستر جس میں اون بھری ہوئی تھی تیار کر کے حضورصلی الله علیه وسلم کیلئے میرے پاس جیبج دیا جب حضورِ اگرم صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو اس کورکھا ہوا دیکھا تو دریافت فرمایا پہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنوا کر بھیجا ہے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ اس کو واپس کر دو، مجھے وہ احچھامعلوم ہوتا تھا اس لیے دل نہ چاہتا تھا کہ واپس کر دں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا اور بیارشاد فرمایا: کهاگر میں چاہوں حق تعالیٰ شانہ میرے لیے سونے اور حیا ندی کے پہاڑ چلتے ہوئے کردیں اس ارشاد پر میں نے وہ بستر واپس کردیا۔حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک بوریئے برآ رام فرمارہے تھے جس کے نشانات حضورِا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بدن اطہر پرخلا ہر ہور ہے تھے، میں دیکھ کررونے لگا،حضورِافتدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیابات ہے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیصر و کسری توریشم ومخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ اس بوریئے پر! حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: رونے کی بات نہیں ہے ان کیلئے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ (خصائل نبوی) حضرت عائشہ ہے مروی ہے گدرسول الله صلى الله عليه وسلم ايك جيھوٹے ہے بوريئے پرنماز پڑھا كرتے تھے۔(صلى الله عليه وسلم)(ابن سعد) له انداز استراحت مصرت براءً فرماتے ہیں: کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آ رام فرماتے اپنادایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور بیدُ عاپڑھتے : رَبُ قَسِنِی عَدَابِکَ يـوم تبعث عبادك ، ترجمه:ا برب تو مجھا ہے عذاب سے بچائیوجس روز تواہیے بندول کو اٹھائے گا۔ (شائل تر مذی) حضرت حذیفہ فر ماتے ہیں : کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بستر يرتشريف لےجاتے توبية عاير صفة : اللَّهُمَّ بالسَّمِك امُّؤتُ و احْيا ترجمه: اے الله ميں تيرا نام كى كرمرتااورجيتا مول \_ (شاكل ترمذي) اورجب جاكة توبيدُ عايرٌ صفى: الْحدمل للله الَـدِيُ احْسِانًا بِعَدَ مَا اماتِنا وَالَيْهِ النَّسُورُ عِرْجِمِهِ صِبْ تَعْرِيفِينِ اللَّهِ بِي كَلِيحَ بِين جِس فَ ہمیں مارکرزندگی بخشی اور ہم کواسی کی طرف اٹھے کر جانا ہے۔ ( خصائل نبوی ) حضرت عا مُشهصد يقيةٌ فرماتي ہيں: كەحضوراقدى صلى الله عليه وسلم ہررات ميں جب بستر

پر کیٹے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دُعا ما نگنے کی طرح ملا کرسور ہُ اخلاص اور معوذ تین پڑھ کران پر دم فرماتے بھرتمام بدن پرسرے پاول تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا بھیرلیا کرتے تھے، تین مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے، سرے ابتداء کرتے اور پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ پھر بقیہ بدن پر۔ (ٹائل ترندی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے وقت مختلف دُعا کیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور کلام اللہ کی مختلف سور تیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور کلام نقل ہے کہ جو شخص قرآن ن شریف کی کوئی سورة سوتے ہوئے پڑھے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مخافظ اس کیلئے مقرر ہوجا تا ہے جو جاگئے کے وقت تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ندکورہ بالا تین سورتوں کا پڑھنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ مُسَّبِحہات لیعنی ان سورتوں کا پڑھنا جو دخود صورت کی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ مُسَّبِحہات لیعنی ان سورتوں کا پڑھنا جو دخود صورت کی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ مُسَّبِحہات لیعنی ان سورتوں کا پڑھنا وارد ہے، نیز آیے الکری اور سورہ وقی ہیں وارد ہے، نیز الم سجدہ اور تارک الدی کا ہمیشہ پڑھنا وارد ہے نیز آیے الکری اور سورہ وی آنے دی دوآیتوں کا پڑھنا بھی تارک کی دوآیتوں کا پڑھنا بھی

واردہے۔(فتح الباری، خصائل نبوی) ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: کہ سوتے ہوئے ہمیشہ قبل بساایہ الکفروں پڑھ کرسویا کرو۔اس کے علاوہ بہت ہی ڈعائیں پڑھنا بھی حضو رہے ثابت ہے۔(فتح الباری، خصائل نبوی)

حضرت انسٌ فرماتے ہیں: کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پرتشریف لے جاتے تو یہ وُعا پڑھتے: الْسَحَمَّدُ لِسَلَّهِ اللّٰهِ فَى اَطْعَمْنا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ او انافَكُمْ مَمَّنَ لَا حَافِي لَيْهِ وَلا مُو وَى طرتر جمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور ہماری (تمام ضروریات کی) کفالت فرمائی اور ہمیں ٹھکانا بخشا۔ چنانچہ کتنے ہی ایسے مخص ہیں جن کا نہ کوئی کفالت کرنے والا ہے اور نہ کوئی (انہیں ٹھکانا ہو الا ہے) (شائل تردی)

۔ ویگر معمولات ..... تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھجور کی چھال بھرے ہوئے چمڑے کے گدے ہر، چٹائی پر، ٹاٹ پر بھی بھی بان کی بنی ہوئی چار پائی پر یا چمڑے پر، زمین پر آ رام فر مایا کرتے ہے۔ گھر میں بھی آ رام کے لئے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے ۔ (زادالمعاد) ● جس ٹاٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رام فر ماتے اس کو صرف دو تہہ کر کے بچھانے کا حکم دیتے ، سوتے وقت آ مخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کے سائس کی آ واز سنائی بھی دیا کرتی تھی۔ ● آ پ بھی چت لیٹتے اور پاؤں پر باؤں رکھ کر آ رام فر مانے مگر اس طرح کے ستر نہیں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے باؤں رکھ کر آ رام فر مانے مگر اس طرح کے ستر نہیں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے باؤں رکھ کر آ رام فر مانے مگر اس طرح کے ستر نہیں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے باؤں رکھ کر آ رام فر مانے مگر اس طرح کے ستر نہیں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے باؤں رکھ کر آ رام فر مانے مگر اس طرح کے ستر نہیں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے باؤں رکھ کر آ رام فر مانے مگر اس طرح کے ستر نہیں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے باؤں رکھ کر آ رام فر مانے مگر اس طرح کے ستر نہیں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے باؤں رکھ کر آ رام فر مانے کا میں میں میں کھلنا۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے سائس

حضورِ اقدی صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی ہے۔ (زادالمعاد) • عشاء سے پہلے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم بھی نہ سوتے تھے آپ رات کوا یسے گھر میں آ رام نہیں فر ماتے کہ جس میں چراغ نه جلایا گیا ہو۔ (زادالمعاد) • اگر حضورِ اقتدی صلی اللّٰدعلیہ وسلم بحالت جنابت آ رام فر مانے کا اراوہ فر ماتے تو پہلے نا یاک جگہ کو دھو لیتے اور پھر وضو کر کے سور ہتے ۔ (زادالمعاد) • آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کے عادی تھے۔ 🖷 اگر رات کے کسی حصہ میں آئکھ کھلتی تو قضائے حاجت کے بعد صرف چہرے اور ہاتھوں کو دھوکر سوتے۔(زادالمعاد) سونے سے پہلے دوسرے کیڑے کی تہبند ہاندھتے اور کرتا اتار کرٹا نگ دیتے اور پھر آ رام قر مانے سے پہلے بستر کو کیٹر ہے سے جھاڑ لیتے۔ (زادالمعاد) « رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رام فر ماتے تو حیار پائی کے نیچے ایک لکڑی کی حاجتی رکھی رہتی ۔ رات کو جا گتے تو اس میں پیشا ب کرتے۔ • آپ کے سر ہانے ایک سرمہ دانی رکھی رہتی ، ہررات سوتے وقت سرمہ لگاتے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سیاه رنگ کی سرمه دانی رکھا کرتے تھے۔ " آنخضرت صلی الله علیه وسلم سرمه لگاتے تو ہرآ نکھ میں تمین تین مرتبہ سلائی لگاتے اور بھی ہرآ نکھ میں وو دومرتبہ اور آخری ا یک سلائی دونوں آئکھوں میں لگا لیتے۔(ابن سعد) • آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ا پنے اہل بیت ہے کچھادھرادھر کی باتیں کیا کرتے ،کبھی گھر کے متعلق اور کبھی عام مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں۔(نشرالطیب)

حضورِ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹائیس آپ کے پاس زرہ ، کمانیں، تیر، نیزے، فرھال بھی تھے، آپ کے پاس تین جبے تھے جن کو جہاد کے موقع پراستعال کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک عصافھا، اسے لے کر آپ چلتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اس کے باس ایک ککڑی کا بیالہ بھی تھا جس میں کنڈے لگے ہوئے تھے اور ایک شیشے کا بیالہ بھی تھا۔ ایک ایسا بیالہ بھی تھا جو آپ کی چار پائی کے نیچ رات میں بیشاب کرنے کے لئے رکھار ہتا تھا۔ آپ کے پاس ایک مشکیزہ تھا اور ایک پھر کا برتن اور ایک ہاتھ دھونے کا برتن ہی تھا۔ تیل کی ایک شیشی تھی، ایک تھیلہ تھا جس میں آئینہ اور آگھی رکھی رہتی تھی، آپ کی میں سر مدا تمد کی تعلیم ساگون کی تھی اور ایک سر مددانی تھی کہ جب آپ رات کوسوتے تو ہرآ نکھ میں سر مدا تمد کی تعلیم ساگون کی تھی اور ایک سر مددانی تھی کہ جب آپ رات کوسوتے تو ہرآ نکھ میں سر مدا تمد کی تعلیم سر مدا تمد کی تعلیم سر مدا تمد کی تعلیم ساگون کی تھی اور ایک سر مددانی تھی کہ جب آپ رات کوسوتے تو ہرآ نکھ میں سر مدا تمد کی تعلیم سلائیں ڈالتے (اثد سر مہ کی اعلی تسم ہے اور آپ نے اس کی بہت تعریف اور لگانے کی تاکید

فرمائی ہے) آپ کے پاس ایک آئینہ بھی تھا نیز آپ کے تھلے میں دوقینچیاں اور مسواک رہتی تھی، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا جس کے چار کنڈ نے تھے اور چار آ دمی اسے اٹھاتے تھے اور ایک مرتھا، آپ کی چار پائی کے پائے ساگون کی کنڑی کے بینے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک ڈنڈ ابھی تھا۔ آپ کا بستر چڑے کا تھا، جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ کے پاس ایک ڈنڈ ابھی تھا۔ آپ کا بستر چڑے کا تھا، جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یہ کل سامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو مختلف احادیث میں مروی ہے۔ (زادالمعاد)

یہ ترکہ ......ام المومنین حضرت عائشہ صدیقة فرماتی ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں نہ دینار تھے نہ درہم اور نہ بکری تھی نہ اونٹ، اور عمر بن حارث کی حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے ترکہ میں کچھ نہ چھوڑا سوائے ہتھیاروں اورائیک نچراور تھوڑی کی زمین کے، وہ بھی صدقہ کردی گئی تھی۔ (کتاب الثفاء) حضرت انس سے روایت ہے: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوہ پر جج فرمایا اس پر جوموصوف کی جا درتھی وہ چار درہم سے زیادہ کی نہ تھی۔ اس حال میں آپ نے یہ دُعاما تکی ، اے اللہ اس کو خالص جج بناجس میں ریااور نمود نہ ہو حالا نکہ آپ نے یہ جج اس وقت کیا تھا جب آپ پرزمین کے خزانے کھول دیئے گئے تھے اور اس جج میں سو اونٹ میری (قربانی) کیلئے ساتھ لے گئے تھے۔ (کتاب الثفاء)

یہ محسن اٹسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کاحسن سلوک از واج مطبرات کے ساتھ ..... حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی اور خاتگی زندگی کے ممل کوسرانجام دینے کیلئے اللہ جل شاند نے خاص خاص وسائل اور اسباب مہیا فر ماویئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دو جماعتیں موجود تھیں جنہوں نے اس ضروری فرض کو ایسی خوش اسلو بی اور احتیاط کے ساتھ پایٹ تھیل کو پہنچادیا کہ ساری و نیا کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اور خلوت پایٹ تھیل کو پہنچادیا کہ ساری و نیا کے سامنے موجود ہے ۔ پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ وجلوت کی ایک مکمل نصویر، رشد و ہدایت کیلئے موجود ہے ۔ پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہن کی تھی۔ وجنہوں نے من وعن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات و معمولات و معاملات خلوت بلا تکلف جنہوں نے من وعن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات و معمولات و معاملات خلوت بلا تکلف امت کے سامنے پیش فرماد ہے ہیں تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا یہ روشن شعبہ بھی شرافت انسانیت کے حصول کیلئے واضح ہوجائے۔

از دوا بی معاملات و معمولات ..... آپ صلی الله علیه و کا فرق مطهرات کے حقوق میں بوری مساوات و عدل ملموظ رکھتے تھے کئی طرح کا فرق نہ کرتے تھے۔ ربی محبت تو آپ فر مایا کرتے تھے کہ یااللہ! جس کا مجھے اختیار ہے اس کی تقسیم تو میں نے مساوی طور پر کر دی لیکن جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس پر مجھے ملامت نہ سیجے گا۔ (اختیاری چیز ہے مراد معاملات و معاشرت اور غیراختیاری بات ہے مراد محبت و میلان طبع )۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے طلاق بھی دی کئین بھر رجوع فرمالیا ، ایک ماہ تک از واج مطبرات سے ایلا بھی کیا تھا۔ (ایلا کے معنی بیلی بھی مدت تک علیحد گی بغیر طلاق کے ) آپ کے از دواجی تعلقات حسن معاشرت اوراخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت عائش کے زانو سے ٹیک بھی لگا لیتے اورائی حالت میں قرآن کی طرف الثقات کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت عائش کے زانو سے ٹیک بھی لگا لیتے اورائی حالت میں قرآن کی فرماتے ، بھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام ہے ہوتیں مگر آپ ان کی طرف الثقات فرماتے ۔ ایسا بھی ہوتا کہ بحالت صوم تقبیل کرتے ۔ بیسب آپ کے اپنی از واج مطبرات کے فرماتے ۔ ایسا بھی ہوتا کہ بحالت صوم تقبیل کرتے ۔ بیسب آپ کے اپنی از واج مطبرات کے درمیان قرعہ ڈالتے جس کے نام کا قرعہ نکل آتا وہی ساتھ جاتیں بھر کسی کیلئے کوئی عذر دنہ رہ جاتا ہی بہور کا بھی یہی مسلک ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر ما یا کرتے تھے؛ کہتم میں سب سے بہتر وہ ہے جوا ہے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوا ور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوا ور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ جب آپ نماز عصر پڑھ لیتے تو تمام از وائ مطہرات کے گھر وں میں روز اند تشریف لے جاتے ، ان کے پاس بیٹھتے ، ان کے حالات معلوم کرتے ، جب رات ہوتی تو وہاں تشریف لے جاتے جہاں باری ہوتی شب و میں بسر کرتے ۔ حضرت عائشہ قرماتی میں: کہ آپ باری کی اتی بابندی فرماتے کہ کھی ہم میں کسی کو کسی پرتر جیج نہ ویتے اور ایسا شاذ و نا در ہی ہوتا کہ آپ سب از وائی مطہرات کے یہاں روز انہ تشریف نہ لے گئے ہوں ۔ ایک بار حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ نے حضرت مائشہ سے کہا کہ اگرتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دوتو اپنی باری تم کو بخش دوں گی ، انہوں نے کہا کہ اگرتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئیں ، آپ نے فرمایا: عائشہ تم کیسے آگئیں؟ واپس جاؤ ، بیتو صفیہ تی کی باری ہے ، انہوں نے جواب و یا کہ اللہ تعلیہ وسلم محضرت صفیہ سے جے چا ہتا ہے دیتا ہے اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ نبی انہوں نے جواب و یا کہ اللہ تعلیہ وسلم محضرت صفیہ سے خوش ہو گئے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری

اور پہلے ہر حصہ میں از واج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ بھی عنسل فر ما کرسوتے اور بھی وضوکر کے سوجاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی لڑکیوں کو حضرت عا مُشَدِّ کے پاس کھیلنے کو بلایا کرتے تھے اور جائز امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہوجاتے اور جب عائشہ پانی پیتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے بیالہ لے کر وہیں اب مبارک لگالیتے جہاں ہےانہوں نے پیاتھااور جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھا تیں تو آپ وہ ہڈی جس پر گوشت ہوتا لے کروہاں مندلگاتے جہاں سے حضرت عا نُشْرِ نے کھایا تھا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت عا کشۃ کے ساتھ مسابقت فر مائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے، حضرت عائشہؓ دوڑ میں آ گے نکل گئیں، پھر کچھ زمانہ کے بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو حضرت عا مُشَدِّ ہے حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم آ گے نکل گئے ، وجہ بیٹھی کہ پہلی مرتبہ حضرت عا مُشدُّعا م جسم کی تھیں، دوسری بار کے وقت بھاری جسم کی ہوگئیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پہلی مرتبہ مجھ سے تمہارے آ گے نکل جانے کا آج تم سے میرے آ گے نکل جانے کا بدلہ ہے۔(مدارج النبو ق)بعض وقت از واج مطہرات ادھرادھر کے قصے یا گز رہے ہوئے واقعات بیان کرتیں تو آپ برابر سنتے رہتے اور خود بھی بھی اپنے گزشتہ واقعات سناتے۔سیّدہ حضرت عا كَثَيْ هِمْ ماتى بين: كه آپ بهم مين اس طرح مينة ، بولتے بيٹے رہتے تھے كەمعلوم ہى نه ہوتا تھا كه كوئى اولوالعزم نبي ہيںليكن جب كوئى ديني بات ہوتى يا نماز كا وقت آ جا تا تو ايسامعلوم ہوتا كيہ آپ وه آ دمی بی نہیں ہیں۔

کھانے پہننے میں ازواج مطہرات کوکوئی روک ٹوک نہیں تھی جو جاہتیں کھاتی جو جاہتیں ہو جاہتیں کھاتی جو جاہتیں پہنتیں۔ ہر چندعسرت کی وجہ سے اچھا کھانا میسرند آتا، اہل بیت کیلئے سونے جاندی کے زیور پہننے کا تھم بند ندفر ماتے ، اس زمانہ میں ہاتھی دانت کے زیور کا رواج تھا، آپ اس قسم کے زیور پہننے کا تھم دیتے ، بیویوں کا پاک صاف رہنا پہند فرماتے ، بیویوں پرلعن طعن نہ کرتے ندان سے تخت اور درشت لہجہ میں گفتگو کرتے ، اگر کوئی بات نا گوار خاطر ہوتی توالنفات میں کمی کردیتے ۔ حضرت مائٹ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ بیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

## بعض واقعات

بنی سواد کے ایک شخص روایت کرتے ہیں: کہ میں نے حضرت عا کشہ صدیقہ ہے رسولِ اکرم صلی اللّٰدعليه وسلم كے اخلاق كى نسبت دريافت كيا،انہوں نے فرمايا: كەتم قرآن ميں نہيں پڑھتے انک العلی حلَّق عظیم (لیمی قرآن شامدے که آپ کے اخلاق اعلی ورجہ کے تھے۔ آپ کے اخلاق کا نقشہ یہی کافی ہے ) راوی کہتے ہیں: کہ میں نے کہااس کے متعلق مجھ سے کچھ بیان کیجیے ( یعنی کوئی خاص واقعہ جس ہے اس آیت کی پچھ تفییر بطور نمونے کے ہوجائے ) حضرت عائشة ً نے فرمایا: میں نے ایک بارآ پے کیلئے بچھ کھانا تیار کیااور بچھ کھانا آ پے کیلئے حضرت حفصہ " نے تیار کیا میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ جا دیکھتی رہ اگر حضرت حفصہ کھانا لاویں اور میرے کھانے سے پہلے دسترخوان پررکھ دیں تو کھانا گرادینا (چنانچہ) وہ کھانالا نمیں اورلونڈی نے اس کوگرادیا۔رکا بی بھی گرگئی اور ٹوٹ گئی اور جس میں کھانا گراوہ دسترخوان چیڑے کا تھااس لیے ضا نَع نہیں ہوا،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کھانے کوجمع کیا اور حضرت حفصہ سے فر مایا جم حضرت عائشہ ہے بدلدلو یعنی اینے برتن کے بدلے برتن لو۔ (منداحہ) فائدہ: بدلہ دلوانا حضرت حفصة "كي ولجو ئي كيليخ تھا تا كه وہ بيرنة مجھيں كه حضورصلي الله عليه وسلم نے بھي حضرت عائشاً کے فعل کو گوارا فرمالیا، ایسے معمولی خفیف معاملات میں ایسی وقیق رعاییتیں کرنا یہ غایت درجہ کی شفقت وعلونظر تواضع کی دلیل ہے۔حضرت عا کشتہ فر ماتی ہیں: کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرمرہ لا کی جومیں نے آپ کیلئے تیار کیا تھا، میں نے حضرت سود ہ سے جو وہاں موجودتھیں کہا کہتم بھی کھاؤانہوں نے کسی وجہ ہے اٹکار کیا، میں نے کہایا تو کھاؤورنہ تمہارا منہ اس حریرہ سے سان دوں گی انہوں نے چھر بھی انکار کیا میں نے حربرہ میں ہاتھ بھر کران کا منہ سان دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدد کیھ کر ہنے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو (حضرت عائشًا ) دبایا (تا که مدافعت نه کرسکیس) حضرت سودهٔ سے فرمایا:تم ان کامنه سان دو۔انہوں نے ميرامنه سان ديا آپ پھر ہنسے۔ (جمع الفوائدعن الموصلی ) فائدہ: آپ کاحسن سلوک اوراز واج • میں آپس میں بے تکلفی اور محبت واضح ہے۔

حدیث: حضرت عائشہ سے روایت ہے ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب ان کے پاس سے باہرتشریف لے گئے ،حضرت عائشہ فر ماتی ہیں : کہ مجھ کوآپ پرشک ہوااس گمان سے

کہ شاید کی بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہوں، حالا نکہ بیگان نہ سیحی تھانہ آپ کے معمول ملتزم کے اعتبار سے سیحی ہوسکتا تھا، گوعدل بھی آپ پر واجب نہ ہوا ورعقلاً حضرت عائشہ ہے۔ ایسا گمان نہیں کرسکتی تھی مگر طبعاً معذور تھیں، اس واسطے اس کوغیرت سے تجیر کیا جوام طبعی ہے۔ ایسا گمان نہیں کرسکتی تھی مگر طبعاً معذور تھیں، اس واسطے اس کوغیرت سے تجیر کیا جوام طبعی ہے۔ کنرالطیب) پھر آپ تشریف لے آئے اور میں اضطراب میں جو پچھ کر رہی تھی۔ (مثلاً اضطراب کی حرکات) اس کو و کھ کر آپ نے فرمایا: اے عائشہ تم کوکیا ہوا؟ کیا تم کو شک ہوا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا وجہ کہ جھے جیسا (محب) آپ جیسے (محبوب) پرشک نہ کرے۔ رسول کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ کو گئی شیطان ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ کی عیاب اللہ علیہ وسلم کیا جہا آپ کے ساتھ بھی یارسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا تب نے فرمایا: باں! اور (تمہاری کیا تحصیص ہے) ہما آپ نے فرمایا: باں! لیکن میرے درب جمل جلالہ نے اس کے مقابلہ میں میری اعانت فرمائی بہاں تک کہ میں اس سے سالم (یعنی محفوظ) رہتا ہوں یا ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ وہ اسلام لے آیا۔

حضرت عائشہ صدیقة قرماتی ہیں: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم جب حضرت خدیجہ گاذکر فرماتے تو ان کی تعریف فرماتے اور بہت زیادہ تعریف فرماتے تو جھے کوایک روز بہت رشک ہوا اور بیس نے کہا کہ آپ ایک عورت کا کیا کثر ت سے ذکر فرماتے ہیں جس کی یا چھیں لال لال تھیں (یعنی دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے جلد سرخ نظر آنے گئی ہے) اللہ تعالیٰ نے اس کی جلہ اس سے اچھی دے دی (یعنی میں) آپ نے فرمایا: اس سے اچھی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئیں دی (یعنی تم ان سے اچھی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئیں دی (یعنی تم ان سے اچھی ہوں یہ جو کوئیں دی (یعنی تم ان سے اچھی نہیں ہو کیونکہ) وہ بھی پر ایسے وقت میں ایمان لا ئیں جب اور لوگول نے میری تلذیب کی ادر انہوں نے میری مالی مدد کی جبحہ اور لوگوں نے میری تلذیب کی ادر انہوں نے میری مالی مدد کی جبحہ اور لوگوں نے بھی کوئی وم رکھا (یعنی کسی نے بھی سے ہمدردی نہیں کی کیونکہ وعوت نبوت کے بعد عام طور پر لوگوں کو بغض ہو گیا تھا) اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کوان نہیں کی کیونکہ وعوت نبوت کے بعد عام طور پر لوگوں کو بغض ہو گیا تھا) اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کوان سے اولا وہھی دی جبکہ دوسری بیویوں سے مجھ کواولا زئیں دی۔ (منداحہ)

(اس واقعہ میں آپ کا تعلق حضرت خدیجہ ؓ کے ساتھ حضرت عائشہؓ کے تعلق سے اقویٰ تھا، صاف ظاہر ہے حالانکہ جذبہ ؑ طبیعیہ کے اسباب حضرت عائشہؓ میں زیادہ تھے )۔

. ایثار حقوق .....حدیث: حضرت عائشةٌ فرماتی ہیں: کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت

میمونڈ کے گھر میں بیارہو گئے تو آپ نے اپنی بیبیوں سے اس کی اجازت چاہی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمار داری کی جائے۔ ان سب نے اجازت دے دی۔ فائدہ: اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں ، ایک بیدکہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیبیوں کے پاس رہنے میں عدل فر ماتے تھے؛ اگر چدا یک قول میں آپ برعدل واجب نہ تھا، دوسرے بید کہ اگر شوہرا یک کی باری میں دوسرے کے گھر رہنا چاہے تو باری والی سے اجازت حاصل کرے، تیسرے بید کہ بی کو بھی مناسب ہے کے گھر رہنا چاہے تو باری والی سے اجازت حاصل کرے، تیسرے بید کہ بی بی کو بھی مناسب ہے کے گھر رہنا چاہے تو باری والی سے اجازت حاصل کرے، تیسرے بید کہ بی بی کو بھی مناسب ہے کیا ہے امور میں شوہر کی راحت کی رعابیت کرے۔

له رقیق اعلی .....حضرت عا مُشرِقر ماتی ہیں: که حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شدت مرض کی حالت میں عبدالرحمٰن ابن ابو بکرصد ہیں آئے توان کے پاس تاز ہمسواک تھی ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، میں نے خیال کیا کہ آپ کواس کی خواہش ہے، میں نے عبدالرحمٰنُ " ے لے کراس کو چبایا اور اس کوصاف کر کے آپ کو دے دیا، آپ نے خوب اچھی طرح مسواک کی (جیسے بھی مسواک کرنے کی عادت تھی ) پھراس کومیری طرف بڑھایا،مسواک آپ کے ہاتھ سے گرگئی، (اوراسی حدیث میں یہ بھی ہے) پھر آپ نے آسان کی طرف نظرا ٹھائی اور دُعا کی''اےاللّٰہ رفیق اعلیٰ سے ملادے'' اوراین کے بعد آ پ اپنے مالک حقیقی ہے جا ملے۔ (مشکوة) حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوقبل آپ کی وفات کے اپنے سینہ کے سہارے سے بٹھار کھا تھا۔اسی حالت میں آپ کو یہ کہتے سنا۔''اے اللہ میری مغفرت فر مااور مجھ پر رحم فر مااور مجھ کور فیق اعلیٰ میں شامل فر ما'' بعنی ارواح طبیبہ و ملائکہ کی جماعت میں ۔ فائدہ: بعض اہل غلوقر بحق کیلئے از واج واولا د سے بُعد کوشر طبیجھتے ہیں اس میں رد ہےاس کا دیکھیےاس وقت ہے زیادہ کون سا وقت ہوگا،قرب حق کا اور بی بی ہےا تنا قرب ہے کہان کے سہارے لگے ہیٹھے ہیں ،اہل غلونے قرب کی حقیقت ہی نہیں مجھی۔اس کی حقیقت ذکر واطاعت ہے۔اگر بی بی اس میں معین ہوتو یہ تعلق اس قرب کا مؤکد ہے۔(ماُ خوذ از کتاب كثرت الازواج لصاحب المعراج ،مولف حضرت مولا ناشاه محمدا شرف على تقانوي )

> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز (عادات ِطیبہ)

حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم میک لگا کر کھانا تناول نه فرماتے ، آپ فرماتے تھے: میں بندہ

ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی گھا تا ہوں جیسے بندے گھاتے ہیں۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اس قیم کی تھی کہ گویا گھنوں کے بل ابھی کھڑے ہوجا ئیں گے، یعنی اکر وں بیٹھ کر) (زاد المعاد) فیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مارکر سرین پر بیٹھنا، اس بیٹھٹے کے مانند ہے جوکسی چیز کواپنے نیچے رکھ کرٹیک لگا کر بیٹھے۔ قاضی عیاض صاحب مواجب کہتے ہیں، کھانے کیلئے اس طرح بیٹھنا مستحب ہے کہ دونوں رانوں کو گھڑا کرے اور کر دونوں قدموں کی پشت پرنشست کر کے بااس طرح کہ دانے پاؤں کو گھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع وادب کی خاطر بائیں قدم کے اندر کی جانب کو دا ہے قدم کی پشت پرر کھتے تھے۔ (ہداری النوہ) حضور اگر صلی بائیں قدم کے اندر کی جانب کو دا ہے قدم کی پشت پرر کھتے تھے۔ (ہداری النوہ) حضور اگر صلی کھالیا ورنہ چھوڑ دیا اور یکھی نہ فرمایا کہ یہ کھی ہے کہ آپ کھانے ہیں کھی عیب نہ بتاتے تھا گر چاہا تو کھالی اور خلاف اتباع سنت ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ اگر طعام میں تذکرہ برائی بتائیں اور گلطی اور خلاف اتباع سنت ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ اگر طعام میں تذکرہ برائی بتائیں اور کہانے اور مال ضائع کر دیا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس میں بھی پکانے والے کی دل شکنی کہ برا پکا ہے اور مال ضائع کر دیا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس میں بھی پکانے والے کی دل شکنی کہ برا پکا ہے اور مال ضائع کر دیا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس میں بھی پکانے والے کی دل شکنی ہیں ہے ۔ اگر ایسانہ کر بیں تو بہتر ہے۔ (مداری النہ ق

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتداء میں ہم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔الْے۔ بدلا کے بہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے۔(زادالمعاد) کھانا،اگر برتن کی دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے۔(زادالمعاد) کھانا،اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے بلکہ اپنے سامنے بینچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی ہی میں ہوتی ہے۔آپ جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں نہ بھرتے۔(خصائل نبوی، شرالطیب، تر نہ ی اباتی ہوتی تا کہ دورا کھی اوران کو جائے جس کہ کھانے میں نہ بھرتے۔ (خصائل نبوی، شرالطیب، تر نہ ی اباتی ہوتی تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اوران کو جائے بھی لیا کرتے تھے۔(شائل تر نہ ی ہالی تا بعد انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اوران کو جائے بھی لیا کرتے تھے۔(شائل تر نہ ی انگلی جائل کرتے تھے۔ (شائل تر نہ ی انگلی ہوتی تو شاذ و ناور نے والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعال کرتے تھے۔ (طبرانی، خصائل نبوی) کھانے یا بینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھونک نہیں مارتے تھے اوراس (طبرانی، خصائل نبوی) کھانے یا بینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونک نہیں مارتے تھے اوراس (طبرانی، خصائل نبوی) کھانے یا بینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھونک نہیں مارتے تھے اوراس

کو براجائے۔ (ابن سعد) آپ کھانے کو بھی نہیں سونگھتے اور اس کو براجائے۔ (نشرالطیب) کھانا اگراکی فتم کا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ صرف اپنے ہی سمامنے سے تناول فرماتے اور اگر مختلف فتم کا کھانا ہوتا چاہی ہی ہوتا تو بلاتا مل دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے۔ (زادالعاد) فتم کا کھانا ہوتا چاہی ہی ہوتا تو بلاتا مل دوسری جانب بھی مارز فتنا و قفا عداب النّار بسم کے اللّٰه، ترجمہ: اے اللّٰه! آپ نے ہمیں جورزق عنایت فرمایا، اس میں ہمیں برکت عنایت فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اللّٰه کے نام سے شروع کرتا ہول۔ جب آئے خضرت کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے: یَا و اسع اللّٰه عَدُون ترجمہ: اے بہت بخشے والے! جب آپ کھانا تناول فرما چے تو فرماتے: یَا و اسع اللّٰه الّٰذِی اطْعَمْنا و سقانا و جعلها مِن جب آپ کھانا تناول فرما چے تو فرماتے: اللّٰہ حمد للّٰه الّٰذِی اطْعَمْنا و سقانا و جعلها مِن اللّٰہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور پلایا اور میلیا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔

را جب وسترخوان المحصح با تا تو آپ ارشا وقر مات .....الكحمد لله حمد اكفيرا طيبا مبدار كا فيه غير مكفي و لا موقع و لا مستغنى عنه ربنا ، (بخارى ، زادالمعاد، شائل ترذى) ترجمه بسب تعريفي الله كيلئ مزاوار بين جو بهت بى عده برى بابركت انداز بين مول الله كيلئ كافى مول الله كيلئ كانى موسكة بين اليانبين كديد كهانا بميشه كيلئ كافى مول الله المواورنه بم الله ومميشه يحور رب بين اورنه بم آپ كى الله مت مستغنى موسكة بين محب حضورا كرم صلى الله عليم كهين مرعوبوت توداعى حق بين ان الفاظ من مروز عافر مات و الله الله من بركت و المفور لهم و الرحمة من (زادالعاد، مدارة النهوة) ترجمه الله الله الله كرزق بين بركت و حاوران كو بخش و حاوران برحم فرما و كوها نه كه بعد باته وسوت اور باتهون برجوترى موتى الله كومة توداع مورز مرمبارك برمل كرخشك كر ليت دايك دوايت بين اعضائ وضو برباته يونجها بهى آيا بهداران بابد)

گھائے کیلئے وضو .... جھنرت ابن عباس فرماتے ہیں: کہ ایک مرتبہ حضورا قدس حلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فراغت پر باہرتشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا اور وضو کا پانی لانے کیلئے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ مجھے وضو کا اسی وقت حکم ہے جب نماز کا ارادہ کروں۔ (شائل ترندی) حضرت سلمان فاری فرمائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو (ہاتھ منددھونا) برکت کا سبب ہے۔ (شاکل زندی) . کھانے سے پہلے بسم اللہ ....عمرو بن ابی سلمہ مضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھا نا رکھا ہوا تھاء آپ نے فر مایا: بیٹا! قریب ہوجاؤ اوربسم الله کہد کرواہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھا ناشروع کرو۔ (شائل تر مذی) بسم اللہ کہنا بالا تفاق سنت ہےاورا بنے داہنے ہاتھ ہے کھا ناجمہور کے نز دیک سنت ہےاوربعض کے نز دیک واجب ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دا ہے ہاتھ سے کھاؤ اور دا ہے ہاتھ سے پیواس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا ہے اور پیتا ہے۔ (خصائل نبوی) حضرت انسؓ نے حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم ہے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانۂ بندہ کی اس بات پر بہت ہی رضا مندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب ایک لقمہ کھانا کھالے یا ایک گھونٹ یانی پئے توحق تعالیٰ شانۂ کا اس يشكراواكر \_ - السلَّهُ مَ لَك الْسحة مِنْ وَلَكَ الشُّكُولُ لا أَحْصِي ثناءً عَالَيْكِ. (شَائل زندی) جو محض بسم الله پڑھے بغیر کھانا شروع کردیتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑلیا كرتے اوراس كوبسم الله پڑھنے كى تا كيد فرماتے۔(زادالمعاد)علماء نے لكھاہے كہ بسم الله كوآ واز سے پڑھنااولی ہےتا کہ دوسرے ساتھی کواگر خیال نہ رہے تو یا د آجائے۔(خصائل نبوی) جس نعمت کے اوّل بسم اللّٰہ اور آخر میں الحمد للّٰہ ہواس نعمت ہے متعلق قیامت میں سوال نہ ہوگا۔ (ابن حبان)حضرت عا کشتہ فر ماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جب کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں یا بعد میں یادآنے پراس طرح پڑھیں بسم اللہ اوّلۂ وأ خرة \_ (زادالمعاده شاكل زندى)

یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھا نا .....حضرت عائشہ فرماتی ہیں: کہ حضورِ اکرم کی وفات تک آپ کے اہل وعیال نے مسلسل دودن بھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھا نانہیں کھایا۔ (شائل تزندی) (بعنی بھجوروں سے اگر چہاس کی نوبت آگئی ہولیکن روٹی سے بھی بیڈوبت نہیں آئی کہ مسلسل دودن ملی ہو) بھی بھی گیہوں کی روٹی بھی تناول فرمائی ہے۔ (خصائل نبوی) سہیل بن سعد سے کسی نے بوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید میدہ کی روٹی بھی کھائی ہے انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے سامنے آخر عمر تک میدہ آیا بھی نہ ہوگا۔ (بخاری وشائل ترندی) حضرت انس شے سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میز پر کھا نا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میز پر کھا نا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی

اسوة رسول كرم منالسياركم

طشتریوں میں کھایا نہ آپ کیلئے بھی چپاتی رکائی گئی ، آپ کھانا چھڑے کے دسترخوان پر تناول فرماتے تھے۔ (شائل زندی)

» مرغوبات .....حضرت عائشة فرماتی بین: كه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے ايك مرجبه فرمايا: سرکہ بھی کیسااچھاسالن ہے۔(شائل زندی)ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے سرکہ میں برکت کی دُعا فرمائی ہے،اور بیارشادفر مایا ہے: کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی سالن رہا ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سر کہ ہووہ محتاج نہیں ہے یعنی سالن کی احتیاج باقی نہیں رہتی ۔ (ابن ماجہ )ابو اسیدٌ کہتے ہیں کہ حضورِا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعال کرواور مالش میں بھی اس لیے کہ بیرایک بابرکت درخت کا تیل ہے۔ (شائل ترندی)حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کو بونگ کا گوشت پسند تھا۔ آپ نے اس کو دانتوں ہے کا ٹ کر تناول فر مایا۔ ( یعنی حچری وغیرہ ہے نہیں کا ٹا ) دانتوں سے کاٹ کر کھانے کی ترغیب بھی حضور نے فرمائی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کہ اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کو زیادہ موافق پڑتا ہے۔ ( خصائل نبوی )ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پٹھہ کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ (شائل ترمذی)حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت اور سالن میں کدو بہت مرغو <u>ب</u> تھا۔(ابن سعد، ثائل ترندی) حضرت عا کنٹہ ہے روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کہ کواور روغن زیتون گواورشیری چیز کواورشهد کو بیندفر ماتے تھے۔ (زادالمعاد) آپ نے مرغ ،سرخاب، کبری،اونٹ اور گائے کا گوشت کھایا۔ آپ ژید کو (یعنی شور بے میں تو ژی ہوئی روٹی ) کو پہند فر ماتے تھے۔ آپ فلفل اور مصالحے بھی کھاتے تھے۔ آپ نے خر مائے نیم پختہ تاز ہ اور خر مائے خشک اور چقندراورحیس (یعنی تھجوراور گھی اور پنیر کا مالیدہ بھی ) کھایا ہے۔حضرت انسؓ فر ماتے ہیں کہ حضور کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھا نا مرغوب تھا۔ آپ ککڑی خرمہ کے ساتھ کھاتے تھے جیسا کہ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ حضرت عائشٹ نے روایت کیا ہے کہ آپ تر بوزخر مہ کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہاس کی گرمی کااس کی سردی سے تدارک ہوجا تا ہےاور پانی آپ کو وہ پسند تھا جوشیریں اورسر دہو،اور آپ خرما تر کر کے اس کا زلال اور دودھاوریانی سب ایک ہی بیالہ میں پیا کرتے تھے۔ یہ بیالہ ککڑی کا موٹا سابنا ہوا تھااوراس میں لوہے کے پیز لگے تھے۔ (ابن سعد) آپ صلی الله علیہ وسلم نے بیجھی فر مایا: کہ دودھ کے سوا کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا

اسوة رسول كرم مناه سيايل

كام و على - (نشرالطيب)

اور بار بارکتے، ایک بارایک شخص کو دودھ پلانے کے بعداس سے بار بارفر مایا: اشرب اشرب، اور باور بارکتے، ایک بارایک شخص کو دودھ پلانے کے بعداس سے بار بارفر مایا: اشرب اشرب، اور پیواور پیو، یہاں تک کہ اس شخص نے قتم کھا کرعرض کیافتم ہے اس خدائے برتر کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے اب اور گنجائش نہیں ہے۔ (بخاری، مدارج النبوۃ) کسی مجمع میں کھانا تناول فرمانے کا اگر اتفاق ہوتا تو سب سے آخر میں آپ ہی اٹھتے کیونکہ بعض آدمی دیر تک کھاتے رہنے کے عادی ہوتے تیں اور ایسے لوگ جب دوسروں کو کھانے سے اٹھتا دیکھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے خود بھی اُٹھ جاتے ہیں۔ لبندا ایسے لوگوں کا لحاظ فرماتے ہوئے حضورا کرم صلی اللہ شرم کی وجہ سے خود بھی اُٹھ جاتے ہیں۔ لبندا ایسے لوگوں کا لحاظ فرماتے ہوئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتکاف تھوڑ اتھوڑ اکھاتے ہی رہتے۔ (زادالمعاد، این ملجہ بیہی ہفتی ہفتی ہفتی ہوئے)

اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کسی ہم جلیس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی عنایت فرماتے تو داہنی طرف بیٹھنے والے کواس کا زیادہ حقد ارتبجھتے اور اس کو دیتے اور اگر بائیں جانب بیٹھنے والے کوعنایت فرمانا جا ہے تو داہنی طرف والے سے اجازت لے لیتے۔ بیتر تیب اور بیمل ہمیشہ ملحوظ رہتا گو بائیس طرف کا آدمی کتنی ہی بُردی شخصیت کا ہوتا۔ (بخاری وسلم، زاد المعاد)

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جب کہیں مدعوہوتے اور کوئی شخص بغیر بلائے ساتھ ہوجا تا تو آپاس کوساتھ لے لیتے مگر داعی کے گھر پہنچنے پر داعی سے اس کیلئے اجازت طلب فر ماتے اور اجازت حاصل کرنے پر ہمراہ رکھتے۔(مدارج النوۃ)

کھانے کے متعلق بعض سنن طیبہ ..... حضرت اساءً سے مروی ہے کہ جب حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھا نالا یا جاتا تو آپ اس کواس وقت تک ڈھانپ کے رکھتے جب تک اس کا جوش نختم ہوجا تا اور فر مایا: کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر دکھانے میں عظیم برکت ہے۔ (داری، مدارج النبوة) حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو جوتے اتار ڈالو، اس لیے کہ جوتوں کے اتار ڈالغ، اس لیے کہ جوتوں کے اتار ڈالغ، اللہ علیہ وسلم کھانے کے ڈالنے سے قدموں کو بہت آرام ملتا ہے۔ (ابن ماجہ مشلوة) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نفر ماتے کیونکہ مشرمضم ہے۔ جب تک کھانا ہضم کے قریب نہ ہو پانی نہ پینا چاہئے۔ (مدارج النبوة) آپ رات کا کھانا بھی تناول فر مایا کرتے تھے، اگر چہ کھور کے چند دانے ہی کیوں نہ درارج النبوة) آپ رات کا کھانا بھی تناول فر مایا کرتے تھے، اگر چہ کھور کے چند دانے ہی کیوں نہ

ہوں۔اورفر مایا کرتے تھے کہ عشاء کا کھانا چھوڑ دینا بڑھایالاتا ہے۔ (جامع ترندی سنن ابن ماجہ، زاد المعاد) تھجور یا روٹی کا کوئی ٹکڑا کسی پاک جگہ پڑا ہوتا تو اس کوصاف کرکے کھا لیتے۔(مسلم) آپ کھانا کھاتے ہی سوجانے کومنع فرماتے تھے(پیدول میں ثقالت پیدا کرتا ہے )۔(زادالمعاد) دو پہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے لیٹ جانا بھی مسنون ہے۔ (زادالمعاد) جس قدر کھانا میسر ہو اس پر قناعت کرنا لیعنی جبیبا بھی اور جتنا بھی مل جائے اس پر راضی رہنااوراس کواللہ تعالیٰ کافضل سمجھ کر کھانا جا ہے ۔ (موطاامام مالک) اور بیزبیت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے عکم کے ماتحت اس کی عبادت پرقوت حاصل ہونے کیلئے کھا تا ہوں۔(الترغیب والترہیب)حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقلیل غذا کی رغبت دلایا کرتے اور فرماتے تھے کہ معدہ کا ایک تہائی حصہ کھانے کیلئے اور ایک تہائی یانی کیلئے اورایک تہائی خودمعدہ کیلئے حچھوڑ وینا جا ہئے۔ (زادالمعاد ) بچلوں ، تر کاریوں کا استعمال ان کے صلح چیزوں کے ساتھ فرمایا کرتے۔ (زادالمعاد) کسی دوسرے کو کھانا ویٹایا کسی ہے کھانالینا ہوتو دایاں ہاتھ استعال کرنا جاہئے۔ (ابن ماجه) چند آ دمیوں کے ساتھ کھانا ہاعث برکت ہوتا ہے۔(ابوداؤو) کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہول گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔(مقلوۃ) کھانے کے دوران جو چیز دسترخوان یا پیالہ ہے گر جائے اسے اٹھا کر کھالینا بھی ثواب ہے۔بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس میں مختاجی ، برص اور کوڑھ سے حفاظت ہے اور جو کھا تا ہے اس کی اولا دحماقت ہے محفوظ رہتی ہے اور انہیں عافیت دی جاتی ہے۔ (مدارج النوة)

اسوة رسول كرم صلا للنظياتيم

ا جسوہ، ترجمہ: اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں اس پھل کا شروع دکھلا یا (اسی طرح) اس کا آخر بھی ہمیں دکھااور پھر آپ کی خدمت میں جوسب ہے کم عمر بچہ ہوتا ، اس کوعنایت فرماتے۔ (زادالمعاد)

» مشروبات میں عادت طبیبہ.....حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم یانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور بیفر ماتے تھے کہ اس طرح سے بینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیر کرنے والا ہے اور حصول شفا کیلئے اچھا ہے۔ (شائل ترندی) دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ وارد ہے کہ جبتم میں ہے کوئی پانی پٹے تو پیالے میں سانس نہ لے بلکہ بیالے سے منہ ہٹا لے۔ (زادالمعاد، شأئل ترمّدی)حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوسر واور شیریں پانی زیادہ محبوب تفا۔ (زادالمعاد) کھانے کے بعد یانی بیناحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہےخصوصاً اگر یانی گرم ہو یا زیادہ سرد ہو کیونکہ بید دونوں صورتیں بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔(زاد المعاد) آپ ورزش کے بعد تکان ہونے پراور کھانایا پھل کھانے پراور جماع یاغنسل کے بعدیانی پینے کوا چھانہیں سمجھتے تھے۔(زادالمعاد)احادیث میں ہے کہ حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ یانی چوس چوس کر پیوا ورغث غث کر کے نہ پیو۔ (مدارج النبوة) حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ینے کی چیز کسی مجلس میں تقسیم کراتے تو حکم دیتے کہ عمر میں بڑے لوگوں ہے دور شروع کیا جائے اور آپ کی عادت شریفہ پتھی کہ جب مجلس میں کسی پینے کی چیز کا دور چل رہا ہوتااور بار بار پیالہ آ رہا ہوتا تو دوسرا پیالہ آنے پراس کواسی جگہ ہے شروع کراتے جہاں پہلا دورختم ہوا تھا۔جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کو کوئی چیز پلاتے تو آپ خود سب ہے آخر میں نوش فرماتے اور فرماتے ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بیٹھ کریانی پینے کی تھی اور سیجے روایات میں آپ ہے منقول ہے کہ آپ نے کھڑے ہوکر پینے کو منع فرمایا ہے۔ نیز ایک ہاتھ ہے بھی پینے کومنع فر مایا ہے۔ (زادالمعاد )حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : کہ جب سمجن کوحق تعالی شانۂ کوئی چیز کھلائیں تو بیہ وُعا پڑھنی عِ إِسِّحُ: اللَّهُمَّ بِارِكُ لَنَا فِيهِ وَاطْعَمْنَا حَيْرًا مِنَّهُ. ترجمه: الاستالة الوجمين اس مين بركت عنایت فرما اور اس سے بہتر نصیب فرما۔اور جب دووھ عطا فرمادیں تو بیدؤ عا پڑھنا جا ہے ۔ اَللَهُمْ بَارِكُ لَنا قِيْهِ و زِدُنَا مِنَّهُ (عَالَى رَنْى) ترجمه؛ اكاللَّدُتُواس مِين جميس بركت وے اورہم کواس سے اور زیادہ نصیب فر ماحضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ آ ب شیریں وسرو کو پہند

فرماتے، آپ کیلئے دور سے ایسا پانی لا یا جاتا تھا۔ (خصائل نبوی، مدارج النبوۃ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی شہد میں پانی ملا کرنوش فرمایا ہے اور علی اصبح نوش فرماتے اور جب اس پر پچھ وقت گر رجاتا اور بچوک معلوم ہوتی تو جو پچھ کھانے کی قتم کا موجود ہوتا تناول فرماتے۔ (مدارج النبوۃ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی الیسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پیٹے دونوں کے کام آئے بجز دودھ کے کھانے کے بعد وُعافر ماتے :السلم ہے و کھانے اور پیٹے منظوں کے کام آئے بجز دودھ کے کھانے کے بعد وُعافر ماتے :السلم ہے والی ترجمہ:اے اللہ! ہمیں (یہ) زیادہ (اور) اس سے بہتر عطافر ما۔ (شائل ترزی) آپ بھی خالص دودھ نوش فرماتے اور بھی سرد پانی ملا کر یعنی کی۔ (مدارج النبوۃ) حضرت ابن عباس سے خالص دودھ نوش فرماتے اور بھی سرد پانی ملا کر یعنی کی۔ (مدارج النبوۃ) حضور صلی اللہ علیہ خالص دودھ نوش فرماتے اور بھی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زم زم زم کا ڈول لا یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہوگر پانی پینا آب وضواور آب زم زم کے ساتھ خاص ہے۔ (مدارج النبوۃ)

نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم كامعمول (لباس وآرائش)

یہ لباس کا معمول مبارک ..... حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم کی عادت کریمہ لباس شریف میں وسعت اور ترک تکلف کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو پاتے زیب تن فرماتے اور تعین کی تنگی اختیار نفرماتے اور کسی خاص متم کی جبتو نے فرماتے اور کسی حال میں عمدہ فیس کی خواہش نے فرماتے اور نہ او فی وحقیر کا خیال فرماتے جو کچھ موجود میسر ہوتا کہن لیتے اور جولباس ضرورت کو پورا کردے ای براکتفا کرتے ۔اکثر حالتوں میں آپ کا لباس چا در اور از ار (یعنی تہبند) ہوتا، جو کچھ شخت اور براکتفا کرتے ۔اکثر حالتوں میں آپ کا لباس چا در اور از ار (یعنی تہبند) ہوتا، جو کچھ شخت اور موٹر کے ہوئے کی جو در شریف میں متعدہ بیوند گئے ہوئے تھے جے آپ اور ھاکرتے تھے اور فرماتے میں بندہ ہی ہوں اور بندوں ہی جیسا لباس پہنتا ہوں۔ (شخین نے روایت کیا ہے)

حضرت ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ کے نزدیک مومن کی تمام خوبیوں میں لباس کا سخرار کھنا اور کم پرراضی ہونا ببند ہے۔حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم میلے اور گندے کیڑوں کو مکروہ اور ناببند جانتے تھے۔ (بدارج النوۃ) جب حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم اپنی تنہبند کوسامنے کی جانب لڑکاتے اور عقب میں اونچار کھتے۔ (بدارج النوۃ) جب حضور صلی الله علیہ وسلم تکیر وغرور کی فدمت فرماتے تو صحابہ عرض کرتے یا رسول الله!

اسوة رسول كرم ضلائه غليظ

صلی اللہ علیہ وسلم آ دمی پہند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جو تیاں عمدہ ہوں اس يرحضورصلى الله عليه وسلم نے قرمايا: إنَّ اللَّه حِمِيْلٌ يُحِبُّ الْحِمالُ (الكبربطرالحق) ترجمه: ب شك الله تعالى جميل ہے اور جمال كو يبند كرتا ہے۔ ايك اور حديث شريف ميں ہے: إنَّ السلّه لطيف يُحِبُ اللَّطافَة ترجمه: بشك الله تعالى لطيف باوراطافت كويسندكرتا ب- چنانچه خودحضورصلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وفو د کے آئے پران کیلئے مجل فرمائے اور جمعہ وعیدین کیلئے بھی آ رائش فرماتے اورمستفل جدا لباس محفوظ رکھتے تتھے۔(مدارج النوۃ)حضرت ام سلمةٌ ہے منقول ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کامحبوب تزین لباس قمیض (کرتا) تھا۔اگرچہ تہبنداور عا درشریف بھی بکثرت زیب تن فرماتے تھے لیکن قمیض کا پہننازیادہ پیندیدہ تھا۔ (شاکل زندی) حضرت انسؓ ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہن مبارک سوتی اور تنگ دامن و آ ستین والا ہوتا تھااور آ پ کی ممیض مبارک میں گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں اور قمیض مبارک میں سینہ کے مقام پر گریبان تھااور یہی قمیض کی سنت ہے۔(مدارج النوۃ)ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں ویکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کے کپڑے تھے تو فر مایا: کہ کیا تیرے پاس ازمتم مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں!اللہ تعالی نے مجھے ہرفتم کے مال و دولت سے نوازا ہے۔ پھر فر مایا: خدا کی نعت اور اس کی پخشش کوتمہارے جسم سے ظاہر ہونا جاہئے۔مطلب یہ ہے کہ تو نگری کی حالت کے مناسب کیڑے پہنواور خدا کی نعمت کاشکرادا کرواورا یک الجھے ہوئے بالوں والے پریثان حال کے بارے میں پوچھا کہ کیا پیخض کوئی ایسی چیز نہیں پا تا جس ہےا ہے سرکوتسکین دے۔ ( یعنی بالوں کو کنگھا کرے )اورا پیے تھی کودیکھا جس پر میلےاورغلیظ کپڑے تھے فر مایا : کہ میشخص کوئی ایسی چیز نہیں یا تا جس ہےاہیے کپڑوں کو دھولے۔(بیعنی صابن وغیرہ)(مدارج النوۃ)حضورصلی اللہ علیہ وسلم سفیدلیاس بیننے کو بیندفر ماتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین ترین لباس سفید کپڑوں کا ہے۔ چاہئے کہتم میں سے زندہ لوگ بھی پینیں اور اپنے مردوں کوبھی سفید کفن دیں۔ (مدارج النوۃ ،شائل ترندی)اورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ ٹی فرماتی ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت باہرتشریف لے گئے تو آپ کے بدن مبارک پرایک سیاہ بالوں کی جاورتھی۔ (شائل ز ندی) جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو سرمبارک پرسیاہ عمامہ تھا۔ (مدارج النوة) اورحضور صلى الله عليه وسلم نے پشمين ليعني اوني كير ہے بھي پہنے ہيں اور حضور اكرم صلى

الله عليه وسلم اکثر چادر لپينا کرتے تھے۔ (مارج النہ ق) چونکہ حضور صلی الله عليه وسلم تمام لوگوں ميں اطليب ولطيف تھاس ليے اس کی علامت آپ کے بدن مبارک ميں ظاہر تھی کہ آپ کے جسم اطہر سے لگنے کی وجہ آپ کے لباس مبارک ميں جوں پرٹی تھی اور نہ آپ کے لباس مبارک ميں جوں پرٹی تھی اور نہ آپ کے لباس مبارک ميں جوں پرٹی تھی اور نہ کپڑول پراور نہ آپ کے موزے پہنے ہيں اور ان پرمسے فرمایا ہے۔ (مدارج النه ق) اکرم صلی الله عليه وسلم نے چڑے کے موزے پہنے ہيں اور ان پرمسے فرمایا ہے۔ (مدارج النه ق) لباس کے معاملہ ميں سب سے بہتر بين طريقہ نبی کريم صلی الله عليه وسلم کا وہ ہے جس کا آپ نے تھی دیا ہوایا صوف کا کہان کا بنا ہوا کوئی سابھی ہواور جو بھی لباس ميسر آئے پہن ليا جہائے۔ آپ کا طریقہ (سنت) لباس بہ جائے۔ آپ کے بہن لیا جائے۔ آپ نے بھی چادر (سادہ)،موزہ، جوتا ہر چیز استعال جائے۔ آپ نے دھاری دارسادہ کپڑا بھی پہنا ہے اور سادہ فرمائی ہے۔ آپ نے دھاری دارسادہ کپڑا بھی پہنا ہے اور سادہ کپڑا بھی پہنا ہے۔ (زادالعاد)

، پاچامہ سسآ پ نے ایک پاجامہ بھی خریدا ہے اور ظاہر ہے کہ پہننے ہی کیلئے خریدا ہوگا اور اصحابِ کرام آپ کی اجازت سے بہنا بھی کرتے تھے۔(زادالمعاد)حضرت عائشہ سے سیجے روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک پرانا کمبل اور موٹے سوت کی ایک چا در زکالی اور فر مایا: کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کیڑوں میں رحلت فر مائی۔(زادالمعاد)

" تحمیض مبارک ..... ملاعلی قاریؒ نے دمیاطی سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرتہ (تمیض مبارک .... ملاعلی قاریؒ نے دمیاطی سے نقل کیا ہے کہ تھی۔ بیجوریؒ نے لکھا ہے کہ آپ کہ بیان ہوا تھا جوزیا دہ لمبانہ تھا اوراس کی آستین بھی زیادہ لمبی نہ تھی۔ بیجوریؒ نے لکھا ہے کہ آپ کا معمول شبح کے کھانے میں سے شبح کیلئے بچانے کا تھا۔ نہ شام کے کھانے میں سے شبح کیلئے بچانے کا تھا اور بعض اوقات کوئی کپڑا، کرتا چا در لئگی یا جوتہ دوعدد نہ ہوتے تھے۔ مناوی نے حضرت عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ کا کرتا تھا نہ اس کی آستین لبی ہوتی تھی۔ دوسری حدیثوں میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ کا کرتا گخوں سے او نچا ہوتا تھا۔ (شائل حدیثوں میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ کا کرتا گخوں سے او نچا ہوتا تھا۔ (شائل ترنہ ی) حضرت اساءؓ فرماتی میں؛ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرتہ کی آستین بہو نچے تک ہوتی تھی۔ (شائل ترنہ ی خصائل نبوی)

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمیض (کرتے) کی آسین نہ بہت تنگ رکھتے اور نہ بہت تنگ رکھتے اور نہ بہت کشادہ۔ بلکہ درمیانی ہوتی اور آسین ہاتھ کے گئے تک رکھتے اور چوغہ وغیرہ نیچ تک مگرانگلیوں سے متجاوز نہ ہوتا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا گرنہ (قمیض) وطن کے کرتے سے دامن اور آسین میں کسی قدر چھوٹا ہوتا تھا۔ (زادالمعاد) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا گریبان سینہ پر ہوتا تھا۔ بھی آپ اپنے کرتے کا گریبان کھول لیا کرتے اور سینہ اطہر صاف نظر آتا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے۔ (شائل ترزی) جب آپ قمیض زیب تن فرماتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھا ہاتھ سیدھی آسین میں ڈالتے اور پھر بایاں ہاتھ با کیس آسین میں۔ (زادالمعاد) ایاس بن جعفر الخصی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال تھا جب آپ وضو کرتے تو اسی سے یو نچھ لیتے۔ (ابن سعد)

ی عمامہ باندھنے تھے۔ (خواہ ہے) ہا تھا ہے جائی کریم صلی اللہ علیہ وہلم ہے عمامہ باندھنے کا تھم بھی نقل کیا گیا ہے چنا نچہ ارشاد ہے کہ عمامہ باندھا کرواس ہے حلم میں بڑھ جاؤگے۔ (فقح الباری) حضرت عبداللہ ابن عمر ہے کئی نے بوچھا کیا عمامہ باندھنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنت ہے۔ (عینی) مسلم شریف اورنسائی شریف میں ہے کہ عمر و بن حرث کہتے ہیں کہوہ منظر گویااس وقت مرے سامنے ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے۔ سیاہ عمامہ آ ہا کہ سرمبارک پر تھا اوراس کا شملہ دونوں شانوں کے درمیان تھا۔ (خصائل نبوی) آ پ عمامہ باندھتے تھے اور بھی بے شملہ جب عمامہ باندھتے تھے اور بھی بے شملہ عمامہ باندھتے تھے۔ (نشراطیب ،شائل تریزی) آ پ عمامہ کا شملہ ایک بالشت کے قریب چھوڑ تے۔ شملہ کی مقدار ایک ہاتھ سے زیادہ بھی ثابت ہے۔ عمامہ تقریباً سات گز ہوتا تھا۔ (خصائل نبوی) عمامہ کی مقدار ایک ہاتھ سے زیادہ بھی ثابت ہے۔ عمامہ تقریباً سات گز ہوتا تھا۔ (خصائل نبوی) عمامہ کی مقدار ایک ہاتھ سے زیادہ بھی ثابت ہے۔ عمامہ تقریباً سات گز ہوتا تھا۔ (خصائل نبوی) عمامہ کی مقدار ایک ہاتھ سے زیادہ بھی ثابت ہے۔ عمامہ تقریباً سات گز ہوتا تھا۔ (خصائل نبوی) عمامہ کی مقدار ایک ہاتھ ہے۔ خمامہ تقریباً سات گز ہوتا تھا۔ (خصائل نبوی) عمامہ کی خصائل کی مقدار ایک ہاتھ ہاتھ ہے۔

۔ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی .....آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی اوڑھا کرتے تھے۔وطن میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کی چیٹی ہوئی ٹوپی اوڑھا کرتے تھے۔آپ نے سوزنی نماسلے ہوئے کپڑے کی گاڑھی ٹوپی بھی اوڑھی ہے۔(السراج المنیر)

۔ تہبند اور پاچامہ .....حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ لنگی باندھنے کی تھی پاجامہ پہننا مختلف فیہ ہے۔بعض احادیث ہے اس کا بہننا ثابت ہے اور اپنے اصحاب کو پہنے دیکھا

اسوة رسول كرم صلاستايكم

ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پاجامہ پہنتے ہیں؟ تو فرمایا کہ پہنتا ہوں، مجھے بدن کے ڈھا نکنے کا حکم ہے،اس سے زیادہ پردہ اور چیزوں میں نہیں ہے۔ (خصائل نبوی، زادالمعاد) آ پ کی تهبیند چار ہاتھ اورایک بالشت کمبی تھی اور تین ہاتھ ایک بالشت چوڑی تھی۔ ( شائل ترندی) بعض احادیث میں ہے کہ جا در جار ہاتھ کمبی اور ڈ ھائی ہاتھ چوڑی اور تہبند جار ہاتھ اورایک بالشت کمبی اور دو ہاتھ چوڑی ۔ تہبند ہمیشہ نصف پنڈلی سےاو کچی رکھتے۔ تہبند کا اگلاحصہ پچھلے حصہ سے قدرے نیچار ہتا۔ (خصائل نبوی)حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ مسلمان کی گنگی آ دھی پنڈلی تک ہونا جا ہے اوراس کے پنچے گنوں تک بھی کچھ مضا نُقه نہیں کیکن گنوں سے ینچے جتنے حصہ پرلنگی لٹکے گی وہ آ گ میں جلے گا اور جوشخص متکبرانہ کپڑے کولٹکائے گا۔ قیامت میں حق تعالیٰ شانہ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے۔(ابو داؤد، ابن ملج، زاد المعاد)حضرت انسؓ فر ماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو پمنی جا در کپڑوں میں زیادہ پسندیدہ تھی۔ ( شائل ترندی ) بھی آپ جا در کواس طرح اوڑ ھتے کہ جا درسیرھی بغل ہے نکال کرالٹے کا ندھے پر ڈال لیتے ۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نیالیاس پہنتے تو جمعہ کے دن پہنتے ۔ سفیدلیاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومحبوب تھا ہی مگر رنگین لباس میں سبز رنگ کا لباس طبیعت یا ک کوبهت زیاده بسند تھا۔ (زادالمعاد) خالص و گهرا سرخ رنگ طبیعت یا ک کوبهت زیاده ناپسندتھا۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیالباس زیب تن فرماتے تو کپڑے کا نام لے کرخدا تعالى كاشكران الفاظ مين اوافر مات : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ كَمَا كَسُونَنيْهُ اسْتُلُكَ حَيْرَةُ وَحَيْرَ مَا صُبَعِ لَهُ ((اوالعاد)وَ أَعْوَدُ بك من شَرَهِ وشَرَمًا صُنع له ٥ ترجمه: اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اوراس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اور میں جھھ ہے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی ہے پناہ حاہتا ہوں جس کیلئے یہ بنایا گیا ہے۔ نیز یہ دعا فرماتي: الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِيُ بِهِ عَوِّرَتِي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فَي حیاتی ترجمہ: سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے کیڑا پہنایا جس سے میں اپنی شرم کی چیز چھپا تا ہوں اوراپنی زندگی میں اس کے ذریعہ خوبصورتی حاصل کرتا ہوں اور جو کپڑ ایرانا ہوجاتا اسے خیرات کرویتے۔(زادالمعاد) آپ اکثر اوقات سوتی لباس زیب تن فرماتے۔بھی مجھی صوف اور کتان کالباس بھی پہنا ہے۔ (زادالمعاد) آپ جا دراوڑ ھے میں بہت اہتمام فرماتے

اسوة رسول كرم صلال عليظم

تھے کہ بدن ظاہر نہ ہو۔ غالبًا لیٹنے کی حالت میں یہ معمول تھا۔حضرت ابور میڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسبر جاوریں اوڑ ھے ہوئے دیکھا ہے۔(شاکل تر زدی)

۔ نعلین شریف ..... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپل نمایا کھڑاؤں نما جوتا بہنا کرتے تھے آپ نے ساہ چرمی موزے بھی پہنے اوران پروضو میں مسح فرمایا ہے اور آپ کے علین مبارک میں انگلیوں میں پہننے کے دو تسمے تھے۔ (ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان میں اور ایک وسطی اور اس کے یاس والی کے درمیان میں )اورایک پشت پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا۔

آپ کانعلین پاک ایک باشت دوانگلیوں کے برابرلمبا تھا اور سات انگل چوڑا تھا اور دوئوں تسموں کے درمیان نیچ سے دوانگل کا فاصلہ تھا۔ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نعلین پہنتے تھے اور وضوکر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے۔ روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر فعلین پہنتے تھے اور ایسی بناوٹ کے نے اور آپ نعلین میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ ( کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے اور الیسی بناوٹ کے ہوتے تھے جن میں انگلیاں زمین سے لگ جاتی تھیں )۔ آپ نے بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا بھی بہنا ہے۔ (مشکلوۃ شریف) حضرت ابو ہر بری قفر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دا ہنی طرف سے ابتداء کرنا چاہئے اور جب نکا لے فرمایا: کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دا ہنی طرف سے ابتداء کرنا چاہئے اور جب نکا لے میں موخر۔ رشائل ترزی) جوتا کھی کھڑے ہو کر پہنتے اور کھی بیٹھ کر۔ آپ اپنا جوتا اٹھاتے تو الٹے ہاتھ کے انگو شھے کے باس والی انگلی سے اٹھاتے۔ (شائل ترزی)

یا عادات برگزیدہ خوشبو کے بارے ہیں .....آپ خوشبوکی چیزاورخوشبوکو بہت پہندفر ماتے
سے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کوبھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ (نشر
الطیب) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں بھی خوشبولگایا کرتے تھے۔ سونے سے بیدار
ہوتے تو قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وضوکرتے اور پھرخوشبولباس پرلگاتے۔ خدمت
اقدس میں خوشبوا گر ہدیئے پیش کی جاتی تو آپ اس کو ضرور قبول فرماتے۔ خوشبوکی چیز واپس
اقدس میں خوشبوا گر ہدیئے تھے۔ (شاکل ترزی) ریجان کی خوشبوکو بہت پہندفرماتے تھے اس کے رد
کرنے کونا پہند فرماتے تھے۔ (شاکل ترزی) مہندی کے پھول کو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت
محبوب رکھتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشک اورعود کی خوشبوکو تمام خوشبوکوں سے زیادہ

محبوب رکھتے۔ (زادالمعاد) آپ خوشہوسرمبارگ پربھی لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: کہ تین چیزیں نہ لوٹا نا چاہئیں۔ تکیہ، تیل (خوشبو) اور دودھ۔ حضرت ابو ہر بری ڈکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مردانہ خوشبووہ ہے جس کا رنگ کی خوشبو تھیاتی ہواور رنگ غیر محسوں ہو جیسے گلاب اور کیوڑہ اور زنانہ خوشبووہ ہے جس کا رنگ غالب ہواور خوشبومغلوب ہو جیسے حنا، زعفران۔ (شاکل تریزی) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور عالی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ (وعظر دان یا عظر کا مرکب) تھا اس میں سے خوشبو استعال فرماتے سے سلمی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ (وعظر دان یا عظر کا مرکب) تھا اس میں سے خوشبو استعال فرماتے تھے۔ (شاکل تریزی)

یہ سر مدلگا تا اسدا بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیک سر مہ دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہرآ نکھ میں نین مرتبہ سر مہ لگاتے تھے۔ (ابن سعد، شائل ترندی) عمران بن ابی الس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی آ نکھ میں نین مرتبہ سر مہ لگاتے اور بائس سیم روی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں میں دو مرتبہ۔ (ابن سعد) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تمہیں اثر استعمال کرنا جا ہے۔ کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ بال اگاتا ہے اور آ نکھ روشن کرنے والی چیز وں میں سے بہترین ہے۔ (شائل ترندی، ابن سعد)

۔ سرء کے موٹے مبارک .... جھنورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے بالوں کی لمبائی کا نوں کے درمیان تک اور دوسری روایات میں کا نوں تک اور تیسری روایت میں کا نوں کی لو تک اور تیسری روایت میں کا نوں کی لو تک تک تھی۔ ان کے علاوہ کندھوں تک یا کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں۔ (ٹائل ترندی) ان سب روایتوں میں باجمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ بھی تیل لگاتے یا تنگھی فرماتے تو بال دراز ہوجاتے ورضاس کے برعکس رہتے یا پھر ترشوانے سے پہلے اور بعد میں ان میں اختصار وطول ہوتا رہتا تھا۔ مواہب لدنیہ میں اس کے موافق مجمع البحار میں یہ فرکور ہے کہ جب بالوں کے ترشوانے میں طویل وقفہ ہوجاتا تو لیے بال ہوجاتے اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہوجاتا تو لیے بال ہوجاتے اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہوجاتے تھے۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ترشواتے تھے۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو تھے۔ اس عبارت سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ (مدارج النوق) کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ کے وعمرہ کے دوموقعوں کے سوابال نہیں منڈواتے تھے۔ واللہ اعلم۔ (مدارج النوق) کے برائے کین گلزہ وار بھرے کے برائے میں کی کے براگندہ وار بھرے کہ اللہ علیہ وسلم بالوں میں کثرت سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلی کے پراگندہ وار بھرے کیا گلزہ وار بھرے کیا گلزہ وار بھرے کیا گلئے۔ آپ جس کسی کے پراگندہ وار بھرے کیا گلئے۔ اس کیا کہ تھے۔ آپ جس کسی کے پراگندہ وار بھرے

ہوئے بال دیکھتے تو کراہت فرماتے کہتم میں سے کسی کووہ نظر آیا ہے۔ (بیاشارہ شیطان کی طرف ہے) اسی طرح آپ بہت زیادہ بننے سنور نے اور لمبے بالوں والوں سے بھی کراہت فرماتے۔اعتدال اور میاندروی آپ کو بہت پیندھی۔(مدارج النوة)

یہ عا دات پیندیدہ کنگھا کرنے اور تیل لگانے ہیں ..... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وفت مسواک کرتے ، وضوکرتے اور سرکے بالوں اور ڈاڑھی مبارک میں کنگھا کرتے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں ہمیشہ بوقت خواب آپ کے سر ہانے سات چیزیں رکھی رہتیں۔ تیل کی شیشی، کنگھا، سرمہ دانی، قینجی، مسواک، آپ پہلے ڈاڑھی مبارک اور سر چھوٹی می شخ جو کمر کے کھجانے میں کام آتی تھی۔ (زادالمعاد) آپ پہلے ڈاڑھی مبارک اور سر مبارک میں تیل لگاتے اور پھر کنگھا کرتے۔ (ابن سعد) ابن جرت کے سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھی دانت کا کنگھا تھا جس ہے آپ کنگھا کرتے تھے۔ خالد بن معدان ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کنگھا، آئینہ، تیل، مسواک اور سرمہ لے جاتے تھے (ابن سعد) انس بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کنگھا، آئینہ، تیل، مسواک اور سرمہ لے جاتے تھے (ابن سعد) انس بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثر ت سرمیں تیل ڈالتے اور داڑھی پانی سے مالک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثر ت سرمیں تیل ڈالتے اور داڑھی پانی سے صاف کرتے تھے۔ (ابن سعد)

ا اعتدال از بین .... حضور صلی الله علیه وسلم شروع میں اپنے سر کے بالوں کو بے ما نگ نکا لے جمع کرلیا کرتے تھے پھر بعد میں آپ مانگ نکا لئے لگے تھے۔ (شائل ترزی نشر الطیب) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناغہ کرکے تنگھا کیا کرتے تھے (نشر الطیب) اور ایک اور روایت میں حضرت حمید بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ گاہے گاہے تنگھی کرتے تھے۔ (شائل ترزی) حضرت انس سے جارائی ہیجیدہ اور نہ بالکل پیچیدہ اور نہ بالکل پیچیدہ اور نہ بالکل کھلے ہوئے تھے جو کانوں کی لوتک پینچیے تھے۔ (شائل ترزی) حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم این وضو کرنے میں، تکھی کرنے میں جوتہ پہننے میں دائی طرف کو مقدم رکھتے تھے۔ (شائل ترزی) رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم پائی کا کربھی داڑھی مبارک میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ جب آئینہ میں چہرہ انور کو دیکھتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے: الله علیہ مری خلقی فی حسین خلقی و او سے علی فی و رفی میں کا کھی عادت کو رفی ۔ ترجمہ: مرے اللہ تو نے جس طرح میری خلیق کو بہتر بنایا ایسے ہی میری خلق یعنی عادت کو در فیلی۔ ترجمہ: مرے اللہ تو نے جس طرح میری خلیق کو بہتر بنایا ایسے ہی میری خلق یعنی عادے کو در فیلی۔ ترجمہ: مرے اللہ تو نے جس طرح میری خلیق کو بہتر بنایا ایسے ہی میری خلق یعنی عادے کو در فیلی۔ تو بیا کھی ایس کا کھی اس کی الیہ علی فیلی۔ ترقبہ: مرے اللہ تو نے جس طرح میری خلیق کو بہتر بنایا ایسے ہی میری خلق یعنی عادے کو در فیلی۔ تربی میری خلق یعنی عادے کو در فیلی سے تعلی فیلی۔ تربی میری خلق یعنی عادے کو در فیلی میں کھری خلق کی عادے کو در فیلی سے تعلی فیلی۔ تربی میری خلق کی عادے کو در فیلی میری خلق کو تک میں کھری خلق کیا تھی کو در خلیات کو خلق کی عادے کو در خلیات کو تعلی فیلی میں کھری خلق کے تعلی فیلی میری خلق کی عادے کو در خلیات کی میری خلق کے تعلی فیلی کھری خلیات کو تعلی خلیات کو تعلی فیلی کھری خلیات کو تعلی عاد سے کو تعلی فیلی کی تعلی فیلی کھری خلیات کو تعلی خلیات کو تعلی خلیات کی تعلی خلیات کی تعلی خلیات کی تعلی فیلی کھری خلیات کی تعلی کو تعلی کھری کو تعلی خلیات کی تعلی کو تعلی کی تعلی کو تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی

بہتر بنااورمیرے رزق میں وسعنت دے۔ (زادالمعاد، شائل ترندی)

مه سر میں تیل کا استعمال ..... آپ جب سر میں تیل لگانے کا قصد فر ماتے تو بائیں ہاتھ کی جھیلی میں تیل رکھتے اور پہلے ابروؤں میں تیل لگاتے پھر آئکھوں پر پھر سر میں تیل لگاتے۔اسی طرح جب داڑھی میں تیل لگاتے تو پہلے آئکھوں پر لگاتے پھر داڑھی میں لگاتے۔(زادالمعاد)

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے سرمبارک میں اکثر تیل کا استعال فرماتے تھے اور اپنی واڑھی میں اکثر سنگھی کیا کرتے تھے اور اپنے سرمبارک پر ایک کیڑا ڈال لیا کرتے تھے جوتیل کے کثرت استعال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کیڑا ہو۔ (شائل تریزی زادالمعاد)

داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصہ سے شروع فر ماتے جو گردن سے ملا ہوا ہے۔سرمیں تیل لگاتے تو پہلے پیشانی کے ڑخ سے شروع فر ماتے ۔ (زادالمعاد)

یہ رایش مبارک .....بردارا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رایش مبارک اتنی گہری اور گنجان تھی کہ آپ کے سینہ مبارک وکھردی تی تھی۔ ( شائل تر ندی ) مدارج النوق میں مذکور ہے کہ کتاب ' الشفاء' مصنفہ قاضی عیاض میں کہا گیا کہ آپ کی رایش مبارک کے بال اس کثرت سے تھے جس سے آپ کا سینہ مبارک بھر گیا تھا۔ مذہب حنفی میں داڑھی کی حدایک قبضہ (مٹھی ) ہے یعنی اس سے کم نہ ہو۔ (مدارج النوق)

یہ موئے بغل ..... بعض احادیث میں یئٹیف الائسط بھی آیاہے یعنی حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال اکھیڑڈ الاکرتے تھے۔واللہ اعلم ۔(مدارج النوۃ)

موئے زیرِ ٹاف ....موئے زیرِ ناف صاف کرنے کے بارے میں بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کومونڈتے تھے اور بعض میں آیا ہے کہ نورہ استعمال فرماتے تھے۔ واللہ اعلم ۔ (مدارج اللہوۃ)

۔ ناخن کٹو اٹا .....حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول بعض روایات کے مطابق جمعہ کے دن اور بعض روایات میں جمعرات کے دن ناخن ہائے مبارک ترشوانے کا تھا۔ ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب ذیل ملحوظ فر ماتے۔ سیدھا ہاتھ۔ شہادت کی انگلی ، نیچ کی انگلی ، اس کے برابروالی انگلی ، نیچ کی انگلی ، اس

## اسوة رسول كرم صلا له عليه

کے برابر والی انگلی، انگوٹھا، پھرسید ھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ پاؤں کے ناخن کاٹے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل ترتیب کولمحوظ رکھتے: سیدھا پاؤں۔ چھنگلیا سے شروع کرتے اور بالترتیب انگوٹھے سے شروع کرتے اور بالترتیب چھنگلیا تک ختم انگوٹھے سے شروع کرتے اور بالترتیب چھنگلیا تک ختم کرتے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پندر ہویں دن ناخن کاٹے۔ (شاکر تدی)

ا سرکے بالوں کے متعلق ...... سرمنڈانے میں آپ کی سنت بیہ کہ یا تو ساراسرمنڈ واتے یا سارے بال رہنے دیتے اور ایسانہ کرتے کہ پچھ حصہ منڈ واتے اور پچھ حصہ رہنے دیتے -حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مونچیں تراشتے تھے۔ (زادالمعاد) متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے جس میں داڑھی کے بڑھانے کا تکم ہے اور مونچھوں کے کا شین میں مبالغہ کرنے کی تاکید ہے۔ اکثر علاء کی تحقیق یہ ہے کہ مونچھوں کا گئر ناسنت ہے لیکن کتر وانے میں ایسا مبالغہ نہ ہو کہ مونڈ نے کے تحقیق یہ ہے کہ مونچھوں کا گئر ناسنت ہے لیکن کتر وانے میں ایسا مبالغہ نہ ہو کہ مونڈ نے کے قریب ہوجائے سیح مسلم میں حضرت انس سے دوایت ہے کہ حضور نے فرمایا: کہ چالیس دل وات نہ تحقیق یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھا وَ اور مونچھیں کو اور مونچھیں کرو اور مانے کہ کی افادت کرو، داڑھی بڑھا وَ اور مونچھیں میں کنگھا کرنے کی نبیت بہتر ہے کہ ان کو دھولیا کرے اور صاف رکھے روز انہ سراور داڑھی میں کنگھا کرنے کی نبیت بہتر ہے کہ ایک و دھولیا کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ سیاہ خضاب کی الدعاد) داڑھی کے سفید بالوں کو مہندی سے خضاب کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ سیاہ خضاب کی المعادی داڑھی کے مکمروہ ہے۔ (خصائ نوی بہنی گوہر)

ا واڑھی اور مو تجھوں کے بالوں کے متعلق سلیس .....ایک مشت ہوجائے کے بعد داڑھی کے دائیں یا ئیں جانب سے بڑھے ہوئے بال لینا تا کہ خوبصورت ہوجائے۔ داڑھی کو ٹھوڑی کے بنچے ایک مٹھی سے ہرگز کم نہ ہونا جاہئے۔ داڑھی منڈوانا یا کٹوانا ناجائز ہے۔ (خصائل نبوی) مونچھوں کو کتر وانا اور کتر وانے میں مبالغہ کرنا چاہئے۔ (ترندی) حد شرع میں رہ کر خط بنوانا، سراور داڑھی کے بالوں کو درست کر کے تیل ڈالنا چاہئے۔ (مؤطاامام الگ) سر پر یا تو سارے سرکے بال رکھنا جرام ہے۔ سر پر سنت کے بال رکھنا جرام ہے۔ سر پر سنت کے مطابق ہے رکھنا جا ہے۔ (مظافر شریف) زیریاف، بغلی، ناک کے بال اتا رابینا چاہئیں۔ (بخاری مطابق ہے کہ کو اللہ اتارلینا چاہئیں۔ (بخاری

شریف وسلم) نوٹ: جالیس روزگز رجائیں اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوتا ہے۔ واڑھی کومہندی کا خضاب کرنا یا سفید رہنے وینا وونوں باتیں جائز ہیں۔ عورتوں کو ناخنوں پر مہندی لگانا چاہئے۔ (ابوداؤد) نوٹ: آج کل نیل پالش کی وباعام ہور ہی ہے اگر کسی نے لگائی ہوتو وضوو فسل کے لیا کا کہ کیا ہے اگر کسی نے لگائی ہوتو وضوو فسل کے لیا گائی کے ایک کو صاف کر لیے ورنہ وضوو فسل نہ ہوگا۔ (بہٹتی زیور)

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى بعض عا دات ِمباركه

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ..... جھزت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ آپ چار زانوں بھی بیٹھتے تھے اور بعض وفت اکڑوں بغل میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے اوران کا کہنا ہے کہ میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے اوران کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کروٹ پرایک تکیہ کا سہارا لگائے ہوئے بیٹے دیکھا ہے۔ (شائل ترزی) حضرت حظلہ بن حزیم کہتے ہیں کہ میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کو چار زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پررکھے ہوئے (دایاں پاؤں بائیں پر) (الادب المفرد)

ا الداز رفتار ..... (روایات از حضرت حسن بن علی ) آپ چلنے کیلئے قدم اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے جھک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے ۔ چلنے میں ایسامعلوم ہوتا گویا کئی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کروٹ کی طرف کسی چیزکود کھنا چاہتے تو پورے پھر کرد کھتے (یعنی کن انھیوں سے دیکھنے کی عادت نہیں) نگاہ نیچی رکھتے ، آسان کی طرف نگاہ کرنے کی بہ نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی ہم و مان کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ اور علی ایک کے نگاہ زیادہ اور اسرائھا کر ایک ہر کرنے دیکھتے ) اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کردیے جس سے ملتے تو پہلے سلام فرماتے۔ (نگاہ بھر کرنے دیکھتے ) اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کردیے جس سے ملتے تو پہلے سلام فرماتے۔ (نشرانطیب) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب بنچے واد یوں میں اثر نے تو تشکیح کہتے۔ (زادالماد)

له تنبسم ..... حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا۔ (شائل ترندی) بلکہ آپ محض تبسم ہی فرماتے ۔ کسی ہننے کی بات پر آپ صرف مسکرا ہی ویتے۔ (زادالمعاد) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والانہیں ویکھا۔ (شائل ترندی) حضرت جربرٌ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے

اسوة رسول كرم شالنطيط

د مکھتے تو تبسم فرماتے (بعنی خندہ پیشانی ہے مسکراتے ہوئے ملتے تھے)۔ (شائل زندی) آ ب صلى الله عليه وسلم كاگريه ..... بېننے كى طرح آپ كارونا بھى ايسا بى تھا كەجس ميں آ واز پیدا نہ ہوتی گریہ کے وقت اتنا ضرور ہوتا کہ آپ کی آٹکھیں ڈبڈ باجا تیں اور آنسو بہہ جاتے اور سینہ ہےرونے کی ہلکی ہلکی آ واز سنائی دیتی ہمھی تو میت پر رحمت کے باعث رودیتے بھی امت پرِنری اورخطرات کے باعث، بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ ہے اور بھی کلام اللہ سنتے سنتے رو پڑتے، بیآ خری رونامحبت واشتیاق اوراللہ تعالیٰ کے جلال وخشیت کی وجہ سے ہوتا۔ (زادالمعاد) يه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا مزاح مبارك ..... تخضرت صلى الله عليه وسلم كي مجالس میں گو و قار، سنجیدگی اور متانت کی فضا ہر وقت قائم رہتی ، یہاں تک که خود صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضورصلی اللّه علیہ وسلم کی صحبت بابر کت میں ایسے باا دب وبالمكين ہوكر بیٹھتے كہ گو یا ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ادنیٰ سی حرکت ہے اڑ جائیں گے مگر پھر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کی جھلک ان متبرک صحبتوں کوخوش گوار بناتی رہتی۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرایک طرف نبی مرسل کی حیثیت سے احترام رسالت کولمحوظ رکھتے ہوئے وعظ وتلقین میںمصروف رہتے تو آپ دوسری طرف صحابہ کے ساتھ ایک بے تکلف دوست اور ایک خوش مزاج ساتھی کی حیثیت ہے بھی میل جول رکھتے۔ اگرچەز يادەاوقات مىں آپ كىمجلس ايك دىنى درسگاەاورتغلىمى ادارە بنى رہتى تۇ كچھەدىر كىلئے خوش طبع مہذب دوستوں کی بیٹھک بھی بن جاتی۔جس میں ظرافت کی باتیں بھی ہوتیں۔گھریار کے روزانہ کے قصے بھی بیان ہوتے۔غرض بے تکلفی سے آ پ صحابہ سے اور صحابہ آ پس میں گفتگو کرتے۔اب دیکھنایہ ہے کہ آپ کی ظرافت کس طرح کی تھی؟اس تشریح کی یوں ضرورت ہے کہ بہت سے کاموں میں ہمارے غلط مل سے ہمارے نظریات بدل چکے ہیں۔ خیل کہاں ہے کہاں چلا گیا ہے۔ ہرمعاملہ میں اعتدال کھو ہیٹھتے ہیں۔اگر ہم سنجیدہ اور متین بنتے ہیں تواتنے کہ خوش طبعی اورظرافت ہم ہے کوسوں دوررہتی ہےاورا گرخوش طبع بنتے ہیں تواس قدر کہ تہذیب ہم ہے کوسوں دور رہتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے جمیں ایک خاص معیار اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کی ظرافت کی تعریف آپ ہی کی زبان مبارک سے من کیجیے۔صحابہ کرام ؓ نے آپ سے تعجب سے یو چھا کہ آپ بھی نداق کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا: که ' ہاں!

بے شک، مگرمیرامزاح سراسرسچائی اورحق ہے۔'(شاک نبوی)

اس کے مقابلہ میں ہمارا آج کل کا مذاق وہ ہے جس میں جھوٹ،غیبت، بہتان،طعن و تشنیج اور بیجا مبالغوں سے پورا پورا کا م لیا گیا ہو۔اب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کے چند واقعات قلم بند کرتا ہوں کہ جن کے تحت ہم ظرافت کا سیحیح تخیل قائم کرسکیس۔اسی طرح اس کے چند واقعات قلم بند کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ محبت میں بھی مجھے صرف وہ واقعات ہی بیان اس کے بعد حضورت وہ واقعات ہی بیان کرنا ہیں جن سے ہمیں بیا نداز ہ ہو سکے گاگہ آپ کا بچوں کے ساتھ محبت کا کیا طریقہ تھا۔

آیک شخص نے خدمت اقدی میں حاضر ہوکر سواری کیلئے درخواست کی ، تو آپ نے ارشاد فرمایا: کہتم کوسواری کیلئے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہوا۔ کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کب دے سکتا ہے؟ عرض کیا: یارسول اللہ! میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا؛ کہوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جواونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ (شائل تریزی)

ایک مرتبدایک بڑھیا خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دُعافر ما ئیں کہ اللہ تعالی مجھ کو جنت نصیب کرے۔ آپ نے ارشاد فر مایا! کہ بوڑھی عور تیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فر ماکر آپ نماز کیلئے تشریف لے گئے اور بڑھیانے حضورِ اکرم کے الفاظ سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کردیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوکر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب سے آپ نے فر مایا ہور ھی اور ھی عور تیں جنت میں نہیں جائیں گی میہ بڑھیارور ہی ہے آپ نے فر مایا: کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عور تیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہوکر۔ (شائل نبوی)

آ پخضرت سلی الله علیه وسلم کے ایک و پہاتی زاہر نامی دوست تھے جوا کثر آپ کو ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز بازار میں وہ اپنی کوئی چیز بچے رہے تھے کہ اتفاق سے حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم ادھرسے گزرے ، ان کوویکھا تو بطورخوش طبعی چیکے سے چیجھے ہے جا کر ان کو گود میں الله علیه وسلم ادھر افت آ واز لگائی کہ اس غلام کوکون خرید تا ہے؟ زاہر ؓ نے کہا کہ مجھے چھوڑ ووکون ہے؟ مڑکر دیکھا تو سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم تھے۔ حضرت زاہر نے کہا کہ "یارسول الله صلی الله علیه وسلم علیہ دسلم بھے جیسے غلام کو جوخرید ہے گا نقصان اٹھائے گا۔ " (شائل نبوی)

یہ بچول سے خوش طبعی ....حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے ،ان سے محبت کرتے ،ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ،ان کو پیار کرتے اوران کے حق میں دُ عائے خیر فرماتے، بچ قریب آتے تو ان کو گود میں لیتے بڑی محبت سے ان کو کھلاتے، بھی بچہ کے سامنے
اپنی زبان مبارک نکا لتے۔ بچہ خوش ہوتا اور بہلتا، بھی لیٹے ہوتے تو اپ قدموں کے اندر کے
تلووں پر بچہ گو بٹھا لیتے اور بھی سینہ اطہر پر بچہ کو بٹھا لیتے۔ اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے تو آپ
ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے، اور آپ اپنے دونوں بازوؤں کو بھیلا کر بیٹے جاتے اور
فرماتے۔ بھی تم سب دوڑ کر ہمارے پاس آؤ۔ جو بچے سب سے پہلے ہم کو چھو لے گا ہم اس کو بیہ
اور بیدیں گے، نیچے بھاگ کر آپ کے پاس آتے کوئی آپ کے بیٹ پر گرتا کوئی سینہ اطہر پر
آپ ان کو بیٹ میں برگرتا کوئی سینہ اطہر پر

حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے ہوکر گزرتے تو ان کوخود السلام علیم فر ماتے اور ان کے سرپر ہاتھ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھالیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کررہی ہے تو بہت متاثر ہوتے بھی ماؤں کی بچوں سے محبت کر اور اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر اور اس کا حق بجالائے تو وہ دوزخ کی آگ ہے محفوظ رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے پیچھے سواری پر بھالیتے ۔ بچے بھی آپ سے بروی محبت کرتے تھے، جہاں آپ کو دیکھا لیک کرآپ کے پاس بھالیت شفقت سے اپنے آگے پیچھے سواری پر بھالیت ۔ بچے بھی آپ سے بروی محبت کرتے تھے، جہاں آپ کو دیکھا لیک کرآپ کے پاس کی بینے گئے ، آپ ایک ایک کو گود میں اٹھا نے ، پیار کرتے اور کوئی کھانے کی چیز عنایت فرماتے بھی کے بور سے بہتی کا بچہروتا تو نہاؤہ تھی تازہ بھی اور کبھی کوئی اور چیز نے نماز کے وقت مقتدی عور توں میں سے کسی کا بچہروتا تو آپ نماز مختر کردیے تا کہ بچے کی ماں بے چین نہ ہو۔ (خصائل نبوی)

ا اشعار سے دلچین ..... حضرت جابر ٹبن سمرہ کہتے ہیں؛ کہ میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سومجلسوں سے زیادہ بیٹے اہوں جن میں صحابہ اُشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانے کے قصافی فرمانے تھے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان کورو کتے نہ تھے خاموثی سے سنتے تھے بلکہ بھی کبھی ان کے ساتھ بننے میں شرکت فرماتے تھے۔ (شائل ترزی) حضرت شرید کہتے ہیں : کہ ایک مرتبہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے بیچھے بیٹے اتھا اس وقت میں نے آپ کوامیہ کے سوشعر سائے۔ ہرشعر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اور سنا وَ الجرمیں آپ نے فرمایا کہ اس کا اسلام لے آنا بہت قریب تھا۔ (شائل ترزی) حضرت عائشہ فرماتی ہیں:

کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان ٹین فاہت کیلئے مسجد میں منبر رکھا کرتے تھے تا کہ اس پر کھڑے ہو

گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرہ کریں بعنی آپ کی تعریف میں فخریدا شعار پڑھیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کریں بعنی کفار کے الزامات کا جواب دیں اور آپ یہ بھی ڈعافر ماتے تھے کہ حق تعالی جل شانہ روح القدس سے حسان گی امداد فرمائے۔ جب تک وہ دین کی امداد کرتے ہیں۔ (شائل ترزی)

م خواب پوچھنے کا معمول .....آپ کی عادت طیب تھی کہ تج کی نماز کے بعد چارزانو بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ان کے خواب پوچھنے جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ کہتا خواب سننے والے سے پہلے بیالفاظ ارشا وفر ماتے : حیر یک آئے و شری تو قاہ حیر گنا و شری آئے کہ آنا و الدحمد لله و ب المعادیث آنا و الدحمد لله و ب المعادیث آن تا کہ اسلامنا کر واور شرسے بچواور (بیخواب) ہمارے واسطے بہتر ہواور ہمارے وشمنوں کیلئے شرہ واور تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں بعد میں آپ نے یہ معمول ترک فرمادیا تھا۔ (زادالمعاد شائل ترین)

، سید سے اور الئے ہاتھ سے گام لینا .....علاوہ ایسے کاموں کے جن میں غلاظت کی صفائی کا فضل ہوتا اور ہاتھ میں نجاست لگنے کاخوف ہوتا مثلاً ناک صاف کرنا، آبدست لینا، جوتا اٹھانا وغیرہ وغیرہ، باقی تمام کام داہنے ہاتھ سے انجام دینا پسند فرماتے ،اسی طرح جب آپ کسی کوکوئی چیز دیتے توسید ھے ہاتھ سے دیتے ،اورا گرکوئی چیز لیتے توسید ھے ہاتھ سے لیتے ۔ (زادالمعاد، شاک تریزی)

یہ بیغام پرسلام کا جواب .....جب کسی کا سلام آپ کو پہنچتا تو سلام پہنچانے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے اوراس طرح فرماتے: عسلیٹک و عسلسی فلان سلام '' جھے پراوراس فلال پر بھی سلام''۔(شائل ترندی)

، خط تکھوانے کا انداز ..... حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ خط تکھوانے کے متعلق پیھی کہ بسم اللہ کے بعد مرسل کا نام تکھواتے اور پھر مرسل الیہ کا نام تکھواتے ۔اس کے بعد خط کا مضمون تکھواتے ۔

، تفری ﷺ تخضرت صلی الله علیه وسلم باغات کی تفریج کو پسند فرماتے اور بھی بھی تفریح کیلئے باغات میں تشریف لے جاتے ۔

یہ تیرنے کا شوق ..... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی تیرنے کا بھی شوق فرماتے۔(شاکل زندی)

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے معمولات سفر

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے خود روانہ ہوتے پاکسی اور کو روانہ فر ماتے تو جمعرات کے روز کوروائگی کیلئے مناسب خیال فر ماتے۔ آپ سفر میں سواری کوزیا دہ ترییز رفتاری ے چلانا پیندفر ماتے اور جب و مکھتے کہ راستہ لمباہے تو رفتارا ورتیز کردیتے۔سفر میں کہیں بڑاؤ کر کے روانہ ہوتے تو عادت طیبہ تھی کہ صبح کے وفت کوچ فرماتے ،سفر میں کتنی ہی کم مدت کیلئے تھہرتے جب تک نماز دوگانہ ادانہ فرماتے وہاں سے روانہ نہ ہوتے۔جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتااور خدمت اقدس میں حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ ویتے۔(زادالمعاد)سفر میں آپ اینے ہمراہیوں کے ساتھ ہوتے اورکوئی کام سب کوکرنا ہوتا (مثلًا کھانا وغیرہ یکانا) تو آپ کام کاج میں ضرور حصہ لیتے ، مثلًا ایک پڑاؤ پرسب اصحاب نے کھانا پکانے کا اراوہ کیا اور ہرایک نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لیا تو جضورصلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چن لانے کا کام اپنے ذ مہلیا۔ (زادالمعاد) سفرسے واپسی پرآپ سید ھے مکان کے اندر تشریف نہیں لے جاتے بلکہ پہلے مسجد میں جا کرنماز دوگا نہ ادا فر ماتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے ،سفر سےتشریف لاتے وقت شہر میں آ کر بچے راستے میں ملتے توان کوآپ اپنی سواری پر بٹھالیتے چھوٹے بیچے کواپنے آگے بٹھاتے اور بڑے کو پیچھے۔(زادالمعاد) آپ جب سفر میں جاتے یا جہاد کیلئے تو اصحاب میں ہے کسی ایک صحابی کو اپنے ہمراہ سواری پر بٹھاتے۔(زاد المعاد) جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم سفر کیلئے روانہ ہوتے اورسواری پراچھی طرح بیٹھ جاتے تو تين مرتبه الله اكيركم اور پريالفاظ دُعاك زبان مبارك ير موت:

سُبُحَانَ الَّذِي سَخُولَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُونِينَ وَالنَّقُوى وَمِنَ الْعَمُلِ مَا تَوْضَى وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُکَ فِي سَفَرِنَا هَذَا وَاطُوعَنَّا بُعْدَ الْاَرْضِ وَ الْفَمُلِ مَا تَوْضَى وَ مِنَ الْعَمُلِ مَا تَوْضَى وَ مِنَ الْعَمُلِ مَا تَوْضَى وَ اللَّهُمَّ النَّةَ الصَّاحِبُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمَثَلُ فَي سَفَرِنَا هَذَا وَاطُوعَنَّا بُعْدَ الْالرُضِ وَ اللَّهُمَّ الْمَثَا الصَّاحِبُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ فَي الْاَهُلُ وَالْمَالِ وَ(زاوالعاد) ترجمه: الله ياك ہے جس نے اس و في السَّفر و النَّحَلِيْفَةُ فِي الْاَهُلُ وَالْمَالِ وَ(زاوالعاد) ترجمه: الله ياك ہے جس نے اس و من میں و من دیا اور اس كی قدرت کے بغیر ہم اسے قضہ میں کرنے والے نہ تھا ور بلا شہر ہم کوانے درب كی طرف جانا ہے ۔ اے الله! ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پر ہیزگاری کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں ۔ اے الله ہمارے موال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں ۔ اے الله ہمارے موال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں ۔ اے الله ہمارے موال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں ۔ اے الله ہمارے موال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں ۔ اے الله ہمارے موالے کہ موالے کے الله ہمارے موالے کے الله ہمارے کے ایک ہمارے کے بین جس سے آپ راضی ہوں ۔ اے الله ہمارے موالے کی طرف میں ایک کو الله ہمارے کی طرف ہوں ۔ اے الله ہمارے کی موالے کی موالے کی موالے کی سے آپ راضی ہوں ۔ اے الله ہمارے کی موالے کی موالے

# اسوة رسول كرم صلانه عليظم

اس سفر کوہم پرآ سان فر مااور زمین کی مسافت کوہم پرآ سان فر ما۔اےاللہ آ پہی رفیق ہیں سفر میں اور خبر گیری کرنے والے گھر بار اور مال میں اور جب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے والیس تشریف لاتے تو بہی وُعا پڑھتے مگراس کے ساتھ بیالفاظ اور بڑھاد ہے۔ آئیٹو ُن تآئیٹوُن عابدوُن لڑیٹنا حاجدوُن مرتجہہ: ہم سفر سے آنے والے ہیں تو بہکرنے والے ہیں۔عبادت کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کی حمر کرنے والے ہیں۔(دادالماد)

جب سی بلندی پرسواری چڑھتی تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پیفر ماتے: اَللَّهُمَّ لَکَ الشَّيوفْ عَلَى كُلِّ شَرُّفِ وَلَكَ الْحَمَّدُ عَلَى كُلِّ حالَ ترجمه: السَّالله! اس بلندى ير شرف آپ ہی کیلئے ہے اور آپ کیلئے ہر حال میں تعریف ہے۔ (زادالعاد) جب کسی پستی میں سوارى اترتى توتين مرتبه فرماتے: سبحان الله، ركاب ميں ياؤں ركھتے وفت فرماتے بسب المله. جسشهريا گاؤں ميں آپ كا قيام كاارادہ ہوتااور آپ اس كودور سے دېكيم ليتے زبان مبارك یر بیالفاظ ہوتے اللَّهِ بارک لنا فیہا تین مرتبہ کہتے اور جب اس میں واخل ہونے لگتے تو فرماتي: اللَّهُمَّ ارُزُقُنا جناها وحَبِّنا الى اهلها وحبَّبْ صالحي اهلها الَّينا. ترجمه: ات الله نصیب سیجیج بمیں ثمرات اس کے اور جمیں عزیز کرو یجئے اہل شہر کے نز دیک، اور جمیں اہل شہر کے نیک لوگوں کی محبت دیجئے۔ (زادالمعاد)جب آپ کسی شخص کوسفر کیلئے رخصت فرماتے تو یہ القاظر بان مبارك يربوت استودع الله دينك وامانتك وحواتيم آغهالِکَ. ترجمہ:اللہ کے سپر وکرتا ہول میں تیرے دین کواور تیری قابل حفاظت چیزوں کواور تیرے اعمال کے انجاموں کو۔ (زاد المعاد) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سی سفر ہے واپس موت اورا ي كم والول مين تشريف لے جات تو فرمات: تو باتو با لربنا او با لا يفا در عَلَيْنا حَوْ بِأَ وَ رَجمه: بهت بهت توبركرت بين بهم البيخ رب كى طرف رجوع كرت بين كدنه جھوڑ ہے ہم میں کوئی گناہ۔ جب آ پ سفر کرتے تو ابتدائی دن میں نگلتے اور اللہ تعالیٰ سے دُعا فر ماتے کہ آپ کی امت کوسور ہے سور ہے سفر کو جانے میں برکت دے۔اگر مسافر تین ہوتے توان کو حکم فرماتے: کہا یک کوامیر بنالیں۔(زادالمعاد)

۔ سفر کے متعلق ہدایات ..... بہتر اور مسنون بیہ ہے کہ سفر میں کم از کم دوآ دمی جائیں تنہا آ دمی سفر نہ کرے البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں۔(محدثین فقہاء کا بھی یہی ارشاد ہے) جعمرات کے دن سفر میں جانا مسنون ہے۔ شنبہ کے دن بھی مستحب ہے۔رسول اللہ صلی اللہ

اسوة رسوال كرم صلاله عليتم

علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہوجائے تواپنے گھر لوٹ آئے۔ باہر سفر میں بلا ضرورت کھہرنا اچھانہیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں کے بعد لوٹے تو سنت یہ ہے کہ اچا نک گھر میں داخل نہ ہو بلکہ اپنے آنے کی خبر کرے اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہو۔ البتہ اہل خانہ تہہارے آنے کے وقت سے پہلے سے باخبر ہوں اوران کو تمہارا انتظار بھی ہوتو اس وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مسنون طریقوں پڑمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی عاصل ہوگی۔ سفر سے لوٹ کر آنے والے کیلئے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسبون سے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسبون میں جاکر دورکعت نماز پڑھے۔ (زادالمعاد)

### حصه جبارم

# معلم اولين وآخرين الالعليام كي تعليمات دين المل واتم

باب 3 معاملات

باب @ عبادات

باب 🛈 ايمانيات

باب @ حیات طیبہ کے منع وشام

باب ⑤ اخلاقیات

باب @ معاشريات

باب® مرض وعيادت،موت و ما بعدموت ( مناجات )

باب ﴿ منا كحت ونومولود

#### ocific

#### ايمانيات

یہ اسلام، ایمان اور احسان .....حدیث:حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے (اس وفت حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم صحابہؓ کے ایک بڑے مجمع سے خطاب فرمارہے تھے ) کہا جا نگ ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفیداور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تضاوراس شخص پرسفر کا گوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا (جس سے خیال ہوتا کہ بیکوئی بیرونی شخص نہیں ہے )اوراسی کے ساتھ بیہ بات بھی تھی کہ ہم میں ہے کوئی شخص اس نو وار د کو پہچا نتا نہ تھا۔ (جس سے خیال ہوتا کہ بیکوئی باہر کا آ دمی ہے ) تو یے مضرین کے حلقہ میں ہے ہوتا ہوا آیا۔ یہاں تک کہرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دوزانواں طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملادیئے اوراپنے ہاتھ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیئے اور کہا''اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے بتلائے کہ اسلام کیا ہے؟ " آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام یہ ہے ( یعنی اس کے ارکان میہ ہیں کہ دل وزبان ہے ) کہتم پیشہادت ادا کروکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اِلـٰہ ( کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق ) نہیں اور محد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اس کے رسول ہیں اور نماز قائم كرواورز كوة اداكرواور ما ورمضان كےروز بركھواور حج بيت الله كى تم استطاعت ركھتے ہوتو حج کرصلی اللہ علیہ وسلم اس نو وار دسائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ جواب س کر کہا: آپ صلی الله علیہ وسلم نے سیج کہا۔ را وی حدیث حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کواس پر تعجب ہوا کہ پیخص یو چھتا بھی ہےاور پھرخو دتصدیق وتصویب بھی کرتا ہے۔اس کے بعداس شخص نے عرض کیا اب

مجھے یہ بتلا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کواوراس کے فرشتوں کواوراس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کواور یوم آخریعنی روز قیامت کوحق جانو اور ہر خیروشر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو (بیس کر بھی) اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعداس شخص نے عرض کیا مجھے بتلا ہے کہا حسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: احسان یہ ہے کہ اللہ کی عباوت و بندگی تم اس طرح کروگویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر چہ تم اس کونہیں و بکھتے ہولیکن وہ تو تم کود کھتا ہی ہے۔

پھراس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کی بابت بتلائے ( کیکب واقع ہوگی؟) آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: كەجس سے پیسوال كيا جار ہاہے وہ اس كوسوال كرنے والے ہے زيا دہ نہیں جانتا۔ پھراس نے عرض کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی ہتلا ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اس کی ایک نشانی توبیہ ہے) کہلونڈی اینے آ قااور مالکہ کو جنے گی اور (دوسری نشانی پہے کہ )تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتااورتن پر کپڑ انہیں ہےاور جو تھی دست اور کریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اوراس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیہ باتیں کرکے وہ نو وارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہا ہے عمر کیا تمہیں پیتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والاشخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جاننے والے ہیں،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرئیل (علیہ السلام) تھے۔ تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہتم لوگوں کوتمہارا دین سکھائیں۔ (صحیح مسلم و بخاری) یہ ایمان، وین کی تمام یا توں کی تضدیق کرنے کا نام ہے.....حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وین پانچ چیز وں کا مجموعہ ہے ( جوسب کی سب ضروری ہیں ) ان میں کوئی بھی چیز دوسرے کے بغیر ( بایں معنی ) مقبول نہیں ( کہ دوزخ ہے کامل نجات ولا سکے ) اس بات کی شہاوت و بنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبور نہیں ہے، اور ( حضرت )محمد (مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ) اس کے بندے اور رسول ہیں اور الله تعالیٰ پراور اس کے فرشتوں، کتابوں اوراس کے رسولوں اور جنت دوزخ پریفتین رکھنا اوراس پر کہ مرنے کے

بعد پھر (حساب و کتاب کیلئے ) جی اٹھنا ہے، بیا لیک بات ہوئی اور پانچ نمازیں اسلام کاستون

اسوة رسول كرم صلاستيديم

بغیراللدتعالی ایمان اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر جس نے بدار کان اوا کر لیے اور رمضان شریف کامہینہ آگیا اور کسی عذر کے بغیر جان ہو جھ کراس میں روزے نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا ایمان قبول کرے گا اور نہ نماز وز کو قاور جس شخص نے بیہ چارر کن ادا کر لئے اس کے بعد جج کرنے کی بھی وسعت ہوئی، پھر اس نے نہ خود جج کیا اور نہ اس کے بعد کسی دوسرے عزیز نے اس کی طرف سے جج کیا تو اس کا ایمان ، نماز ، زکو قاور روز ہے چھ قبول نہیں ، قبول نہ ہونے کا مطلب یہ طرف سے جج کیا تو اس کا ایمان ، نماز ، زکو قاور روز نے بھی قوری نجات دلانے کیلئے کافی نہ ہوں گے۔ (الحلیہ ، ترجمان النہ)

ی اسلام کالل .....ابو ہر ریے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: اسلام ہیہے کہ صرف اللہ تعالی کی عباوت کرو، کسی گواس کا شریک نہ طہراؤ، باضابط نماز پڑھو، زکو ہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا جج کرو، بھلی بات بتایا کرو، بری بات سے روکا کرو (گھر میں آکر) گھر والوں کوسلام کیا کرو۔ جو محض ان باتوں میں ہے کوئی بات نہیں کرتا، وہ اسلام کا ایک جز وناقص کرتا ہے اور جوان سب ہی کو مجھوڑ دے اس نے تو اسلام سے بیشت ہی چھیرلی۔ (حاکم، ترجمان النہ)

حضرت طلحہ بن عبیداللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ والاتھا اوراس کے سرکے بال بھرے ہوئے تھے ( پچھ کہتا ہوا) رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہم اس کی جنبہ عنامت کو تو سنتے تھے مگر آ واز صاف نہ ہونے کی وجہ سے (اور شاید فاصلہ کی زیادتی بھی اس کی جبہ ہون) ہم ان کی بات کو ہم خونہیں رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ ہو) ہم ان کی بات کو ہم خونہیں رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں ( یعنی اس نے حضور سے عرض کیا کہ '' مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلا ہے جن پر عمل کرنا بحثیت مسلمان میرے لئے اور ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے )۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ تو نمازیں ہیں دن رات میں ( جوفرض کی گئی ہیں اور اسلام میں بیسب سے اہم اوّل فریضہ ہے )۔

اس نے عرض کیا کہ کیااس کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''نہیں'' ( فرض تو بس یہی پانچ نمازیں ہیں ) مگر تہہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوش سے ( ان پانچ فرض نمازوں کے علاوہ ) اور بھی زائد نمازیں پڑھو ( اور مزید تو اب حاصل کرو ) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور سال میں پورے ماور مضان کے دوزے فرض کیے گئے ہیں اور بیاسلام کا دوسراعمومی فریضہ ہے۔اس نے پورے ماور مضان کے دوزے فرض کیے گئے ہیں اور بیاسلام کا دوسراعمومی فریضہ ہے۔اس نے

عرض کیا کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روز ہے بھی میر ہے لیے لازم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہیں (فرض تو ہس رمضان ہی کے روز ہیں) مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوش ہے تم اور نقلی روز ہے رکھو (اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو) راوی کہتے ہیں:
کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص ہے فریضہ ذکو ہ کا بھی ذکر فرمایا، اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ ''کیا اس زکو ہ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میر ہے لیے ضروری ہوگا؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہیں (فرض تو بس زکو ہ ہی ہے) مگر تمہیں حق ہے کہ ہوگا؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہیں (فرض تو بس زکو ہ ہی ہے) مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوش ہے تم نقلی صدقے دو (اور مزید ثواب حاصل کرو) راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہا سے دل کی خوش نے بتالیا ہے) میں اس میں (اپنی طرف ہے) کوئی زیادتی یا کی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتالیا ہے) میں اس میں (اپنی طرف ہے) کوئی زیادتی یا کی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتالیا ہے) میں اس میں (اپنی طرف ہے) کوئی زیادتی یا کی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی ہیہ بات من کر) فرمایا: ''فلاح پالی اس نے اگر سیجا ہے۔'' (بحاری وسلم معارف الحدیث)

ی اللہ تعالیٰ سے حسن طن ....حضرت ابو ہر بریہ فرماتے ہیں که رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ منجملہ بہترین عبادات کے ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن طن بھی عبادت میں داخل ہے )۔ (منداحہ، ابوداؤد، مشکوۃ)

علامات ایمان ..... حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا : کہتم میں ہے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کواپنے مال باپ اپنی اولا داور سب لوگول سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ (معارف الحدیث، بخاری ومسلم) حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا : کہ ایمان کی ستر ہے بھی پچھا و پرشاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلی اور افضل تو دیا اللہ اللہ اللہ اللہ من کا قائل ہونا، یعنی تو حید کی شہادت دینا ہے اور ان میں ادفی درجے کی چیز اللہ اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹانا ہے اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے ۔ (معارف الحدیث، بخاری وسلم) حضرت ابوامامہ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب تم کو اپنے مسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب تم کو اپنے اجھ عمل سے صرت ہوا ور برے کام سے رنج اور قلق ہوتو تم مومن ہو۔ (معارف الحدیث، مند احمد) حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حیا اور شرم ایمان سے مسرت ہوا ور شرم ایمان

سے پیدا ہوتی ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے اور بے حیائی اور فخش کلامی درشتی فطرت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ (منداحر، ترندی) حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسر ابھی اٹھالیا جاتا ہے۔ (معارف الحدیث) اور ابن عباس کی روایت میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسر ابھی اس روایت میں یہ چھے روانہ ہوجاتا ہے۔ (شعب الایمان، ترجمان النه)

خضرت ابو ہربرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے ایسا شخص جوان باتوں پرخود عمل کریں۔ میں بولا شخص جوان باتوں پرخود عمل کریں۔ میں بولا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں ،آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑااور بیہ پانچ باتیں شارفر مائیں:

- 📰 فرمایا:حرام با توں سے دورر ہنا، بڑے عبادت گز ار بندوں میں شار ہوگا۔
- 📧 اللّٰد تعالیٰ جوتمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے اس پر داضی رہنا، بڑے بے نیاز بندوں میں شار موجاؤ گر
  - 🗊 اینے پڑوی ہےا چھےسلوک کرتے رہنا،مومن بن جاؤ گے۔
  - 📧 جوبات اپنے لیے جاہتے ہووہی دوسرول کیلئے پیند کرنا، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔
    - اور بہت قبقے ندلگانا، کیونکہ بیدل کومردہ بناویتا ہے۔(منداحم، ترندی، ترجمان الند)

البوشری خزای سے روایت ہے کہ رسول الدھلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' فتم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں ، نہیں نے کی وہ مومن نہیں ، نہیں ہتم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں ، نہیں نے کہا یارسول اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ؟ '' آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ آ دمی جس کے پڑوی اس کی شرار تول اور آ فتول سے خا نف رہتے ہوں ۔'' (بخاری ومعارف الحدیث) حضرت ابو ہر برہ ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک صاحب ایمان نہ ہوجا وَاور تم پورے مومن نہیں ہوسکتے جب تک صاحب ایمان نہ ہوجا وَاور تم پورے مومن نہیں ہوسکتے جب تک تم میں با ہمی محبت نہ ہو کیا میں تم کوایک ایک بات نہ بتلا دول کہ اگر تم اس پڑمل کرنے لگوتو تم میں با ہمی محبت بیدا ہوجا ئے اور وہ بات سے کہ تم اپنی بات نہ بتلا دول کہ اگر تم اس پڑمل کرنے لگوتو تم میں با ہمی محبت بیدا ہوجا ئے اور وہ بات سے کہ تم اپنی بات نہ بتلا دول کہ اگر تم اس پڑمل کرنے لگوتو تم میں با ہمی محبت بیدا ہوجا ئے اور وہ بات سے کہ تم اپنی درمیان سلام کا رواج بھیلا وُ اور اس کو عام کرو۔'' (مسلم ،معارف الحدیث)

۔ ایمان اور اسلام کا خلاصہ....جضرت خمیم داریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: دین نام ہے''خلوص اور وفا داری کا''ہم نے عرض کیا کہ س کے ساتھ خلوص اور وفا داری؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ اوران کے عوام کے ساتھ۔ (معارف الحدیث)

یا ایمان کا آخری درجہ .....حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فیر مایا: جوکوئی تم میں سے کوئی بُری اور خلاف شرع بات دیکھے تولازم ہے کہ اگر طافت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے (بعنی زور اور قوت سے) اس کو بدلنے کی (بعنی درست کرنے کی) کوشش کرے اور اگر اس کی طافت نہ رکھتا ہوتو پھر اپنی زبان ہی سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طافت نہ رکھتا ہوتو اپنے دل ہی میں برا سمجھے اور یہ ایمان کا ضعیف ترین ورجہ اگر اس کی بھی طافت نہ رکھتا ہوتو اپنے دل ہی میں برا سمجھے اور یہ ایمان کا ضعیف ترین ورجہ ہے۔ (مسلم ،معارف الحدیث)

۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت .....حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس مخص میں ہوں گی اس کوان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔

🔝 ایک وہ مخص جس کے نز دیک اللہ اور اس کا رسول سب ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ بیعنی جنتنی محبت اس کواللہ اور رسول ہے ہواتنی کسی سے نہ ہو۔

اورایک و شخص جس کوکسی بندے ہے محبت ہواور محض اللہ ہی کیلئے ہو (لیعنی کسی د نیوی غرض ہے نہ ہو کسی د نیوی غرض ہے نہ ہو کسی اللہ والا ہے )۔

اورایک وہ مخص جس کواللہ تعالی نے کفرسے بچالیا ہو (خواہ پہلے ہی سے بچار کھا ہوخواہ کفر سے تو بہر لی اور بی گیا) اور اس (بچالینے) کے بعدوہ کفر کی طرف آنے کواس قدر ناپیند کرتا ہے، جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپیند کرتا ہے (روایت کیا اس کو بخاری ومسلم نے) (طوۃ المسلمین) حضرت معاذبین جبل سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا (یعنی پوچھا کہ ایمان کا اعلی اور افضل درجہ کیا ہے اور وہ کو نے اعمال و اخلاق ہیں جن کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ بس اللہ تعالیٰ ہی کے داسطے بخض وعداوت ہو (یعنی دوتی اور دوسرے یہ کو ایسے بھی ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو) اور دوسرے یہ کہا نبی زبان کوتم دوسی اور دوسرے یہ کہا نبی زبان کوتم

# اسوة رسول كرم ملاسطين

الله تعالیٰ کی یا دمیں لگائے رکھو۔حضرت معافِّ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ صلی
الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی چاہوا ور وہی پسند کرو، جوا پنے لیے
پسند کرتے اور جا ہتے ہو،اوران کیلئے ان چیزوں کو بھی ناپسند کروجوا پنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ (
بخاری وسلم ، منداحد، معارف الحدیث)

ر محیت ذر لعد قرب ومعیت .....حطرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے: کدایک مخض رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوا اور عرض كيا حضور صلى الله عليه وسلم كيا فرماتے ہیںا لیے شخص کے بارے میں جس کوایک جماعت ہے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے (یا پیے کہ آ خرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا)۔ (صحیح بخاری مسلم،معارف الحدیث) حضرت الس ؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت! قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وائے برحال تو ( قیامت کا وقت اوراس کے آئے گ خاص گھڑی دریافت کرنا جا ہتا ہے، بتلا) تونے اس کیلئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس کیلئے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی (جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے و کر کرنے کے لائق اور بھروے کے قابل ہو)البنة ( تو فیق الٰہی سے مجھے پیضرورنصیب ہے کہ ) مجھے محبت ہے اللہ ہے اور اس کے رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے کوجس ہے محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہےاور بچھ کوان کی معیت نصیب ہوگی ۔حدیث کے راوی حضرت انس اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھامسلمانوں کو (بعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ) کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز ہے اتنی خوشی ہوئی ہوجتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت ہے ہوئی۔ (صحیح بخاری میچ مسلم، معارف الحدیث)

ایک شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا ، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ہوی ، اپنی اولا داور اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہے اور میر احال ہیں ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور مجھے یاد آ جاتے ہیں تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہوکر ایک نظر دیکھ نہ لوں اور جب میں اپنے مرنے کا اور حضور صلی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں پہنچ کر انبیا علیہم السلام کے بلند مقام پر پہنچاد ہے جائیں گے اور میں اگر

الله کی رحمت سے جنت میں بھی گیا تو میری رسائی اس مقام عالی تک تو نہ ہو سکے گی ، اس لیے آخرت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے دیدار سے بظا ہر محرومی ہی رہے گی ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ سورہ نساء کی بیہ آیہ سے تازل ہوئی۔ وَمَنْ یُسُطِعِ اللّٰهُ وَ الرَّسُولَ فَاوْلَئِکَ مَعَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَن اللّٰهِ وَ الرَّسُولَ فَاوْلَئِکَ مَعَ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ علَيْهِمْ مَن اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مَن وَ حَسْنَ أُولِئِکَ دِفِيُقانَ (سورہ نساء ۱۹۰۳) النّبِينَ وَ الصَّدِیْقَ وَ الشّہ ہواری کریں اللّٰہ کی اور اس کے رسول کی ، پس وہ اللّٰہ کے ال خاص بندوں کے ساتھ ہول گے جن پر اللّٰہ کا خاص انعام ہے یعنی انبیاء، صدیقین ، شہداء اور صالحین اور بیسب بڑے ہی ایجھے دفیق ہیں۔ (طبرانی ، معارف الحدیث) صالحین اور بیسب بڑے ہی ایجھے دفیق ہیں۔ (طبرانی ، معارف الحدیث)

الله كے لئے آپس ميں ميل محبت كرنے والے الله كے محبوب ہوجاتے ہيں: حضرت معاذ بن جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہ میری محبت واجب ہےان لوگوں کیلئے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق ہے کہیں جڑ کر بیٹھیں ، اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ ہے ایک دوسرے برخرچ کریں۔ (مؤطاامام مالک،معارف الحدیث) حضرت عمرؓ ہے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الله كے بندول ميں پچھاليسے خوش نصيب بھى ہيں جو نبي شہید تو نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن بہت ہے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ ے ان پررشک کریں گے۔صحابۃ نے عرض کیا یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہمیں بتلا دیجیے کہ وہ کون بند ٰے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیلوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین مے محض خوشنو دی خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی ، پس فتم ہے خدا کی ،ان کے چبرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسرنور ہوں گے اور نور کے منبروں پر ہوں گےاور عام انسانوں کوجس وفت خوف وہراس ہوگا اس وفت وہ بےخوف اور مطمئن ہوں گے،اور جس وقت عام انسان مبتلائے عم ہو نگے ،وہ اس وقت بے غم ہو نگے اور اس موقع برآب صلى الله عليه وسلم في بيآيت برهي: الآانَ أو لياء الله لا حَوْفٌ عليهم وَلا هُمْ يَحُوزَ نُوْنَ مِهِ (معلوم ہونا جاہے کہ جواللہ کے دوست اوراس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان كوخوف اورغم نه موگا) (سنن الي داؤد،معارف الحديث)

حضرت معاذ بن جبل ً بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ کا

ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں ہے مجت کروں جولوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرے ذکر کیلئے ایک جگہ جمع ہوکر ہیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ (مند، احمد، ترندی) ایک بار آپ کے سامنے ہا یک خص گزرا کچھ لوگ آپ سلوک کرتے ہیں۔ (مند، احمد، ترندی) ایک بار آپ کے سامنے ہا یک شخص گزرا کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہایار سول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے اس شخص سے محض خداکی خاطر محبت ہے، بیمن کرنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا تو کیا تم نے اس شخص کو بیہ بات بتادی ہے وہ محض خداکی خاطر محبت ہے، بیمن کرنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جاوً اور اس پر ظاہر کر دوکہ تم خدا کیلئے اس سے محبت کرتے ہو، وہ شخص فوراً اٹھا اور جاکر اس جانے والے اس پر خالم کردوکہ تم خدا کیلئے اس سے محبت کرتے ہو، وہ شخص فوراً اٹھا اور جاکر اس جانے والے سے اپنے جذبات کا ظہار کیا، اس کے جواب میں اس نے کہا، تجھ سے وہ ذات محبت کرتے جس کی خاطر تو مجھ سے وہ ذات محبت کرتا ہے۔ (بڑندی، ابوداؤد)

له نیک لوگول کے پاس بیٹھنا مصرت ابورزین سے روایت ہے کہ ان سے رسول الدھلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کوایسی بات نہ بتلاؤں جس پراس دین کا (بڑا) مدار ہے جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو؟ ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑلواور دوسر ہے جب تنہا ہوا کر و جہال تک ممکن ہوذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو (اور تیسر ہے) اللہ تعالیٰ ہی کیلئے محبت رکھواور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے بغض رکھو۔السنے (بہتی فی شعب الایمان) یہ بات تجربہ ہے بھی معلوم ہوتی ہے جبحت نیک جڑ ہے تمام دین کی ، دین کی حقیقت ، دین کی حلاوت ، دین کی قوت کے جننے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ذریعیان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔ (حوج السلمین)

وسوے ایمان کے منافی مہیں اور ان پرمؤاخدہ بھی تہیں ہے .....حضرت عبداللہ بن عباس سے .....حضرت عبداللہ بن عباس سے عباس سے دوایت ہے: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوااور عرض کیا کہ بھی بھی بھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکوئلہ ہوجانا مجھے اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں اس کو زبان سے نکالوں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی حمداور اس کاشکر ہے جس نے اس کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔ (یعنی وہ خیالات صرف وسوسے کی حد تک ہیں تشکیک اور بدملی کامؤ جب نہیں ہیں )۔ حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے علیہ وسلم نے فرمایا: کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے

اسوة رسول كرم خلاسفاريل

گا، یہاں تک کہ بیاحقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھراللہ تعالیٰ کوئس نے پیدا کیا ہے؟ پس جس کواس سے سابقہ پڑے وہ بیہ کہہ کر بات ختم کردے کہ اللہ تعالیٰ براوراس کے رسولوں برمیراایمان ہے۔ (معارف الحدیث، بخاری وسلم)

، نقد مریکا ما ننا بھی شرط ایمان ہے .....جھزت ابوخزامہؓ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارشاد ہے،اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کوہم د کھ در دمیں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج كرتے ہيں، يامصيبتوں اورتكليفوں سے بيخے كى وہ تدبيريں جن كوہم اپنے بچاؤ كيلئے استعال كرتے ہيں، كيا بيہ چيزيں اللہ تعالیٰ كی قضاء وقدر كولوٹاديتی ہيں؟ رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشا وفر مایا: که پیسب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیرے ہیں۔ (منداحد، ترندی، ابن ماجہ، معارف الحدیث) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے قضاء وقدر کے مسئلہ میں بحث ومباحثہ کررہے تھے کہ اس حال میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم با ہرتشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے ویکھا تو آپ بہت برافر وختہ اورغضب ناک ہوئے یہاں تک کہ چېره مبارک سرخ ہوگیااوراس قدرسرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں پرانارنچوڑ دیا گیاہے، پھرآپ نے ہم سے فرمایا: ''کیاتم کو یہی حکم کیا گیاہے، کیا میں تمہارے کیے یہی پیام لا یا ہوں ( کہتم قضاءوقدر کے جیسے اہم اور نازک مسئلوں میں بحث کرو)خبر دارتم ہے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جبکہ انہوں نے اس مسئلہ میں ججت اور بحث کوا پنا طریقہ بنالیا، میں تم کوشم دیتا ہوں ، میں تم پرلازم کرتا ہوں کہاس مسئلہ میں ہرگز ججت اور بحث نہ کیا کرو۔ (ترندی،معارف الحدیث) حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جتم میں سے ہر ایک کا ٹھکا نہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے (مطلب بیہ ہے کہ جوشخص دوزخ یا جنت میں جہاں بھی جائے گااس کی وہ جگہ پہلے ہے مقدراورمقرر ہوچکی ہے ) صحابہؓ نے عرض کیا تو ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروں۔ کرکے نہ بیٹھ جائیں اور سعی عمل نہ چھوڑ دیں۔ (مطلب ہیہ ہے کہ جب سب کچھ پہلے ہی ہے طے شدہ اور لکھا ہوا ہے تو پھر ہم سعی وعمل کی در دِسری کیوں مول لیں) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں عمل کئے جاؤ کیونکہ ہرا یک کوائی کی تو فیق ملتی ہے جس کیلئے وہ پیدا ہوا ہے، پس جو شخص نیک بختوں میں سے ہے اس کوسعادت اور نیک بختی کے کاموں کی تو فیق ملتی ہےاور جوکوئی بدبختوں میں سے ہےاس کو شقاوت اور بدبختی والے اعمال بد

ہی کی تو فیق ملتی ہے۔ اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرآن پاک کی بیآ یت تلاوت فرمائی: فامّا مَنْ اعْطی و اتّفی و صلّاً ق بالمحسّلی فسنیسٹو ہ للیسٹو ی للیسٹو ی و امّا من و بحل و السّعنی و کلّاب بالمحسّلی فسلیسٹو ہ للعُسّری (والیل) ترجمہ: سوجس نے ویا اور ڈرتا رہا اور چی جانا بھلی بات کوتو ہم اس کوآ ہستہ یہ بچادیں گے آسانی میں اور جس نے نہ دیا اور بے بروار ہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو ،سوہم اس کوآ ہستہ آ ہستہ یہ بچادیں گے آسانی میں یوں نہ کرتا یوں کرتا ہوں کو کا کہ درواز ہ کھلتا ہے بلکہ ارشا وفر مایا کہ اس صرح شیطان کے اثر کا درواز ہ کھلتا ہے بلکہ ارشا وفر مایا کہ کہ اس صرح شیطان کے اثر کا درواز ہ کھلتا ہے بلکہ ارشا وفر مایا کہ اس صرح شیطان کے اثر کا درواز ہ کھلتا ہے بلکہ ارشا وفر مایا کہ اس صرح شیطان کے اثر کا درواز ہ کھلتا ہے بلکہ ارشاوفر مایا کہ کہ اس صرح شیطان کے اثر کا درواز ہ کھلتا ہے بلکہ ارشاوفر مایا کہ کہ اس کے کہ وہ ہوا اور جواللہ جا ہے گا وہ ہوگا۔ ' زادالمادی

حضرت ابن عباس سے روایت ہے: کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچھے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نے رایا: اے لڑکے! میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں اللہ تعالی کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے (یعنی قریب) پاوے گا۔ جب تجھ کو بچھ کو بچھ کو بائد تعالی سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہوتو اللہ تعالی سے مدو چا ہا کر، اور یقین کرلے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہوجاویں کہ تجھ کو کئی بات سے نفع بہنچادیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہوجاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز ضررنہیں اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہوجاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز ضررنہیں اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہوجاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز ضررنہیں پہنچا کتے ، بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ (تر نہیں، چو قاسلین)

" تفقوی کی دست آپ سلی الله علیه وسلم نے حضرت الوذر سے ارشاد فرمایا: میں تم کو وصیت کرتا ہوں الله کے تفوی کی کیونکہ بی تقوی بہت زیادہ آ راستہ کرنے والا اور سنوار نے والا ہے تمہار سے سارے کاموں کو۔الوذر گہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اور وصیت فرمایے آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہتم قرآن مجید کی تلاوت اور الله کے ذکر کولازم بکڑلو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے، ابو ذرگہتے ہیں، میں نے چرعوض کیا حضرت صلی الله علیہ وسلم مجھے کچھا ور نصیحت فرمایا: آپ سلی الله علیہ وسلم مجھے کچھا ور نصیحت فرمایا: آب سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آبادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کر، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کومد ددینے والی ہے، حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمایئے، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ ہنستا مجھوڑ دو میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمایئے، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ ہنستا مجھوڑ دو میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمایئے، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ ہنستا مجھوڑ دو

کیونکہ یہ عادت ول کومردہ کردیتی ہے اور آ دمی کے چبر سے کا نوراس کی وجہ سے جاتار ہتا ہے۔
میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اور نصیحت فرما کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ہمیشہ جن اور تچی بات کہو، اگر چہ (لوگوں کیلئے) نا خوشگواراورکڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمایئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرما کیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرما کیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جو کچھا ہے نفس کے اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہئے کہ وہ میا کہ وہ اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہئے کہ وہ میا ہے۔
میم کو بازر کھے دوسروں کے میں وں کے بیجھے پڑنے سے۔ (شعب الایمان لیمبھی ،معارف الحدیث)

حضرت امير معاوية سے روايت ہے كہ انہوں نے ام المومنين حضرت عائشہ صديقة وخط كھا اوراس ميں درخواست كى آپ مجھے بچھ تھي جت اور وصيت فرمائيں ليكن بات مختصرا ورجامع ہو، بہت زيادہ نہ ہو، تو حضرت ام المومنين نے ان كو پيختصر خطا كھا: سلام ہوتم پر، اما بعد! ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے كہ جوكوئى الله كوراضى كرنا عاب ہوگا الله كوراضى كرنا عاب ہوگا الله كوراضى كرنا عاب ہوگا اور جوكوئى بندوں كوراضى كرنا جاہے گا الله كوناراض كركے تو الله ماس كوروں كى فكر اور بار بردارى سے اور خود اس كيلئے كافى ہوگا اور جوكوئى بندوں كوراضى كرنا جاہے گا الله كوناراض كركے تو الله ماس كوراضى كرنا جاہے گا الله كوناراض كركے تو الله ماس كوروں ك

ائمال صالحہ کی وجہ ہے لوگوں میں اچھی شہرت اللہ کی آبک نعمت ہے۔۔۔۔۔حضرت ابو

ذر غفاریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے
شخص کے بارے میں جوکوئی اچھا عمل کرتا ہے اوراس کی وجہ ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟
اورا بیک روایت میں ہے کہ پوچھنے والے نے یوں عرض کیا، کیا ارشاد ہے ایسے خفص کے بارے
میں جوکوئی اچھا عمل کرتا ہے اوراس کی وجہ ہے لوگ اس ہے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا ، یہ مومن بندے کی نقد بشارت ہے۔ (صحیح سلم) اسی طرح آگرکوئی شخص نیک
عمل اس لیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی افتذ اکریں اوراس کو پیسے میں تو یہ بھی ریانہ
ہوگا بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندے کو تعلیم و جلیج کا بھی تو اب ملے گا، بہت ہی حدیثوں
ہوگا بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندے کو تعلیم و جلیج کا بھی تو اب ملے گا، بہت ہی حدیثوں
سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سام کے بہت سے اعمال میں یہ مقصد بھی ملح ظ ہوتا تھا۔ اللہ
تعالیٰ ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائے ، اپنامخلص بندہ بنائے اور ریا و سمعہ جیسے مہلکا ت
سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرامائے۔ اللّہ المیسُن رمعارف الحدیث)

# اسوة رسول كرم صلاسطيط

۔ اسلام کی خو بی .....حضرت ابو ہر رہے گئے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی کے اسلام کی خو بی اور اس کے کمال میں بیجھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کا موں اور با توں کا تارک ہو۔ (معارف الحدیث، ابن ماجہ، تر ندی)

، دولت دنیا کامصرف .....حضرت ابو کبیثه انصاریؓ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سنا آپ صلی الله عليه وسلم فر ماتے تھے: كه تين باتيں ہيں جن پر ميں قتم كھا تا ہوں اوران کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کومیں تم سے بیان کرنا جا ہتا ہوں ، پس تم اس کو یاد کرلو، جن تین با توں پر میں فتم کھا تا ہوں۔ 💶 ان میں ایک توبیہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے تکم نہیں ہوتا۔ 🗾 اور دوسری بات بید کہ نہیں ظلم کیا جائے گاکسی بندہ پر ایساظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کی عزت بڑھادے گا 🖪 اور تیسری بات بیہ ہے کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا درواز ہ،مگر اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس پرِفقر کا درواز ہ، اس کے بعدآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور جو بات ان کے علاوہ تم سے بیان کرنا جا ہتا ہوں جس کو تتہمیں یا دکر لینااور یا درکھنا جا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جا قتم کےلوگوں کیلئے ہے۔ 🔃 ایک وہ بندہ جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور سیجے طریق زندگی کاعلم بھی اس کو دیا ہے ایس وہ اس مال کے صرف واستعمال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کا ذریعہ صلہ رحمی (یعنی اعز ہ وا قارب کے ساتھ سلوک) کرتا ہے اور اس میں جوممل اور تصرف کرنا جا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہی کرتا ہے، پس ایسا بندہ سب سے اعلیٰ وافضل مرتبہ پر فائز ہے 🖪 ( دوسری قتم ) وہ بندہ ہے جس کواللہ تغالیٰ نے سیجے علم توعطا فرمایا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا۔ پس اس کی نیت سیجے و سیجی ہےاوروہ اپنے ول وزبان ہے کہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے تو میں فلاں ( نیک بندہ ) کی طرح اس کو کام میں لا وُل پس ان دونوں کا اجر برابر ہے 🖪 تیسری قتم وہ لوگ ہیں جن کواللہ لغالی نے مال ویا اور اس کےصرف واستنعال کالعجیج علم (اور جذبہ )نہیں دیا وہ نا دانی کےساتھ اور خدا ہے بے خوف ہوکراس مال کواندھا دھندغلط را ہوں میں خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعیہ صلہ رحمی نہیں کرتے اور جس طرح اس کوصرف واستعمال کرنا جاہئے اس طرح نہیں کرتے اپن وہ لوگ سب ہے برے مقام پر ہیں 🔼 چوتھی قتم ، وہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیااور سیجے علم (اور سیجے جذبہ) بھی نہیں دیا پس ان کا حال ہے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہا گرہم کو مال مل جائے تو ہم بھی فلاں (عیاش اور فضول خرج ) کی طرح اور اسی طریقے پر صرف کریں، پس یہی ان کی شیت ہے اور ان دونوں

# اسوة رسول كرم مثلانيايكم

گروہوں کا گناہ برابرہے۔(جامع ترندی،معارف الحدیث)

لا دنیاوآ خرت کی حقیقت ..... حضرت عمر و بن عاص عدوایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن خطبہ دیا اس میں ارشاد فر مایا: من لواور یا در کھو! کہ دنیا ایک عارضی اور وقی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لیے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں اور یقین کرو! کہ آخرت وقت مقررہ پرآنے والی ہے ۔ یہ ایک پچی اٹل حقیقت ہے اور سب بچھ پر قدرت رکھنے والا شہنشاہ اس میں (لوگوں کے اعمال کے مطابق جزاو مزاکا) فیصلہ کرے گا۔ یا در کھو! کہ ساری خیراور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ساراد کھاور شراور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں ۔ پس خبر دار! (جو پچھ کرو) اللہ تعالی سے در سے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالی سے در سے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور میں پیش کے جاؤگے جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور میں پیش کے جاؤگے جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو پھی د کھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا۔ (مند امام ثافی ، معارف الحدیث)

پہ خدا کا خوف اور تقوی ہی فضیات وقرب کا باعث ہے .....حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل گو جب ہمن کیلئے قاضی یا عامل بنا کرروانہ فرمایا تو ان کورخصت کرتے وقت (ایک طویل حدیث) میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں اور وصیتیں ان کو فرما ئیں اور ارشا وفر مایا: اے معاذ اشاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اب نہ ہویین کر حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمہ سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمہ سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر اور مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: (غالبًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آبدیدہ ہوگئے تھے اور بہت متاثر تھے ) مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں (اور تقوی والی زندگی اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ (منداحمہ معادف الحدیث)

ا۔ دنیا ہے دل نہ لگا نا اور آخرت کی فکر میں رہنا .....حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہتم میں کون پسند کرتا ہے کہ (مردہ بچہ )اس کوایک درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں معرفی مایا: کہتم میں کون پسند کرتا ہے کہ (مردہ بچہ )اس کوایک درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں فے عرض کیا ( درہم تو ہڑی چیز ہے ) ہم تواس کو پیندئییں کرتے ، کہ وہ ہم کو کسی اونی سی چیز کے بدلے میں بھی ملے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتم اللہ کی او نیا اللہ تعالیہ وسلم سے بھی زیادہ ذکیل ہے جس قدر بیتمہار ہے نزدیک ہے (مسلم بیوۃ اسلمین) حضرت ابن مسعود ہے بھی زیادہ ذکیل ہے جس قدر بیتمہار ہے نزدیک چٹائی پرسوئے بھرا مطبح تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان پڑگیا تھا ابن مسعود ہے کہ ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کیا ، یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ (اسلی اللہ علیہ وسلم ) ہم کو اجازت دیجے کہ ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بستر کیاتو ایس مثال ہے جیسے کوئی سوار ( چلتے چلتے ) کسی درخت کے نیچسا یہ لینے کو گھر جائے بھراس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار ( چلتے چلتے ) کسی درخت کے نیچسا یہ لینے کو گھر جائے بھراس کو چھوڈ کر ( آگے ) چل دے۔ (مند تمہ ، ترنی ، ابن ماج ) حضرت ابو ہر بری ہے کہ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کمثر ت سے یاد کیا کرو! لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت کو۔ ( ترندی ، نسائی ، ابن ماج ، حیوۃ المسلمین ) عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تحفہ ہے مومن کا۔ ( جبی ) فاکدہ: سوتھ ہے خوش ہونا چا ہے اورا گرکوئی علیہ وسلم نے فرمایا موت تحفہ ہے مومن کا۔ ( جبی ) فاکدہ: سوتھ ہے خوش ہونا چا ہے اورا گرکوئی علیہ وسلم نے فرمایا موت تحفہ ہے مومن کا۔ ( جبی ) فاکدہ: سوتھ ہے خوش ہونا چا ہے اورا گرکوئی علیہ وسلم نے فرمایا موت تحفہ ہے مومن کا۔ ( جبی ) فاکدہ: سوتھ ہے خوش ہونا چا ہے اورا گرکوئی عذاب سے ڈرتا ہوتو اس سے : پچنے کی تد ہر کرے یعنی اللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادکام کو جاتا ہی پرتو ہر کرے۔ ( حیوۃ المسلمین )

حضرت براء بن عازب سے (ایک لمبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مومن دنیا ہے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں،ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوہ وتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کدا ہے جان پاک ! اللہ تعالی کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف چل! پھر جب اس کولے لیتے ہیں، تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور اس کواس کفن اور اس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس ہے مشک کی ہی خوشبو میکتی ہے اور اس کو لے کر (اوپر) چڑھتے ہیں اور اس سے مشک کی ہی خوشبو میکتی ہے اور اس کو لے کر (اوپر) چڑھتے ہیں اور از مین پر رہنے والے) فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے؟ یوفر شتے التی تھے القاب سے اس کا نام بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کا ہیٹا دیا جات ہیں اور درواز ہ کھول ہے، پھرآ سان و نیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کیلئے درواز سے کھلواتے ہیں اور درواز ہ کھول دیا جاتا ہے، اور ہرآ سان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسان تک لے جاتے ہیں، دیا جاتا ہے، اور ہرآ سان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کا پیماں تک کہ ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کا سے بیاں تک کہ ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کا سے بیاں تک کہ ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کا سے بیاں تک کہ ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کا سے بیاں تک کہ ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کا سے بیاں تک کہ ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کر ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، حق تعالی فرما تا ہے: میرے بندے کا سے کو بیاتے ہیں۔

اعمال نامة علیین میں لکھ دواوراس کوسوال وجواب کیلئے زمین کی طرف لے جاؤسواس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے مگراس طرح نہیں جیسے و نیامیں تھی۔ بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہوجائے گی پھراس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں اور کہتے ہیں: تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں: تیرادین کیاہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں: جیرادین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں: جیرادین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں: یہ کون شخص ہیں جو تمہارے پاس جیسے گئے شےوہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیغیبر ہیں۔ ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسان سے پکارتا ہے: میرے بندے اللہ کے پیغیبر ہیں۔ ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسان سے پکارتا ہے: میرے بندے کے خواب دیااس کیلئے جنت کی ہوااورخوشبوآتی رہتی ہے (اس کے بعداس حدیث میں طرف دروازہ کھول دوسواس کو جنت کی ہوااورخوشبوآتی رہتی ہے (اس کے بعداس حدیث میں کافرکا حال بیان کیا گیا ہے جو بالکل اس کی ضد ہے )۔ (منداحمہ جو قالسلین)

، موت کی یا د.....ایک طویل حدیث میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ایک دن گھر ہے مسجد میں نماز کیلئے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کواس حال میں دیکھا کہ گویا (وہاں مسجد میں ) وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں (اور بیعلامت تھی غفلت کی زیادتی کی) اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کی اس حالت کی اصلاح کیلئے )ارشادفر مایا: میں تمہیں بتا تا ہوں کہا گرتم لوگ لذتوں کوتو ڑ دینے والی موت کوزیادہ یا دکیا کرونو وہ تہہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے لہٰذا موت کوزیادہ یاد کیا کرو۔ (جامع ترندی، معارف الحدیث)حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جبکہ وہ اس دنیا ہے رخصت ہور ہاتھا تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریا فت فر مایا کہتم اس وقت اپنے آ پاکوئس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیرحال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اوراس کےساتھ مجھےا ہے گنا ہوں کی سز ااورعذاب کا بھی ڈرہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ یقین کرو! کہ جس دل میں امید وخوف کی بید دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں ( یعنی موت کے وقت میں ) جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کووہ ضر ورعطا فر مادیں گے،جس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سےامید ہےاوراس عذاب سےاس کوضرورمحفوظ رکھیں گے جس کااس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ (جامع ترندی،معارف الحدیث)

له متبلیغ ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی، پھرفرمایا: کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھلوگ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدانہیں کرتے؟اورانہیں دینہیں سکھاتے؟اورانہیں دین سے ناواقف رہنے کے عبرتناک نتائج نہیں بتاتے؟ اورانہیں برے کامول ہے نہیں روکتے ؟ اورابیا کیوں ہے کہ پچھلوگ اپنے پڑوسیوں سے دین کاعلم حاصل نہیں کرتے؟ اور دین کی سمجھ بوجھ پیدانہیں کرتے؟ اور دین ہے جاہل رہنے کے عبرت ناک نتائج معلوم نہیں کرتے ؟اللہ کی قتم اِلوگ لاز ماً اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دیں ان کےاندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں انہیں نصیحت کریں ان کواچھی باتیں بتا ئیں اوران کو بری باتوں ہے روکیں۔ نیزلوگوں کو جا ہے کہ لاز ماا پنے پڑوسیوں ہے دین سیکھیں، وین کی سمجھ پیدا کریں اور ان کی تضیحتوں کو قبول کریں۔(طبرانی،معارف الحدیث) ایک آ دی نے حضرت عبداللّٰدا بن عباسٌ ہے کہا کہ میں تبلیغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں ،امر بالمعروف ونہی عن المنكر كا كام كرنا جا ہتا ہوں انہوں نے كہا كەكياتم اس مرتبه پر پہنچ چكے ہو؟ اس نے كہا ہاں تو قع تو ہے،ابن عباسؓ نے کہا کہا گرخمہیں بیاندیشہ نہ ہو کہ قر آن کی تین آبیتیں رسوا کردیں گی تو ضرور تبلیغ دین کا کام کرو۔اس نے کہاوہ کون سی تین آ بیتیں ہیں؟ابن عباسؓ نے فرمایا: پہلی آیت ہے ج: اتناءُ مُرُون النَّاسَ بِالْبِرِ وَتُنْسُونَ انْفُسِكُمُ (البقرة: ٣٨) "كياتم لوگول كوتيكي كاوعظ كتي ہواورا پنے کو بھول جاتے ہو۔' ابن عباس نہ کہااس پراجھی طرح عمل کرلیا ہے ،اس نے کہانہیں اور دومرى آيت: لِه ته فَوْ لُوْن ما لَا تَفْعِلُوْن "روره صف" ") " مَمْ كيول كَهْتِه مووه بات، جس كو كرتے نہيں -''تواس پراچھی طرح عمل كرليا ہے؟ اس نے كہانہيں اور تيسری آيت: سآ اُديُّــالهُ انُ أَحَالَفَكُمُ اللي مَا أَنْهِكُمُ عَنْهُ (سوره هود: ٨٨) شعيب عليه السلام في ايني قوم عيكها: جن بری با توں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو بڑھ کرخود کرنے لگوں؟ میری نیت بیٹیں ، بلکہ میں توان سے بہت دوررہوں گا (تم میرے قول اورعمل میں تضاد نہ دیکھو گے ) ابن عباسؓ نے یو جھا

کہ اس آیت پراچھی طرح عمل کرلیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا: جاؤ! پہلے اپنے کو نیکی کا تھم دواور برائی سے روکو یہ بیلغ کی پہلی منزل ہے۔ (معارف الحدیث،الدعوۃ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: کہ اس ذات کی تھم ! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ہم لوگ لازماً نیکی کا تھم دیے رہواور برائی سے روکتے رہو، ورنہ خداع نقریب تم پرالیاعذاب بھیج دے گا کہ پھرتم پکارتے رہوگا ورکوئی شنوائی نہ ہوگی۔ (ترزی) حضرت عکر مہ گہتے ہیں: کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا: کہ ہر ہفتہ ایک مرتبہ وعظ کہا کرو،اور دو دفعہ کر سکتے ہواور تین مرتبہ سے زیادہ وعظ مت کہنا، اور ایس تر آن سے لوگوں کو تنظر نہ کرنا، اور ایسا کبھی نہ ہو کہتم لوگوں کے پاس پہنچواور وہ اپنی کی اور اس قر آن سے لوگوں کو تنظر نہ کرنا، اور ایسا کبھی نہ ہو کہتم لوگوں کے پاس پہنچواور وہ اپنی کی بات میں مضغول ہوں اور تم اپنا وعظ شروع کر دواور ان کی بات کاٹ دو،اگرتم ایسا کروگوان کو وغظ والی وسیحت سے متنظ کر دوگے بلکہ ایسے موقع پر خاموثی اختیار کرواور جب ان کے اندر خواہش دیکھواور وہ تم سے مطالبہ کریں تو پھر وعظ کہواور دیکھو! مسجع ومقفی عبارتیں ہو لئے سے بچو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ عبارت میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ عبارت

دنیا کی محبت اور موت سے بھا گنا ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : کہ میری امت پروہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قو میں لقمہ ترسمجھ کرتم پراس طرح گوٹ پڑیں گی جس طرح گھانے والے دستر خوان پرٹوٹ پڑتے ہیں ۔ کسی نے پوچھانیار سول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم کیااس زمانے میں ہماری تعداداس قدر کم ہوجائے گی کہ ہمیں نگل لینے کیلئے قو میں متحد ہوکر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا: نہیں ، اس وقت تہماری تعداد کم نہ ہوگی البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنگوں کی طرح بے وزن ہو گے اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارار عب نگل جائے گا اور تمہارے دو نوٹ ہو گے اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارار عب نگل جائے گا اور تمہارے دون ہو جائے گی۔ اس پرایک آدی نے پوچھا یہ بزد کی اور تم ہو جائے گی۔ اس پرایک آدی نے پوچھا یہ بزد کی اور نفر سے تمہارار عب نگل جائے گا اور نفر سے تر نے لگو گے اور موت سے بھا گئے اور نفر سے کر نے لگو گے اور موت سے بھا گئے اور نفر سے کر نے الگو گے اور موت سے بھا گئے اور نفر سے کر نے الگو گے۔ (ابوداؤد، معارف الحدیث) حضر سے انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی میں دین پر صبر کونے والا شخص میں انگارہ لے لیا ہو (یعنی جس طرح انگارہ کو ہاتھ میں اس آدی کی مانند ہوگا جس نے اپنی مشی میں انگارہ لے لیا ہو (یعنی جس طرح انگارہ کو ہاتھ میں رکھنا دشوار ہے اس طرح دین پر قائم رہنا بھی دشوار ہوگا)۔ (تر ندی بھوۃ)۔ (تر ندی

یہ جامع اورا ہم تصیحتیں اور وصیتیں .....حضرت ابو ہر ریو ہے سروی ہے، بیان کرتے ہیں ، کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا؛ كه مجھے ميرے رب نے ان نو (۹) با تو ل كا خاص طور پر حكم فرمایا ہے کہ: 💶 ایک اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں ۔ 🔃 عدل وانصاف کی بات کہنا غصہ میں اور رضا مندی میں (لیعنی ایبانہ ہو کہ جب کسی سے ناراض اور اس پر غصہ ہوتو اس کی حق تلفی اوراس کے ساتھ بے انصافی کی جائے اور جب کسی ہے دوئتی اور رضامندی ہوتواس کی بے جا حمایت اور طرف داری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل وانصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے۔ 🕟 اور حکم فرمایا: میانه روی پر قائم رہنے کا ،غریبی و نا داری اور فراخ دستی اور دولت مندی دونوں حالتوں میں بعنی جب اللہ تعالی نا داری اورغریبی میں مبتلا کرے تو بےصبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو،اور جب وہ فراخ دیتی اورخوش حالی نصیب فر مائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول كرغروراورسركشي ميں مبتلانه ہوجائے۔الغرض ان دونوں امتخانی حالتوں میں افراط وتفریط ہے بچاجائے ،اوراپنی روش درمیانی رکھی جائے یہی وہ میانہ روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو حکم فر مایا: (آ گے رسول الله صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں)۔ 🖪 اور مجھے حکم فرمایا: که میں ان اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑ وں اوران کے حقو ق قرابت اچھی طرح ادا کرول جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوگی کریں۔ 🖪 اور پیے کہ میں ان لوگوں کو پھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہو، اور میراحق مجھے نہ دیا ہو۔ 🖪 اور پیر کہ میں ان لوگول کومعاف کردوں جنہوں نے مجھ پرظلم کیا ہو،اور مجھےستایا ہو۔ 🖪 مجھے علم دیا ہے کہ میری خاموثی میں تفکر ہو یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور وفکر کروں۔ ( مثلاً الله تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات اور مثلاً ہیرکہاللد تعالیٰ کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے اور میر امعاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا جا ہے اور میراانجام کیا ہونے والا ہے، اور مثلاً ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غافل بندوں کواللہ کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے۔الغرض خاموشی میں اسی طرح کا تفکر ہو )۔ 🗉 اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو ( لیعنی میں جب بھی بولوں ،اور جو کچھ بھی بولوں اس کا اللہ تعالیٰ ہے تعلق ہو،خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا وصفت ہویا اس کے احکام کی تعلیم وتبلیغ ہو، یااس طرح کہاس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو، ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہو گی وہ '' ذکر'' کے قبیل ہے ہوگی ) 🗈 اور مجھے تکم ہے کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو

اسوة رسول كرم صلاسفيديم

( یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے بیق اور عبرت حاصل کروں ) اور لوگوں کو حکم کروں اچھی با توں کا۔ (معادف الحدیث،رزین )

. حضرت معاذین جبل سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے (ایک دفعہ) مجھے دس با توں کی نصیحت فر مائی فر مایا:

ا اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو، اگر چیم کوئل کردیا جائے۔ ایے ماں باپ کی نافر مائی نہ کرو، اگر چہوہ می کوشم دیں کہ اپنے اہل وعیال اور مال ومنال جھوڑ کے نکل جاؤ۔ ہی بھی ایک فرض نماز بھی قصداً نہ چھوڑ ہی کیونکہ جس نے ایک فرض نماز قصداً چھوڑی اس کیلئے اللہ کا عہداور ذمہ نیو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز قصداً چھوڑی اس کیلئے اللہ کا عہداور ذمہ نیس رہا۔ ایم ہرگز بھی شراب نہ بیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواحش کی جڑاور بنیاد ہے (اس لیے اس کوام الخبائث کہا گیا ہے) ہی ہرگزاہ ہے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ وی جہاد کے معرکے سے بیٹھ پھیر کرنہ بھا گوا گرچہ شتوں کے پشتے لگ رہے ہوں۔ اور جبتم کسی جگہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوا وروہ ہاں کی وبائی مرض کی وجہ سے موت کا بازار گرم ہوجائے تو تم وہیں جے رہو۔ (جان بچائے کے خیال سے وہاں سے مت بھا گو)۔ اور اپن ہو بیا ہی موجائے تو تم وہیں پراپی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرج کرو۔ (نہ بخل سے کا م لوکہ پیسہ اپن موجوز کرو۔ (نہ بخل سے کام لوکہ پیسہ بیاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوا ورنہ خرج کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بردھو)۔ واور اور میں جو سے کیلئے ان پر (حسب ضرورت وموقع) بختی بھی کیا کرو۔ اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ (منداحہ معارف الحدیث)

حضرت ابوابوب انصاری ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائی اور مختصر فرمائی ہے۔ (تاکہ یا در کھنا آسان ہو)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیا: (ایک بات توبیہ یا در کھو) جبتم نماز کیلئے کھڑے ہوتو اس شخص کی ہی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہو۔ (یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی ہونی چاہئے تم ہر نماز ولی ہی پڑھنے کی کوشش کرو) اور (دوسری بات بیہ یا در کھو) الیمی کوئی بات زبان سے نہ نکالوجس کی کل تم کو معذرت اور جوابد ہی کرنی پڑے بات بیت ہینے بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ الیمی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جوابد ہی کئی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جوابد ہی کئی یا در کھو) آدر میوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھنظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً یا در کھو) آدر کھوں آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً

ما یوس کرلو۔ (لیعنی تمہاری امیدوں اور توجہ کا مرکز صرف رب العالمین ہواورمخلوق کی طرف ہے ا پنی امیدوں کو بالکل منقطع کرلو)۔ (منداحہ،معارف الحدیث) فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں کواللہ تعالیٰ سے ڈرنے اورامیر وفت کا حکم سننے اوراطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگر چہوہ حاکم غلام حبثی کیوں نہ ہو۔تم میں جو شخص میرے بعد زندہ رہے گاعنقریب وہ اختلاف کثیر کو دیکھے گا پس ایسے وفت تم لوگ میرے اور میرے رشد و ہدایت یا فتہ خلفاء کے طریقے کولازم پکڑنااوران طریقوں کوخوب مضبوط پکڑنا بلکہ دانتوں سے پکڑنااور بدعات سے بچتے رہنا کیونکہ ہر جدیدامر ( دین میں جس کی کوئی سندشرعی نہ ہو ) بدعت ہےاور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مشکلوۃ،معارف الحدیث)حضرت معاقر ہے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللّٰہ ہے عرض کیا کہ حضرت! مجھے ایساعمل بتادیجیے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دورکر دیا جاؤں۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، کیکن (بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود )وہ اس بندے کیلئے آ سان ہے جس کیلئے اللہ تعالیٰ اس کوآ سان کردے (اور توفیق دے دے۔)لوسنو!سب سے مقدم بات توبیہ ہے کہ دین کے ان بنیا دی مطالبوں کوفکراورا ہتمام ہےادا کرو۔اللہٰ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نه کرواورا چھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو،اورز کو ۃ دیا کرواور رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا :گیا میں تنہیں خیر کے دروازے بھی بتاؤں؟ ( گویا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بی تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے ) اس کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم جا ہوتو میں تمہیں خیر کے اور دروازے ہتلاؤں! غالبًا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نفل عبا دات تھیں (چنانجیہ حضرت معادؓ کی طلب دیکھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا ) روز ہ ( گنا ہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی ) سپراورڈ ھال ہےاورصدقہ گناہوں کو (اور گناہ سے پیداہونے والی آگ کو )اس طرح بجھادیتا ہے جس طرح پانی آ گ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے کی نماز ( یعنی تہجد کی نماز کا بھی یہی حال ہے،اورابواب خیر میں اس کا خاص الخاص مقام ہے ) اس کے بعد آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے (تہجداورصدقہ کی فضیلت کے سلسلہ میں) سورہ سجدہ کی بیآ یت پڑھی: تعجدا فی جُنوَ بَھُمْ عن المصاجع يدُعُون رَبِّهُمْ حَوْفًا وَطَمِعًا وَمِمَّا رِزَقُناهُمْ يُنْفَقُونَ ٥ فَلا تَعْلَمْ نَفْسُ مَا أَخْفِي لَهُمْ مَنْ قُرَّةَ اغْيَنِ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوْ يَعْمِلُوْنَ طِ(السجدة:١٦-١٤) ترجمه: شبكوان

اسوة رسول كرم صلالتعليظ

کے پہلوخواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں (نمازیا دیگراذ کارکیلئے)اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو ( نواب کی ) امیداور (عذاب کے ) خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزول میں ہے خرچ کرتے ہیں۔سوکسی شخص کوخبرنہیں کہ کیا کیا آئٹھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کیلئے خزانہ غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال (نیک) کا صلہ ملا ہے۔ پھر آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں حمہیں معاملہ کا (یعنی دین کا ) سراوراس کاعمود یعنی ستون اوراس کی بلند چوٹی بتادوں؟ (معادؓ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا حضرت! ضرور بتادیں! آپ (صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) نے فرمایا: دین کا سراسلام ہےاوراس کا ستون نماڑ ہےاوراس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ پھر آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں تنہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا دارو مدار ہے(اورجس کے بغیر بیسب ہیجاور بے وزن ہیں،معافّا کہتے ہیں) میں نے عرض کیا حضرت (صلی الله علیہ وسلم) وہ چیز بھی ضرور ہتلا دیجیے! پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: اس کوروکو ( یعنی اپنی زبان قابومیں رکھو، پہ چلتے میں بے باک اور بے اجتیاط نہ ہو، معاقر کہتے ہیں) میں نے عرض کیا حضرت ہم جو با تیں کرتے ہیں، کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے معادٌّ! تخصے تیری ماں نہ جنتی ، (عربی محاورہ کے مطابق يہاں يه پياركاكلمه ہے) آ دميوں كودوزخ ميں ان كے منه كے بل (يافرمايا: كه ان كى ناكوں كے بل زیادہ تر)ان کی زبانوں کی ہے با کانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔(منداحہ، جامع زندی ہنن ابن ماجہ، معارف الحديث) حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابو ذرغفاریؓ کو مخاطب کر کے فرمایا: کہتہمیں ایسی دوخصلتیں بتادوں جو پیٹھ پر بہت ملکی ہیں (ان کے اختیار کرنے میں آ دمی پر کچھزیادہ بوجھ ہیں پڑتا)اوراللہ کے میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی؟ابوذر ؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں خصلتیں ضرور بتادیجیے آ پے صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق جشم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں بید دونوں چیزیں بے مثل ہیں۔ (شعب الایمان للبيبقي ،معارف الحديث)

عمرانؓ بن خطان تابعی ہے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذرغفاریؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کومسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی کیلیے ہوئے بالگل ا کیلے بیٹھے ہیں، میں نے عرض کیاا ہے ابوذرؓ! پیٹنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ (یعنی آپ نے اس طرح اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟) انہوں نے جواب ویا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 'برے ساتھیوں کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 'برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانے سے بہتر نے اموش رہنا اچھی باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ (شعب الایمان للبہتی، معارف الحدیث)

حضرت ابو ذرغفاری سے روایت ہے کہ مجھے میری محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا خاص طور پرِ حکم فر مایا: 🖪 مساکین اورغر باء سے محبت رکھنے اور ان سے قریب رہے گا۔ 🖸 اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نیجے درجہ کے ہیں۔ یعنی جن کے پاس دینوی زندگانی کا سامان مجھ ہے بھی کم ہےاوران پرنظرنہ کرو جو مجھے ہے اوپر کے درجہ کے ہیں (لیعنی جن کو د نیوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے ) اور بعض دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندے میں صبر وشکر کی صفت پیدا ہوتی ہے اور یہ ظاہر بھی ہے۔ آ گے حضرت ابو ذرغفاریؓ فرماتے ہیں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ 🖪 کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قرابتی رشتہ کو جوڑوں ( لیعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جوا پیغ عزیز وں اور قریبوں کے ساتھ کرنا جا ہے )اگر چەوەمىرے ساتھ نەكرىں ،اورآ پ صلى اللەعلىيە وسلم نے مجھے تھم دیا كە: 🔝 كسى آ دى ہے كوئى چیز نہ مانگوں ( بعنی اپنی ہر حاجت کیلئے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا وُں اوراس کے سواکسی کے درگا سائل نہ بنوں )۔ 🖪 میں ہرموقع پرحق بات کہوں (اگر چہوہ لوگوں کیلئے کڑوی ہواوران کے اغراض اورخواہشات کےخلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے )اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا: 📵 کہ میں اللہ کے راستہ میں بھی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے نہ ڈ رول ( یعنیٰ د نیاوالے اگر چہ مجھے برا کہیں الیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جواللہ کاحکم ہواور جس سے اللّٰدراضی ہواور کسی کے برا کہنے کی ہرگز پروانہ کروں )اور آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مجھے تعلم فرمایا که: علی ملکمدلا حول و لا فورة الا سالله کثرت سے پڑھا کروں کیونکہ بیسب ہا تیں اس خزانے سے ہیں جوعرش کے نیچے ہے (لیعنی بیاس خزانے کے قیمتی جواہرات ہیں جو عرش الہی کے پنچے ہےاوراللہ ہی جن بندوں کو جا ہتا ہے عطا فرما تا ہے۔ کسی اور کی وہاں دسترس نہیں ہے۔)(منداحہ،معارف الحدیث) حضرت عبدللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
قیامت کے دن حساب کیلئے بارگا والہی میں جب پیشی ہوگی تو آ دمی کے پاؤں اپنی جگہ ہے سرک
خسکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیاجائے گا۔ اور دوسرے اس کی جوانی (اور جوانی
زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کا موں میں گزاری؟ ہے اور دوسرے اس کی جوانی (اور جوانی
کی قوتوں) کے بارے میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پر انا کیا؟
سے تعمید مال میں اور میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پر انا کیا؟

تیسرے مال ودولت کے بارے میں کہاں سے اور کن طریقوں سے اور کن راستوں سے اس کو حاصل کیا؟ کا اور اس دولت کو کن کا مول اور کن را ہول میں صرف کیا؟ کا پانچوال سوال میہوگا کہ جو پچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا تمل کیا؟ (جامع ترندی،معارف الحدیث)

حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ موایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا : کہ جیار ہا تیں اور خصلتیں ایس ہیں ہیں کہ اگرتم کو وہ نصیب ہوجا ئیں تو پھر دنیا (اور اس کی نعمتوں) کے فوت ہوجا نے اور ہاتھ نہ آئے میں کوئی مضا نقہ ہے اور نہ گھاٹا۔ 1 امانت کی حفاظت ہے ہا توں میں سیائی ہے حسن اخلاق ہے کھانے میں احتیاط اور پر ہیزگاری (منداحہ پیمی ،معارف الحدیث)

پر قربین میمون اوری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کونصیحت
کرتے ہوئے فرمایا: پانچ حالتوں کو دوسری پانچ حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانواوران
سے جو فائدہ اٹھانا چاہووہ اٹھالو۔ 🗈 غنیمت جانو جوانی کو بڑھا ہے کے آنے سے پہلے۔
عنیمت جانو تندرسی کو بیمار ہونے سے پہلے 🗈 غنیمت جانوخوش حالی اور فراخ وسی کو نا داری اور تنگدسی سے پہلے۔ 🗈 غنیمت جانو فرصت اور فراغت کومشغولیت سے پہلے۔ 🗈 غنیمت جانو زندگی کوموت آنے سے پہلے۔ 🗈 غنیمت جانو

یہ عورتوں کونصیحت .....ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک بار) فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! ہم (خاص طور پر) صدقہ دیا کرواور زیادہ استعفار کیا کرو، کیونکہ دوز خیوں میں زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی ہے، ان میں ایک ہوشیار عورت بولی یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم دوز خ میں زیادہ خامیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہیں (باہم گفتگو میں) لعنت کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے اورتم اپنے شوہر کی بھی بہت ناشکری کرتی ہو، میں نے تم جیسا دین وعمل میں ناقص ہوکر پھرایک دانشمند محص برغالب آجانے والا کسی کونہیں دیکھا۔ (بخاری وسلم ہر جمان النہ)

۔ ٹذر مانے جس کا پورا کر نااس سے ممکن نہ ہوتو اس کا کھیں کے رسول الدھلی الدعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوں کہ میں کے رسول الدھلی الدعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوں کو پورا کر ناضروری ہے اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالی کیلئے ہے اور دوسری نذروہ ہے جواللہ تعالی کی نافر مانی اور گناہ کیلئے کی جائے ، یہ نذرشیطان کیلئے ہے اور اس کا پورا کر نا جائز نہیں اور اس قسم کی نافر مانی اور گناہ کیلئے کی جائے ، یہ نذرشیطان کیلئے ہے اور اس کا پورا کر نا جائز نہیں اور اس قسم کی نذر کا کفارہ دے جو قسم کا کفارہ دیا جائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر مانے تو اس کا کفارہ ہے اور جو شخص ایسی چیز کی نذر مانے جو اس کا کفارہ ہے اور جو شخص ایسی چیز کی نذر مانے جس کا پورا کر نااس سے ممکن نہ ہوتو اس کا کفارہ ہے اور جو شخص ایسی چیز کی نذر مانے جس کا پورا کر نااس سے ممکن نہ ہوتو اس کا کفارہ ہے اور جو شخص ایسی چیز کی نذر مانے جس کا پورا کر نااس سے ممکن نہ ہوتو اس کا کفارہ ہے اور جو شخص ایسی چیز کی نذر مانے جس کو پورا کر سکے تو اس کو پورا کر سے دور ابوداؤد، ابن باجہ مشکوۃ)

۔ تشم مستحضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہے کہ جس شخص نے فسم کھائی اوراس کے ساتھ ان شاء اللہ تعالی بھی کہا (توقتم کے خلاف کرنے میں )اس پر گناہ منہیں ۔ (ترندی، ابؤداؤو، نسائی) حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے غیراللہ کی قشم کھائی اس نے شرک کیا۔ (ترندی بمشکوۃ)

فال معلی الدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الدھلی الدعلیہ وسلم کوفر ماتے ساہے کہ برشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بہترین چیز فال نیک ہے، لوگوں نے عرض کیا فال کیا چیز ہے؟ آپ صلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا: وہ اچھا کلمہ جس کوئم میں ہے کوئی شخص کسی شخص سے یا کسی ذریعے سے سے۔ (بخاری، مسلم، مشکوۃ) حضرت عروہ بن عامر فر ماتے ہیں کہ میں نے شگون بدکارسول الدھلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین چیز فال نیک ہے اور شکون بدکس مسلمان کواس کے مقصدا ورارادے سے نہ روکے! پھر جبتم میں سے کوئی شخص کسی شکون بدکسی مسلمان کواس کے مقصدا ورارادے سے نہ روکے! پھر جبتم میں سے کوئی شخص کسی اللہ کا اس کود کیے جس کووہ براخیال کرتا ہے یعنی شکون تو ہے کہ: السلم ہم لا یا تھی بالحد اب اللہ اللہ ویز جمہ: اے اللہ! اللہ ویل مالے نے والا اللہ ویل مالے کے سواکوئی نہیں ہے اور برائیوں کورو کنے والا بھی آپ کے سواکوئی نہیں ہے اور برائیوں کورو کنے والا بھی آپ کے سواکوئی نہیں ہے اور برائیوں کورو کنے والا بھی آپ کے سواکوئی نہیں ہے اور برائیوں کورو کنے والا بھی آپ کے سواکوئی نہیں ہے اور برائیوں کورو کنے والا بھی آپ کے سواکوئی نہیں ہے اور برائیوں کورو کنے والا بھی آپ کے سواکوئی نہیں ہے اور برائیوں کورو کنے والا بھی آپ کے سواکوئی نہیں ہے اور نہ کی گوت ہے۔ (ابوداؤد، مشکوۃ)

یہ خوا ب ....حضرت ابو بذیل عقیلی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہے کہ

اسوة رسول كرم صلانه غليظم

مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے اور خواب جب تک اس کو بیان نہ کیا جائے پرول کے پاؤں پر ہوتا ہے (بعنی غیر مستقل اور غیر قائم ) لیکن جب اس کو بیان کر دیا جائے (بعنی اس کی تعبیر بھی بیان کر دی جائے ) تو خواب واقع ہوجا تا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میراخیال ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فر مایا کہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کر وہ مگر دوست یا عقل مند آ دمی کے سامنے۔ (تر نہی مشکل ہ

ی علم دین کے شروع کرنے کے دن کی فضیلت ....حدیث میں آیا ہے کہ کم دوشنبہ کے روزطلب کرو،اس سے علم حاصل کرنے میں سہولت ہوتی ہے، یہی مضمون جمعرات کے متعلق بھی آیا ہے۔ بعض احادیث میں بدھ کے دن کے متعلق بھی وارد ہے،صاحب ہدایہ سے منقول ہے کہ وہ کتاب کے شروع کرنے کا بدھ کے دن اہتمام کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو چیز بدھ کے دن شروع کی جاتی ہے وہ اختیام کو پہنچتی ہے۔ (شرح تعلیم المعلم بہتی زیور)

المسی سنت کے احیاء کی فضیلت .....حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی جالیس حدیثیں میری امت کو پہنچاد ہے تو میں خاص طور پراس کی سفارش کروں گا۔ (جامع صغیر) رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا: جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے گااس وقت جو محض میر ہے طریقے کو تھا ہے رہے گااس کوسوشہیدوں کے برابر تواب ملے گا۔ (بہتی زیر)

ی وصیت نبی الرحمة صلی الله علیه وسلم .....رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا؛ که میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگرتم اس کوتھا ہے رہو۔ تو تبھی نه بھٹکو گے، ایک تو الله تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) دوسرے نبی کی سنت یعنی حدیث۔ (بہثتی زیور)

ياب (2)

#### عبادات ،نماز ومتعلقات نماز

یہ طہارت جزوا بمان ہے ۔۔۔۔ ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا؛ کہ طہارت اور پاکیز گی جزوا بمان ہے، اور کلمہ اَلْہ حمّدُ لِلْهِ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اور کلمہ اَلْہ حمّدُ لِلْهِ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اور سُنہ حان اللّٰهِ وَ الْہ حمّدُ لِلّٰهِ بِعروبَ بِینَ سانوں کو اور زمین کو بنماز نور ہے اور صدقہ دلیل و بر بان ہے اور صبر اجالا ہے اور قرآن یا تو جت ہے تمہارے حق میں یا جت ہے تمہارے خلاف۔ ہرآ دمی صبح کرتا ہے بھروہ ابنی جان کا سودا کرتا ہے، بھریا تو اسے نجات دلا دیتا ہے یا اس کو ہلاک کردیتا ہے۔ (صبح مسلم ، معارف الحدیث)

حضرت عائشہ سے ہیں: اسمور مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس چیزیں ہیں جو امور فطرت میں سے ہیں: اسمو نجھوں کا ترشوانا کے داڑھی کا جھوڑنا کے مسواک کرنا ہے ناک میں پانی لے کرصفائی کرنا کا ناخن ترشوانا کا انگلیوں کے جوڑوں کو (جن میں اکثر میل کچیل رہ جاتا ہے) اہتمام سے دھونا ہے بغل کے بال لینا کا موئے زیریاف کی صفائی کرنا کا پانی سے استنجا کرنا

حدیث کے راوی ذکر یا کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مصعب ؓ نے بس یہی نوچیزیں ذکر کیس اور فر مایا دسویں چیز بھول گیا ہوں اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ (صیح مسلم ،معارف الحدیث )

### آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ستودہ قضائے حاجت کے بارے میں

» استنجا .... آنخضرت صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء مين داخل ہوت تو باياں قدم پہلے اندر رکھتے اور جب باہر نکلتے تو داياں قدم پہلے باہر رکھتے۔ (ترندی) جب بيت الخلاء ميں جاتے تو يہ اور جب باہر نکلتے تو داياں قدم پہلے باہر رکھتے۔ (ترندی) جب بيت الخلاء ميں جاتے تو يہ عائي ہے : السلم مَّ انسی اعْد وَ دُہِک مِن الْحُبُث وَ الْحَبائِثِ. ترجمہ: اے الله تيری پناه چاہتا ہوں خبيث جنوں سے مردہوں ياعورت۔ ﴿ جب آ بِ صلی الله عليه وسلم باہر آتے تو بيدُ عالى

يرض : غُفُر الْكَ يا الْحِمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذُهَبَ عَنَ الْآذِي وَعَافَانِي إِ دونوں۔ ترجمہ: سپ تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے مجھے سے ایذا دینے والی چیزوں کو دور کیا اور مجھے چین دیا۔ (زادالمعاد، ترندی) 🗗 جب آپ صلی الله علیه وسلم رفع حاجت کو بیٹھتے تو جب تک آ پ صلی الله علیه وسلم زمین سے بالکل قریب نه ہوجاتے اپناستر نه کھو لتے۔ (زادالمعاد) 🖪 آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم پییٹا ب کرنا جا ہے تو نرم زمین کی تلاش رہتی ،اگر آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کونرم ز مین نہ ملتی تو لکڑی یا کسی اور چیز ہے سخت زمین کو کھود کر زم کر لیتے ، پھر پیشاب کرنے بیٹھتے۔(زادالمعاد) 🗊 حبیب بن صالح " ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ سلی اللّٰہ علیہ وسلم جب مقام فراغت میں داخل ہوتے تو اپنا جوتہ پہن لیتے تھے اور اپنا سر ڈھا نک لیتے تھے۔ (ابن سعد ) تبھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پائی ہے استنجافر ماتے تبھی ڈھیلے سے بھی دونوں کا استعمال فر ماتے ، ڈھیلوں کی تعداد طاق ہوتی ، کم سے کم تین ہوتی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے میں بایاں ہاتھ استعمال کرتے، جب آپ صلی اللہ علبیہ وسلم پانی سے استنجا فر ماتے تو اس کے بعد زمین پر ہاتھ رگڑ کر دھوتے۔ 🗗 بیشاب کرنے کیلئے اکڑوں بیٹھتے تو رانوں کے درمیان کافی فاصلہ جھوڑتے قضائے حاجت کو بیٹھنے کیلئے ریت یامٹی کے ٹیلے یا پپھروں کی ٹیکری یاکسی تھجوروغیرہ کی آ ڑکو بہت پیندفر ماتے ۔ (ابن سعد) 🛚 جبآپ سلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کیلئے بیٹھتے تو قبلہ کی طرف ندمندكرتے اور نه پشت كرتے۔ (زادالمعاد)

حضرت ابو ہر بری ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنج کو جاتے تھے تو میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کر دیتا تھا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے طہارت کرتے تھے پھرا پنے ہاتھ کومٹی پر ملتے تھے، پھر میں دوسرا برتن لا تا تھا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد)

تشریح: مطلب سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے تھے، اس کے بعد ہاتھ کوز مین پرمل کر دھوتے تھے اس کے بعد وضو کرتے تھے، جبیبا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی کہ قضائے حاجت اورا شخیج سے فارغ ہوکر وضو بھی فرماتے تھے، کیکن بھی بھی بین طاہر کرنے کیلئے کہ وضو کرنا صرف اولی اورافضل ہے فرض یا واجب نہیں ہے، اس کوٹرک بھی کیا ہے چنانچے سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک و فعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داؤ داور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک و فعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

# اسوة رسول كرم صلى سقيدتم

پیٹاب سے فارغ ہوئے تو حضرت عمرٌ وضوکیلئے پانی لے کر کھڑے ہوگئے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمریہ کیا ہے؟ کس لیے بانی لیے کھڑے ہو؟ حضرت عمرٌ نے عرض کیا ہ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ میں اس کیلئے مامور نہیں علیہ وسلم نے فرمایا؛ میں اس کیلئے مامور نہیں ہوں کہ جب بیٹنا ب کروں تو ضرور وضو کروں اور اگر میں ایس پابندی اور مداومت کروں تو امت کیلئے ایک قانون اور دستور بن جائے گا۔ (معارف الحدیث)

، فضائے حاجت اور استنجے ہے متعلق ہدایات .....حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں تم لوگوں کیلئے مثل ایک باپ کے ہوں۔ ابنی اولا دکی خیرخواہی اور ان کی زندگی کے اصول و آ داب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اس طرح اولا دکی خیرخواہی اور ان کی زندگی کے اصول و آ داب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اس طرح تمہاری تعلیم و تربیت بھی میرا کام ہے اس لیے ) میں تمہیں بتا تا ہوں کہ جب تم قضائے حاجت کیلئے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھونداس کی طرف پشت کر کے۔ جب تم قضائے حاجت کیلئے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھونداس کی طرف پشت کر کے۔ (بلکہ اس طرح بیٹھوکہ قبلہ کی جانب نہ تمہارا منہ ہونہ تمہاری بیٹھ ہو)۔

حضرت ابو ہر ریو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے میں تین و هیلوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا، اور منع فر مایا استعمال کرنے سے اور منع فر مایا واستعمال کرنے سے اور منع فر مایا واستے ہیں لیدا ور ہڑی استعمال کرنے سے اور منع فر مایا واستے ہاتھ سے استنجا کرنے سے ۔ (معارف الحدیث ، سنن ابن ماجہ و واری) حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدایت فر مائی کہتم میں سے کوئی ہرگز ایسانہ کرے کہ این خسل خانے میں پہلے پیشاب کرے پھراس میں غسل یا وضو کرے، کیونکہ اکثر وسوسے اسی سے بیدا ہوتے ہیں۔ (معارف الحدیث ، سنن ابی داؤد)

« قضائے حاجت کے مقام پر جانے کی دعا .... حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قضائے حاجت کے مقامات میں ضبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، پس تم میں ہے کوئی جب بیت الخلاء جائے تو چاہئے کہ پہلے ید وُعا کرے۔ آغے و دُ باللّٰهِ مِنَ الْمُحُبُّتِ وَ الْمُحَبَائِثِ. (ابوداؤد، ابن باجہ معارف الحدیث) حضرت عبداللہ بن ارقم فرماتے باللّٰهِ مِنَ الْمُحُبُّتِ وَ الْمُحَبَائِثِ. (ابوداؤد، ابن باجہ معارف الحدیث) حضرت عبداللہ بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناء فرماتے سے کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے اورتم میں سے کسی کوا شخبے کا نقاضا ہوتو اس کو چاہئے کہ پہلے استنج سے فارغ ہو۔ (جامع تر مذی ہن ابی داؤد،) .... ہوخباست آگے یا ہجھے کی راہ سے نکلے استنج سے متعلق مسائل (از بہشتی زیور) .... ہوخباست آگے یا ہجھے کی راہ سے نکلے استنج سے متعلق مسائل (از بہشتی زیور) .... ہوخباست آگے یا ہجھے کی راہ سے نکلے است ہونے است آگے یا ہجھے کی راہ سے نکلے است ہونے کہ بیا

اسوة رسول كرم سلاستايكم

اس سے استنجا کرنا ضروری ہے۔ (شای) ، اگرنجاست ادھرادھر بالکل نہ لگے اور اس کیلئے پانی ہے استنجانہ کرسکے بلکہ پاک پھر یامٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرے اورا تنا یو نچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہےاور بدن صاف ہوجائے تو بھی جائز ہے لیکن یہ بات طبیعت کی صفائی کے خلاف ہے البية اگر پانی نه ہو یا کم ہوتو مجبوری ہے۔ ﴿ وُصِلِے ہے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقة نہیں بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھرادھرنہ پھیلنے یائے بدن خوب صاف ہوجائے۔( نتاویٰ ہندیہ ہتور و شاعی) ﴿ وُصِلِے ہے استنجا کرنے کے بعد پانی ہے استنجا کرنا سنت ہے۔ ( ترندی) کیکن اگرنجاست متھیلی کے گہراؤ (روپیے کے برابر) سے زیاوہ پھیل جائے تو ایسے وقت یانی سے دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی اورا گرنجاست پھیلی نہ ہوتو فقط ڈھیلے ہے پاک کر لے تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ (شرح التورِ) ﴿ جب بیت الخلاء میں جائے تو دروازے سے باہر بسم اللہ کہے اور دُعائے مسٹونہ پڑھے۔ ﴿ جبِ اندر داخل ہوتو پہلے بایاں قدم اندر لے جائے۔ بیت الخلاء میں ننگے سرنہ جائے۔ (زادالمعاد) • اگر کسی انگوشی براللدرسول کا نام لکھا ہوتو اس کوا تار ڈالے۔ (نیائی) • تعویز جس پرموم جامہ کرلیا گیا ہو یا کپڑے میں می لیا گیا ہو، اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ بیت الخلاء کے اندرا گرچھینک آئے تو صرف دل ہی دل میں الحمد للہ کہد لے زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ ہاورجب تک اندر رہے تو کوئی بات کرے نہ بولے۔(معکوٰۃ) = پھر جب باہر نکلے تو پہلے واہنا قدم باہر نکالے اور دروازے سے نکل کر دُعائے مسنونہ پڑھے۔ • استنج کے بعد بائیں ہاتھ کوز مین پررگڑ کریامٹی سے ال کر دھوئے۔ (ردالحتار) بائمیں ہاتھ سے استنجا کرنا جا ہے اگر بایاں ہاتھ نہ ہوتو پھرایی مجبوری کے وقت دائمیں ہاتھ ے جائز ہے۔ • ایسی جگہ استنجا کرنا کہ سی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے ستز پر پڑتی ہوگناہ ہے کھڑے ہوکر پییٹا ب کرنا،نہر، کنویں یا حوض کے اندریا ان کے کناروں پر پیشاب یا یا خانہ کرنا مکروہ تحریمی وممنوع ہے۔ «مسجد کی دیوار کے پاس پاخانہ یا پیشاب کرنا، قبرستان میں یا خانہ یا پیشا ب کرنا، چوہے کے بل میں یا کسی سوراخ میں پیشا ب کرنامنع ہے۔ ﴿ نیجی جگہ بیڑھ کر او نچی جگہ پر پیشاب کرنا، آ دمیوں کے بیٹھنے یاراستہ چلنے کی جگہ پاخانہ یا بیشاب کرنااور وضو یاغسل کرنے کی جگہ میں یا خانہ یا پیشاب کرنا ہے سب باتیں مکروہ ہیں اور منع ہیں۔ و رفع حاجت کرتے ہوئے (بلاضرورت شدیدہ) کلام نہ کرنا چاہئے ۔ (مفکوۃ) ● پیشاب کرتے وقت یااستنجا کرتے وفت عضو خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگا ئیں بلکہ بایاں ہاتھ لگا ئیں (بخاری وسلم) پیشاب یا خانے کی

اسوة رسول كرم صلى المعلاقيل

چھینٹوں سے بہت بچنا جاہے کیونکہ اکثر عذاب قبر بیشاب کی چھینٹوں سے پر ہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ (تر ندی) = جنگل یا شہر کے باہر میدان میں قضائے حاجت کی ضرورت بیش آئے تو اتنی دور جانا جائے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ (معارف الحدیث ،سنن ابی داؤر، تر ندی) یا گئی نشیمی زمین میں چلا جائے جہال کوئی ندو کھے سکے۔ ییشا ب کرنے کیلئے نرم زمین تلاش کرنا تا کہ بیشا ب کی چھینٹیس نداڑیں بلکہ زمین جذب کرتی جلی جائے۔ (تر ندی) میٹھ کر بیشا ب کرنا چاہئے کھڑے ہوکر بیشا ب ندکریں۔ (تر ندی) یا گرمین کھڑا ہوکر بیشا ب ندکریں۔ (تر ندی) واگر بیشا ب کے بعد استنجا سکھانا ہوتو دیوار وغیرہ کی آٹر میں کھڑا ہونا چاہئے۔ (بہتی گوہر)

» مسواک ....مسواک کی فضیلت واہمیت میں بکثرت احادیث مروی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: اگر امت ہر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان ہر ہرنماز کیلئے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ (صحح بخاری صحح مسلم)مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضائے حق سبحانہ وتعالی وتقدس ہے۔ (بخاری) اور فر مایا: جب بھی جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کیلئے ضرور کہا خطرہ ہے کہ (جبرئیل کے بار بار تا کیداور وصیت یر) میں اپنے منہ کے اگلے جھے کومسواک کرتے کرتے تھس نہ ڈالوں۔(منداحہ)حضور صلی اللّه علیه وسلم جب قر اُت قر آن پاسونے کا ارادہ فر ماتے تو مسواک کرتے ،اورگھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے ، چنانچے حضرت عا مُشہ صدیقة فرماتی ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدیں میں داخل ہونے کے بعدسب سے پہلا کام جوکرتے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا اور وضواور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے،خواہ اپنی انگل ہے ہو یا دوسرے کی انگل ہے اور سخت و درشت کیڑے ہے ہوتب بھی کافی ہے۔ابونعیم اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے تھے اور مواہب لدنیہ میں ہے کہ مسواک واہنے ہاتھ سے کرنا جاہئے بیمستحب ہے۔ بعض شراح حدیث نے کہا ہے کہ مسواک میں یمن سے مراد بیہ ہے کہ ابتدا واپنی طرف سے کرے حضرت عاکثہ ہے مروی ہے کہ رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی جب رات کی نماز کواٹھتے تو مسواک کرتے پھر وضو کرتے۔ ( بخاری وسلم، ابن سعد )حضرت عا کشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تواٹھنے کے بعد وضوکر نے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ (معارف الحدیث، منداحہ)

مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہے .....حضرت عائشہ صدیقہ ہے مسلم کا آخری عمل مسواک ہے مازجس کیلئے عائشہ صدیقہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ نماز جس کیلئے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلامسواک کے پڑھی جائے ستر گنا فضیلت رکھتی ہے۔ (شعب الایمان المهیم عارف الحدیث)

مسواک کے متعلق سنتیں ..... اسسواک ایک بالشت سے زیادہ کمی نہ ہوا ورانگل سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ (بحرارائق) ہے کم از کم تین مرتبہ مسواک کرنی چاہئے اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہئے۔ اگرانگلی سے مسواک کرنا ہوتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کے دائیں جانب او پر نیچے انگو شجے سے صاف کرے اور ای طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے کرے۔ اسم مسواک کیٹرنے کا طریقہ: چھنگلی مسواک کے نیچے کی طرف اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے نیچے اور باتی انگلیاں مسواک کے اور ہونا چاہئیں۔ (شای ) مسواک دانتوں میں عرضاً اور زبان میں طولاً کرنی چاہئے ، دانتوں کے خصہ اور جبڑے وغیرہ میں بھی مسواک کرنی چاہئے۔ (طھاوی)

جن اوقات میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے ..... و سونے کے بعد الطفنے پر عن بڑھانے کیا کے منہ میں بد بوہوجانے کے وقت یا دانتوں کے رنگ میں تغیر پیدا ہونے پر ہ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت یا دانتوں کے رنگ میں تغیر پیدا ہونے پر ہ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اگر وضوا ورنماز میں زیادہ فصل ہوگیا ہو۔ 7 ذکر الہی کرنے سے پہلے و خانہ کعبہ یا حظیم میں داخل ہونے کے بعد 10 بیوی کے ساتھ حظیم میں داخل ہونے کے بعد 10 بیوی کے ساتھ مقاربت سے پہلے 11 کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے 12 بھوک بیاس لگنے کے وقت مقاربت سے پہلے 11 کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے 12 بھوک بیاس لگنے کے وقت قبل موت کے آثار پیدا ہوجانے سے پہلے 10 سحری کے وقت قبل کے انتر نیب اور ایس کی انتر کے بعد 10 سونے سے قبل را الر غیب والر بیب) فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے پھر بائیں ہاتھ سے مقام استخا کو دھوتے اور فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے پھر بائیں ہاتھ سے مقام استخا کو دھوتے اور دائنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ جی بیائی ڈالٹا ایس حالت میں تھا کہ کوئی دائن این حالت میں تھا کہ کوئی جونا برتن پانی لینے کیلئے زیرتھا) پھر وضوگر تے اس طرح جس طرح نماز کیلئے وضوفر مایا کرتے تھے چھونا برتن پانی لینے کیلئے زیرتھا) پھر وضوگر تے اسی طرح جس طرح نماز کیلئے وضوفر مایا کرتے تھے چھونا برتن پانی لینے کیلئے زیرتھا) پھر وضوگر تے اسی طرح جس طرح نماز کیلئے وضوفر مایا کرتے تھے

اسوة رسول كرم صلاسقايظ

پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میںا نگلیاں ڈال کروہاں پانی پہنچاتے تھے یہاں تک کہ جب آ پ صلی الله علیه وسلم میسمجھتے کہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے سب میں پوری طرح یانی پہنچالیا ہے تو دونوں ہاتھ پھر بھر کر تنین دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھاس کے بعد سارے بدن پریانی بہاتے پھر دونوں یاؤں وهوتے۔(صحیح بخاری وسیح مسلم)حضرت عبداللہ بن عباسٌ اسی طرح کی حدیث حضرت میموندؓ ہے بھی روایت کرتے ہیں جس میں حضرت میموندؓ یہ بھی اضافہ فر ماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کورومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فر مادیا۔ صحیحین ہی کی دوسری روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آ پ صلی الله علیه وسلم نے جسم پر سے یانی سونت کر جھاڑ دیا۔ (صیح بخاری وسلم)حضرت عا کشٹہ اور حضرت میمونی کی ان حدیثوں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عنسل کی اپوری تفصیل معلوم ہوجاتی ہے بیعنی میر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دو تین دفعہ دھوتے تھے( کیونکہان ہاتھوں کے ذریعہ ہی پورے جسم کونسل دیا جا تا ہے )اس کے بعد آپ صلی اللہ عليه وسلم مقام استنجا کو ہائيں ہاتھ ہے دھوتے تھے اور داہنے ہاتھ سے اس پریانی ڈالتے تھے اس کے بعد بائیں ہاتھ کومٹی ہے مل مل کررگڑ رگڑ کرخوب ما نجھتے اور دھوتے تھے پھراس کے بعد وضو فرماتے تھے۔جس کے شمن میں تین تین دفعہ کلی کرتے اور ناک میں یانی لے کراس کی احجھی طرح صفائی کر کے منداور ناک کے اندرونی حصہ کونسل دیتے تھے اور حسب عادت رکیش مبارک میں خلال کر کے اس کے ایک ایک ہال کوغسل دیتے تھے اور بالوں کی جڑوں میں یانی پہنچاتے تھے۔اس کے بعدای طرح سرکے بالوں کواہتمام سے دھوتے تھے اور ہر بال کی جڑتک یانی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اس کے بعد ہاتی سارےجسم کونسل دیتے تھے پھرنسل کی اس جگہ ے ہٹ کریاؤں کو پھر دھوتے تھے(غالبًا آپ ً بیاس لیے کرتے تھے کیٹسل کی وہ جگہ صاف اور پختہ نبیں ہوتی تھی )۔(معارف الحدیث)حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ جا کضہ عورت اور جنبی آ دمی قر آن پاک میں سے پچھ بھی نہ پڑھے۔ یعنی قرآن مجید جواللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اس کی تلاوت ان دونوں کیلئے ممنوع ہے۔ (معارف الحديث، جامع ترندی) حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کہ جسم کے ہربال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے اس لیے نسل جنابت میں بالوں کواجھی طرح دھونا جاہئے (تا کہ جسم انسانی کا وہ حصہ جو بالوں سے چھپار ہتا ہے پاک صاف ہوجائے ) اور

اسوة رسول كرم صلاسفيظ

جلد کا جو حصہ ظاہر ہے۔ (جس پر بال نہیں ہیں) اس کو بھی اچھی طرح وھونا اور صاف کرنا چاہئے۔ (سنن ابی داؤو، جامع ترندی ہنن ابن ماجہ، معارف الحدیث)

پہ جن صورتوں میں عسل کرنا سنت ہے ..... حضرت ابو ہرمیاہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ ہر مسلمان پرخق ہے ( یعنی اس کیلئے ضروری ہے ) کہ ہر ہفتہ کے سات ونوں میں ایک ون ( یعنی جمعہ کے دن ) عسل کرے اس میں اینے سرکے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح وھوئے۔ ( صحیح بناری وضیح مسلم ومعارف الحدیث) حضرت سمرہ بن جندب سارے جسم کو اچھی طرح وھوئے۔ ( صحیح بناری وضیح مسلم ومعارف الحدیث) حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص جمعہ کے دن ( نماز جمعہ کے رہند کئے ) وضوکر لے تو بھی کافی ہے اور جو مسل کرے تو عسل کرنا افضل ہے۔ ( مند احمد سنن ابی داؤر، جامع تر نہ بی معارف الحدیث)

له وضوكے بعد حضور صلى الله عليه وسلم بيرُ عا برُ صحة تحے ..... أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَاشْهَـدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ طِ اللَّهُمَّ اجْعَلَنِي مِنَ التُّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّــٰدِيُـنَ لا خَــُونَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُوَنُونَ وَرَجِمَدِ: مِينَ كُوابَى دِيبَامُولِ كَمَاللُّدَكِ سُواكُونَى معبودنہیں اور وہ یکتا ہےاس کا ( ذات وصفات میں ) کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبه حضرت محدًّاللّٰہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اے اللّٰہ تو مجھے خوب زیادہ تو ہہ کرنے والوں میں اورخوب زیادہ پا کی حاصل کرنے والوں میں شامل فر مااورا پنے نیک بندوں میں شامل فر ما اور ان لوگوں میں شامل فر ما جن کو ( قیامت کے دن ) نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ وہ عمکین ہوں گے۔سنن نسائی میں مروی ہے کہ وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تَصِيْسَبَحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ءَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهَ الاَّ أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوْبُ الَيْکَ بِرْجِمِهِ:ا ہےاللّٰہ تو پاک ہےاور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں۔حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے مروی ہے کہ میں جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے وقت حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرتے وقت سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا كرر ب من الله مَ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَوَسَعَ لِي فِي دَارِي وَبَارِكُ لِي فِي دِزْقِي ﴿ (زاد

المعاد) ترجمہ: اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر کو وسیع فر ما اور میرے رزق میں برکت دے۔ مستور دبن شدادؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب وضوفر ماتے تھے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی (چھکلی) سے پاؤں کی انگلیوں کو (یعنی ان کے درمیانی حصہ کو) ملتے تھے (یعنی خلال فر ماتے تھے)۔ (جامع تر ندی، ابوداؤد، ابن ماجه) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب وضو فر ماتے تو ایک ہاتھ سے پائی لے کر ٹھوڑی کے پنچے ریش مبارک کے اندرونی حصہ میں پہنچا تے فر ماتے تو ایک ہاتھ سے پائی لے کر ٹھوڑی کے پنچے ریش مبارک کے اندرونی حصہ میں پہنچا تے اور اس سے ریش مبارک میں خلال فر ماتے (یعنی ہاتھ کی انگلیاں اس کے درمیان سے نکا لتے) اور فر ماتے کہ میرے رہے۔ (معارف الحدیث بنن ابی داؤد) وضو اور فر ماتے کہ میرے درب نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ (معارف الحدیث بنن ابی داؤد) وضو میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پائی اچھی طرح استعال فر ماتے لیکن پھر بھی امت کو پائی کے استعال میں امراف سے پر ہیز کی تلقین فر ماتے۔ (زاد المعاد)

ی وضوکی سنتیں اوراس کے آداب ..... حضرت ابو ہر برہ اُ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے ابو ہر برہ اُ جب ہم وضوکر وتوب الله و الحد مُدُ لِلَهِ کہدلیا کرو (اس کا اثریہ ہوگا کہ) جب تک تمہارا یہ وضو باتی رہ ہوگا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے (یعنی کا تبین اعمال) تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ (ہجم صغر بلطم انی معارف الحدیث) لقیط بن صبر اُ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الله! صلی الله علیہ وسلم مجھے وضوکی بابت ہتا ہے؟ (یعنی یہ بتا ہے کہ کن باتوں کا وضو میں مجھے خاص طور سے اہتمام کرنا عالم بی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (ایک تو یہ کہ) پوراوضو خوب اچھی طرح اور کا مل طریق ہے ایک کرو۔ (جس میں کوئی کی کسر نہ رہے ) اور (دوسر سے یہ کہ) ہاتھ یاؤں وھوتے وقت اس کی انگیوں میں غائی برٹھا کے اچھی کی انگیوں میں غائی بیا کرو، اور (تیسر سے یہ کہ) ناک کے نتھوں میں پانی چڑھا کے اچھی طرح ان کی صفائی کیا کرو۔ الله یہ کہم روز سے ہو۔ (یعنی روز ہے کی حالت میں ناک میں طرح ان کی صفائی کیا کرو۔ الله یہ کہم روز سے ہو۔ (یعنی روز ہے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھاؤ)۔ (معارف الحدیث، سن ابی داؤد، جائع ترزی) حضور صلی الله علیہ وسلم اکثر خود ہی وضوکر لیتے اور بھی ایسا ہوتا کہ دوسرا آدی پانی ڈال دیتا۔ (زادالماد)

، وضو پرِ وضو ۔.... حضرت عبداللہ بن عمر ؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود (بعنی وضو ہونے کے باوجود تازہ) وضو کیااس کیلئے دس نیکیاں لکھی

## اسوة رسول كرم منالسفاريل

جائیں گی۔(جامع ترندی) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضوفر ماتے اور بھی بھی نمازیں ایک ہی وضومیں پڑھ لیتے۔(زادالمعاد)

، وضو کا مسنون طریقه ..... وضوکرنے والے کو جاہئے کہ وضوے پہلے نیت کرے کہ نماز کیلئے وضوکررہا ہوں (اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے ) وضوکرتے وقت قبلہ رخ کسی اونچی جگہ بیٹھے تا کہ یا نی کی چھینٹیں نہ پڑیں۔ پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر شروع کرے بعض روایات میں اس طرح بك يره عن الله الله العَظِيْم وَالْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَى دِيْنِ الْإِسْلَامِ عَلَى عِلْمَ د ونوں ہاتھوں کو پہونچوں تک تنین بار دھوئے۔ 🖪 پھرمسواک کرےا گرمسواک نہ ہوتو انگلی ہے وانتوں کو ملےاور تین بارکلی کرےاس طرح کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔(البیتہا گرروزہ ہو توغرارہ نہ کرے کہ پانی حلق میں چلا جائے )۔ 🗗 پھرتین بارناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے (اگرروزہ ہوتو جتنی دورنرم نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے )۔ 🖪 پھر تین بار منہ دھوئے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کرٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے دونوں ابرووں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے کہیں سوکھا نہ رہے چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے داڑھی کے بنیجے سے انگلیوں کو ڈال کرخلال کرے۔ 🖪 پھر تین بار داہنا ہاتھ کہنی سمیت دھوئے۔ پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت دھوئے اورایک ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کرخلال کرے عورت اگرانگوٹھی یا چوڑی جو کچھ پہنے ہواس کو ہلالے کہ کہیں سوکھانہ رہ جائے۔ 🕜 پھرایک بارسارے سرکامسح کرےاوراس کے ساتھ دونوں کا نوں کامسح کرے، کان کے اندر کی طرف کلمہ کی انگلی ہے اور کا نوں کے اوپر انگوٹھوں ہے سے کرے، پھرانگلیوں کی پشت کی طرف ہے گردن کامسے کرے (لیکن گلے کامسے نہ کرے، بیمنوع ہے) کانوں کے سے کیلئے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے سر کے سے جو بچا ہوایانی ہاتھ میں لگاہے وہی کافی ہے۔ (ترندی مقلوة)

۔ وضو کے منعلق مسائل .....اعضائے وضوکو خوب ال ال کر دھونا چاہئے۔وضومسلسل کرنا چاہئے۔ یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں وقفہ اور تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ وضو ترتیب وارکرناسنت ہے۔وضو کے درمیان بیدعا پڑھے:اللّٰہ ہُمَّ اغْفِر لِی ڈنسی وَ وَسِّع لَیٰ فِی دَارِی وَبَارِکُ لِی فِی دِرُقِی ، جب وضوکر چکے بیدعا پڑھے:اشہاد ان آلا إلله الاللّه و حُده لا شريك له واشهد ان محمداً عَبْدُه ورسُولُه. (ملم) پجريدُ عا پُرُ هـ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِن التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَسُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وبحمدك اشهد ان لا الله الا انت استغفرك واتوب اليك. (ترزي)

یہ تھیمتم کے فرائض..... 1 نیت کرنا 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مارکر منہ پر پھیرنا 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مارکر دونوں ہاتھوں کوکہنی سمیت ملنا۔ (جبثق زیور)

## اسوة رسوال كرم صلاسطيط

اگرانگوشی پہنی ہوئی ہوتوا ہے اتارنا یا ہلا ناضروری ہے۔انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔وضو اور خسل دونوں کے تیم کا یہی طریقہ ہے۔ (بہثی زیور)

ماز کا اعادہ ضرور کی نہیں ..... حضرت ابوسعید خدر کی سے دوایت ہے کہ صحابہ میں سے دوقت میں سے دوقت سے کہانے کا اعداد کی ساتھ پانی نہ تھا اس لیے دونوں نے پاک مٹی سے بیم کر کے نماز پڑھ لی، پھرنماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانی بھی مل گیا، تو ایک صاحب نے وضوکر کے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسر سے صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا ذکر کیا تو جن صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ جب دونوں حضور کیا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا ذکر کیا تو جن صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم فرمایا : تم نے ٹھیک طریقہ اختیار کیا اور تم نے جونماز پڑھی وہ تم ان کی بھی اعادہ کی ضرورت نہیں اس لیے تم نے لینا کا فی ہے ) بعد میں وقت کے اندر پانی مل جانے پڑھی اعادہ کی ضرورت نہیں اس لیے تم نے جو کیا ٹھیک مسئلہ کے مطابق کیا اور جن صاحب نے وضوکر کے نماز دوبارہ پڑھی تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ تم ہیں دو ہرا تو اب ملے گا کیونکہ تم نے دوبارہ جونماز پڑھی وہ نقل ہوگئی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ تم ہیں دو ہرا تو اب ملے گا کیونکہ تم نے دوبارہ جونماز پڑھی وہ نقل ہوگئی اللہ تعالیہ نیکیوں کوضا کو نہیں فرما تا۔ (سن ابی داؤد، و صند داری ، معارف الحدیث)

یہ نماز .....حضرت عبداللہ بن قرطؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاؤفر مایا:

کہ سب سے اوّل جس چیز کا سوال بندہ سے ہوگا وہ نماز ہے اگر وہ تھیک انزی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک انزیں گے۔ (طرائی اوسط، اعمال ٹھیک انزیں گے اور وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ (طرائی اوسط، حیوۃ السلمین) حضرت عبادۃ بن الصامتؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ یانچ وقت کی نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے ان کیلئے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پران کو پڑھا اور رکوع و جو و بھی جسے کرنا چاہئے ویسے ہی کے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کواوا کیا تو ایسے ٹھیک وقت پران کو پڑھا اور رکوع و جو و بھی جسے کرنا چاہئے ویسے ہی کے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کواوا کیا تو ایسے ٹھیل کا یکا وعدہ نہیں ہے نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے خیاہے کا تو سرزادے گا۔ (معارف الحدیث، منداحہ سنن ابی واؤد) عبدہ منداحہ سنن ابی واؤد)

، پنجگانہ فرض نماز وں کے اوقات .....حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے

نے ان سے فر مایا: کہ ان دونوں دن (آج اورکل) تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو! پھر ( دوپہر کے بعد ) جیسے ہی آفتاب ڈ ھلا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیااورانہوں نے از ان دی ، پھر آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: توانہوں نے ظہر کی نماز کیلئے اقامت کہی (اورظہر کی نماز پڑھی گئی) پھر (عصر کا وقت آنے پر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ( قاعدہ کےمطابق پہلے اذان اور پھر )عصر کی نماز کیلئے اقامت کہی (اورعصر کی نماز ہوئی ) ہے اذان اور پھریہ نماز ایسے وفت ہوئی کہ آفتاب خوب او نچااور پوری طرح روشن تھا۔ (یعنی اس کی روشیٰ میں وہ فرق نہیں پڑا تھا جوشام کو ہوجا تا ہے )۔ پھر آ فتاب غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال گو حکم دیا توانہوں نے مغرب کے قاعدے کے مطابق اذان کہی پھر،ا قامت کہی اورمغرب کی نماز ہوئی پھر جیسے ہی شفق غائب ہوئی تو آ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا توانہوں نے عشاء کی ( قاعدے کے مطابق اذ ان کہی چھر )ا قامت کہی اور (عشاء کی نماز پڑھی گئی) پھررات کے ختم ہونے پر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو تحکم دیا اورانہوں نے فجر کی ( قاعدے کے مطابق اذان کہی، پھرا قامت کہی،اور فجر کی نماز پڑھی گئی ) پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو مُصندُ ہے وقت ظہر کی نما زقائم کرنے کا تھکم دیا اور فرمایا ظہر آج ( تا خیر کر کے ) ٹھنڈے وقت پڑھی جائے۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حکم انہوں نے ٹھنڈے وقت پرظہر کی اذان پھرا قامت کہی اورخوب اچھی طرح محنڈا وقت کردیا یعنی کافی تاخیر کر کے ظہراس دن بالکل آخری وقت پڑھی گئی اورعصر کی نمازا لیے وقت پڑھی کہ آفتاب اگر چیاو نچاہی تھالیکن گزشتہ روز کے مقابلہ میں زیاد ہ موخر کر کے پڑھی اورعشاء تہائی رات گز رجانے کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز اسفار کے وقت میں (یعنی دن کا ا جالا پھیل جانے پر ) پڑھی۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا؛ وہ صاحب کہاں ہیں جونماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں یارسول اللہ! آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری نمازوں کامستحب وفت اس کے درمیان میں ہے جوتم نے دیکھا۔ (صحیحمسلم،معارف الحدیث)

یہ شما آنظیم .....حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جب گری سخت ہوتو ظہر کوٹھنڈے وفت پڑھا کرو۔ (ضیح جناری)

. تما المعشاء ..... حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک بارحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی

نماز کیلئے اس وقت باہرتشریف لائے جب تہائی رات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہاگر بی خیال نہ ہوتا کہ میری امت کیلئے بیدوقت بھاری اور مشکل ہوجائے گا تو میں بینماز (ہمیشہ ذریر کرکے )ای وقت پڑھاکرتا کیونکہ اس نماز کیلئے ہمیشہ یہی وقت افضل ہے۔ (صحیح مسلم، معارف الحدیث)

له نمیاز انجر .....حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که نماز فجر اسفار میں ادا کرو۔ (بیعنی ضبح کا اجالا پھیل جانے پر بینماز پڑھو) کیونکہ اس میں زیادہ اجروثواب ہے۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترندی، داری، معارف الحدیث)

له نماز میں تاخیر کی ممانعت .....حضرت علی مرتضلیؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے ارشاد فر مایا :علی! تین کام وہ ہیں جن میں تاخیر نہ کرنا۔ ■ نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ ﷺ اور جنازہ جب تیار ہو کر آ جائے۔ ﷺ ہشو ہر والی عورت جب اس کیلئے کوئی مناسب جوڑمل جائے۔ (جامع ترزی، معارف الحدیث)

اله سونے یا پھول جانے کی وجہ ہے نماز قضا ہو جائے تو ..... حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوکوئی نماز کو بھول گیایا نماز کے وقت سوتارہ گیا تواس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یاسو کے اسھے اسی وقت پڑھ لے۔ (معارف الحدیث بھی بخاری وسلم)

الم نماز میں تساہل ..... حضرت ابو ذرغفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہون مایا: تمہارا کیا حال ہوگا اور کیارو یہ ہوگا جب ایسے (غلط کا راورخدا ناتریں) لوگ تم پر حکمران ہوں گی، جو نماز کوم دہ اور ہے روح کریں گے۔ (یعنی ان کی نمازیں خشوع وخضوع اور آ داب کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ ہے ہوں گی) یا وہ نماز وں کو ان کے حجے وقت کے بعد پڑھیں گے؟ میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے کیا حکم ہے! یعنی ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے کیا حکم ہے! یعنی ایسی مورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے کیا حکم ہے! یعنی ایسی پڑھ لو۔ اس کے بعدا گران کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ پڑھ لو۔ اس کے بعدا گران کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ تمہارے لیفنل ہوجائے گی۔ (حجم سلم)

۔ دوسری نماز کا انتظار .....ایک بارمغرب کی نماز کے بعد پچھلوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس بھول گئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! خوش

اسوة رسول كرم صلاسطيط

ہوجاؤتمہارے رب نے آسان کا ایک درواز ہ کھول کرتمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کے طور پر فر مایا دیکھو! بیرمیرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کررہے ہیں ۔ (ابن ملجہ)

۔ جمع بین الصلو ائتین ..... بخاری ومسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ہے مروی ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی نہیں و یکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کے غير وفت ميں کوئی نماز پڙھي ہو۔ مگرمغرب وعشاء کی دونمازوں جن کومز دلفہ میں جمع فر مایا اور احادیث میں عرفات میں ظہر وعصر کی نمازیں بھی جمع فر مانا مروی ہےاوریہ جمع بربنائے مناسک جج تھی ، نہ کہ سفر کی وجہ سے اور جامع الاصول میں بروایت ابودا ؤ ڈوحضرت ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں مغرب وعشاء کو ملا کرنہیں پڑھا مگر ایک مرتبہ بیجع بین الصلو تین کے معنی بیہ ہیں کہ پہلی نماز کوا تنا موخر کیا جائے کہ اسے اس کے آ خری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز میں اتن تعجیل کی جائے کہا ہے اس کےشروع وقت میں پڑھا جائے اور بغض اسے جمع صوری کا نام دیتے ہیں ۔ کیونکہ پیرظا ہرصورت میں تو جمع ہے مگر در حقیقت جمع نہیں ہے اور یہی وہ صورت ہے جس پر احناف سفر میں جمع کا اطلاق کرتے ہیں۔(مدارج النبوۃ) جامع الاصول میں ابو داؤ د سے بروایت نافع اور عبداللہ بن واقدی مروی ہے کہ ایک بارسفر میں حضرت ابن عمر ؓ ہے موذن نے کہاالصلوۃ ابن عمرؓ نے فرمایا چلتے رہو، یہاں تک کہ غروب شفق سے پہلے امرے اور نماز مغرب اوا کی اس کے بعدا نتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہوگئی پھرعشاء کی نماز پڑھی ،اس کے بعد فر مایا: کہرسول الٹھسلی اللہ علیہ وسلم کوسفر میں جلدی ہوتی تو آپ سلی الله علیہ وسلم یہی فرماتے اور یہی حکم دیتے جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ (مدارج اللوة) " نماڑ کے اوقات ممنوعہ.....حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ تین وقتوں میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے ، اور انہی اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے بھی یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ 🔐 طلوعِ آ فتاب کے وقت 🖸 زوال کے وقت 🖪 غروب آ فآب کے وقت (ملم)

یہ حصّور نبی کریم صلی اللّدعلیہ وسلم کی نماز .....احادیث میں روایات ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے تواللّٰدا کبر کہتے اوراس تکبیرتج بمہہ کے ساتھ دونوں ہاتھ

اسوة رسول كرم ضلالمفيايط

کانوں تک اٹھاتے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے اس طرح کے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی كلائى پرركھتے۔ ہاتھ باندھنے كے بعد ثناء پڑھتے: سُبُحانگ اللَّهُمَّ .....المخ. اس كے بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم پڑھتے،اس كے بعدبسم الله الوحمن الوحيم پڑھتے۔ پھراس کے بعدسورہ فاتحہ پڑھتے اوراس کے آخر میں آمین کہتے۔ (امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں آمین آہتہ کہنا ہے) سیّدنا عمرٌ ہے روایت ہے کہ امام حیار چیزوں میں اخفا كرے، ليني آ ہت ہے كہ جتعوذ السميد، آمين اور سبحانك اللَّهم .....الخ. پرخضور صلى الله عليه وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قراء ت سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے (جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہتے )اسی طرح جب ركوع سے سراٹھاتے توسیم اللّب لهن حَمِدَه فرماتے۔ركوع میں دونوں ہتھیلیوں كو گھٹنوں پرخوب جماتے اورانگلیوں کو کھول کرر کھتے (علماءفر ماتے ہیں کہنماز میں انگلیوں کی تین حالتیں ہیں،ایک رکوع کی حالت میں کھول کر رکھنا جا ہئے دوسرے بحیدے کی حالت میں انگلیوں کوملا کررکھنا جا ہے ، تیسرے تمام حالتوں میں انگلیوں کوا پنے حال پرچھوڑ نا خواہ قیام کی حالت ہوخواہ تشہد کی ہو)۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں باز وؤں کو پہلو سے دورر کھتے اوراپنی پیثت کوسیدهار کھتے اور سرکواس کے برابر نہ نیچا کرتے اور نداٹھاتے اور تین بارسٹ حسان ریسی الْعَظِيْم كہتے (بيكم ازكم ہے بسااوقات آپ صلى الله عليه وسلم اس ہے بھى زيادہ كہتے تھے اور زیادہ مرتبہ کہناطاق عدد میں افضل ہے )اور جب رکوع سے سراٹھاتے توسجدہ میں اس وقت تک نه جاتے جب تک کہ سید ھے کھڑے نہ ہوجاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ای انداز ہے کرتے ، آپ جب بجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پرر کھتے ،اس کے بعد ہاتھوں کور کھتے ، پھر پہلے بینی (ناک) زمین پرر کھتے ، پھر پیشانی مبارک رکھتے ، سجدے میں بازوؤں اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھتے اتنا کہ بکری کا بچہاس کے درمیان سے گزرسکتا تھا۔سجدے میں سرمبارک کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے ،سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا رغ قبلہ کی جانب ہوتا تھا۔ بجدے میں کم از کم تنین بارسیٔ حان رہّی اُلاعُلی کہتے اور جب مجدہ ہے سراٹھاتے تو جب تک بالکل سید ھے نہ بیٹھ جاتے ، دوسرا سجدہ نہ فرماتے ۔ جب قیام طویل ہوتا تو رکوع وسجدہ اور جلسہ بھی طویل ہوتا اور جب قیام مختصر ہوتا تو پیسب مختصر ہوتے۔ (یدارج النوة) آپ ہر دورکعت پر التحیات پڑھتے تھے۔ (صحیح سلم) حضرت واکل کی حدیث میں ہے کہ

آپ جب مجدہ سے ( قیام کے لئے ) کھڑے ہوتے تو رانوں اور گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑ ہے ہوتے اور سنت بیر ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اس سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا ہوجائے اور حضرت عمر اسے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت ز مین پر ہاتھوں سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کومنع فرمایا ہے۔ (لیکن بھکم ضرورت زیادتی مشقت ۔ کبرسنی اور کمزوری کے وقت زمین پرٹیک لگا نا جائز ہے )۔ (مدارج النوۃ )اور جب حضور تشہد میں بیٹھتے تو بایاں یاوُں بچھاتے اس پر بیٹھتے اور داہنا یاوُں کھڑار کھتے اور جب آخری رکعت کے بعدتشہد کیلئے بیٹھتے تو قعدہ اولی کی طرح بیٹھتے اور جب تشہد پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں را نوں پررکھتے اور داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔(اس کی صورت پیے ہے کہ چینگلی اور اس کے پاس کی انگلی کو تقیلی کے اندر جمع کرے اور پیج کی انگلی اور انگو تھے ہے حلقه بنائے اورشہادت کی انگلی ہےا شارہ کرےاور جب لا اللہ کہے تو انگلی اٹھائے اور الا اللہ کہنے یر پنچے کرنے )۔ (مدارج النوۃ )حضرت عبداللہ ابن مسعودًا ورحضرت عبداللہ ابن عباسؓ ہے مروی ب يبي ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم نے جميل تعليم فرمائى كەجم ان الفاظ ميں التحيات پردهيس: ٱلتوحيّات لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّباتُ السُّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنًا وعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللهِ أَنْ لَا اللهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنّ مُ حمَّدًا عَبُدُهُ و رَسُولُهُ (رواه سلم،معارف الحديث)حضرت عبد الرحمٰن بن ابي ليل عبروي ہے کہ مجھے کعب بن عجر و طلح تو انہوں نے کہا کیا میں تنہیں ایک تحذ جے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پیش کر دوں؟ میں نے کہا ہاں ضرور! تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں آپ پرسلام بھیجے کا طریقہ تو بتا دیالیکن ہم درودکس طرح بھیجیں تو آ ب فقر ما يا ان الفاظ مين: اللَّهُمَّ صلَّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على إبُراهيم وعلى ال ابُراهيم انك حميَّة مَجيَّة. اللَّهُمَّ باركُ على مُحمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى ابرَاهِيْمَ وَعَلَى الرَاهِيْمِ الْكَ حَمِيَّدُ مَّجِيُدُ. ( بخاری وسلم ،معارف الحدیث ) ایک دوسر ہے صحافی حضرت ابومسعود انصاری کے بھی قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے متعلق دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز میں آپ پر درود پڑھیں : تو تکس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے مذکورہ درودشریف کی تلقین فر مائی۔ (مدرج النوۃ)طبرانی،ابن ماجہ

اسوة رسول كرم مالله عليكم

اور دارقطنی حضرت سہیل ابن سعدے روایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہاں شخص کی نماز ہی نہیں جوابیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔(مدارج النوة)

، درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے دُ عا .....متدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ كاارشاد ہے كەنمازى تشہد كے بعد درود شريف پڑھے اوراس كے بعد دُعا كرے۔ سيج بخاری اور سیج مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے تشہد کی تلقین والی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد بھی مروی ہے، یعنی نمازی جب تشہد پڑھ چکے تو جو دُعا اے اچھی معلوم ہواس کا انتخاب کر لے اور اللہ تعالیٰ سے وہی دُعا مائکے۔ (معارف الحدیث) درودشریف کے بعدنماز میں دُعا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے تعلیماً بھی ثابت ہے اور عملاً بھی۔حضرت ابو ہر رہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی آ خری تشہد بڑھ کر فارغ ہوجائے تو اسے جاہئے کہ حار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگے۔(مسلم)حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورووشریف کے بعدیدؤ عابر صفحہ تھے:اَللَّهُمَّ ابِّی اَعُـوُذُ بِكَ مِنُ عَدَابِ الْقَبُرِ وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيِّحِ الدَّجَالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مَا اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوُّذُ بِكَ مِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَغْرَمِ الرّجمة اے اللہ میں آپ ہے قبر کے عذاب کی پناہ جا ہتا ہوں اور سے دجال کے فتنہ سے بناہ جا ہتا ہوں اورموت وحیات کے فتنہ سے پناہ حایہتا ہوں اور گناہ سے اور (بلاوجہ) تا وان بھگتنے سے پناہ حایہتا ہوں \_حضرت ابن عباسؓ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس دُ عا کی تعلیم اس طرح ہم کوویتے تھے جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔(مسلم و بخاری،مدارج النوۃ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد (نماز کے آخر میں ) داہنے اور بائیس سلام پھیرتے اوراپنی چیثم مبارک نماز میں کھلی رکھتے تھے۔ بندنہ کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، مدارج النوۃ)

اسوة رسول كرم صلاستيديم

تجدے کرے پھر بیٹھ کرالتحیات اور درود شریف اور دُعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کرے۔(فتاویٰ ہندیہ وشرح الہدایہ)اگر بھولے سے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہوکرلیا۔ تب بھی ادا ہو گیاا ورنماز ضجیح ہوگئی۔(شرح البدایہ ،طحظاوی ،ہشتی زیور)

یہ نماز کے بعد کے معمولات .....حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب سلام کی پھیرتے تو تین باراست خفر الله ، است خفر الله ، است خفر الله ، کہتے اور پھر اللّه الله آفت السّسلام و مینک السّسلام و مینک السّسلام ہے السّسلام و مینک السّسلام ہے السّسلام و مینک السّسلام ہے اللہ تعلیم اللہ تھے۔ (زادالمعاد) صرف اور تجھ سلامتی ہے، اے برزگی اور عزت والے تو برکت والا ہے ) پڑھتے۔ (زادالمعاد) صرف اتنا کہنے کی حد تک قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے نتقل ہوجاتے اور اپنے وائیں یا بائیں جانب (رخ انور) پھیرلیتے اور ابن مسعود اُنے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دائیں رخ ہوجاتے دیکھا اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دائیں رخ پردیکھا۔

، نمازول کے بعد کی خاص ڈیا تھیں .....حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بیدُ عاربِہ ھا کرتے تھے۔

بچا۔حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں ؛ کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو تَنَين بار اَسُتَ غُلِفِهُ ٱللَّهِ كُنتِ كِيم مْدَكُوره بالا دُعَا يرِّعتْ \_ (مسلم،معارف الحديث)حضرت السُّ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوجاتے تو اپنا واہنا ہاتھ سرپر ي حيرت اور فرمات: بسُم اللَّهِ الَّذِي لا إله إلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهُمَّ أَذُهِبَ عُبِي الْهُمِّ وَالْحُوزُ وَ ﴿ إِزَارِ مَطِيرِ الْيَ ابِنَ فَي حصن صين ) ترجمه: مين في الله كِينام كي ساته مناز ختم کی ،جس کے سوا کوئی معبود نہیں (اور) جورحمٰن ورحیم ہےا ہےاللہ! تو مجھ سے فکراور رنج کو دورفیر ما حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا ہرنماز کے بعد معوذ تنین پڑھنا بھی آیا ہےاور بیجدیث حد ورجہ سیجے ہے۔ اور ہر نماز کے بعد دس مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا بھی آیا ہے۔ اس میں فضل عظیم ہے۔(مدارج النبوۃ)حضرت ابو بکرصد ایق سے روایت ہے کہ رسول اللّٰدُصلی اللّٰہ علیہ وسلم ہرنماز ك بعديدُوعا كياكرت تص: اللَّهُمَّ إنسى اعُودُبك مِن الْكُفُر والْفَقُر وعذاب الُهِ قَبْسِ بَرْجِمِهِ: السّالله! مين تيري پناه جا ہتا ہوں كفر سے اور فقر و فاقد سے اور قبر كے عذاب ہے۔ (جامع ترندی) حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہ جب شام یاصبح ہوتی تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بيرُ عاضر ورفر ما يأكرت تص: ألسلُّهُ مَّ إنِّسى اسْسَلَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَة فِي اللهُ نُيّا وَالْأَحِرَةِ وَفِي اهْلِي وَمَالِينَ. ترجمه: الممير الله! مين البين وين ودنيا اوراين اہل و مال میں تجھے ہے معافی اور عافیت کا طلب گار ہوں۔ (معارف الحدیث)

حضور صلی الدعلیہ وسلم کی تماڑ کی کیفیت ..... حضرت ابو ہریزہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر درم آجا تا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ جب آپ پراگے پچھلے سب گناہوں کی معافی کی بشارت نازل ہو پچلی ہے تو پھر آپ اس درجہ مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا: اقلا آکو ڈن عبدا اللہ کو دا ماکہ جب حق تعالی جل شانہ نے مجھ پراتنا انعام فرمایا تو کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں ۔ (شائل ترزی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آئکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ (خسائل نبوی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آئکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ (خسائل نبوی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استراحت ہے بیدار ہوئے مسور کسی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت ہوگئے تو میں بھی فرانی تو کوئی رحمت والی آبت ایسی نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قف کر کے خدا فرمائی تو کوئی رحمت والی آبت ایسی نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قف کر کے خدا فرمائی تو کوئی رحمت والی آبیت ایسی نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوقف کر کے خدا

کے حضور رحت کی درخواست نہ کی ہواور ایسی کوئی عذاب والی آیت نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قف کر کے خدا کے حضور اس کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ (نقلی نماز وں میں اس طرح رک کر دُعا کرنا جائز ہے، بشر طیکہ عربی میں ہو۔ لیکن فرض نماز وں میں ایسا کرنا درست نہیں، پھر آپ نے قیام کے برابر طویل رکوع فرما یا اور پڑھا: سُنہ حان ڈی الْجبر وُ تِ والْمَدَلُ حُوث وَ وَالْمَدَلُ حُوث مِن ایسا کرنا والہ میں بھی یہی کلمات پڑھے، اس کے بعد سجدہ کیا اور اس میں بھی یہی کلمات پڑھے، پھر دونوں میں بھی یہی کلمات پڑھے، اس کے بعد سجدہ کیا اور اس میں بھی یہی کلمات بڑھے، اس کے بعد عدول کے درمیان جلوس فرمایا اور اس میں بھی اس کے مانند کلمات ادا فرمائے، اس کے بعد علیہ کہا تھی کہا تہ ہوئی اللہ علیہ والی سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ مائدہ تلاوت فرمائی۔ (شائل ترین) حضرت عادیہ فرمای اللہ علیہ فائنگ اللہ علیہ فائنگ اللہ علیہ فائنگ اللہ علیہ فائنگ اللہ الموری اللہ تعلیہ والیہ بیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ انہیں معاف فرمادیں تو آپ بی زبر دست حکمت والے ہیں۔ (خصائل نبوی)

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نمازیس .....حدیث: حضرت عطائۃ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ ہے عرض کیا کہ حضورِ اقدس کوئی عجیب ترین بات سنا میں انہوں نے ارشاد فرمایا: کہ حضورِ اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی تھی جو عجیب ترین نہ تھی اس کے بعد فرمانے لگیں ، ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لئے مکان پرتشریف لائے اور میرے پاس میرے کاف میں لیٹ گئے ، لیٹے ہی تھوڑی دیر میں فرمایا کہ: چھوڑو! تا کہ میں اپنے رب کی عبارت کروں یہ فرما کر کھڑے ہوگئے ، وضو کیا اور نماز کی نیت با نمرہ کی اور رونا شروع کردیا ، سبال تک کہ سینہ مبارک تک آنو بہہ کرآنے گئے اس کے بعد رکوع کیا اس میں بھی روتے مبال تک کہ سینہ مبارک تک آنو بہہ کرآنے گئے اس کے بعد رکوع کیا اس میں بھی روتے نماز کیلئے بلانے کوآگئے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی کی نیفیت رہی حتی کہ بلال صبح کی نماز کیلئے بلانے کوآگئے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ واس قدر کیوں روئے ؟ اللہ جل شائد فرمایا: میں ایسا کیوں نہ کرتا حالانکہ تو کیا میں اللہ عالی کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعدار شاد فرمایا: میں ایسا کیوں نہ کرتا حالانکہ تو کیا میں اللہ علیہ اللہ علیہ کے اسے الشہ وہ سے کہ اس کے بعدار شاد فرمایا: میں ایسا کیوں نہ کرتا حالانکہ تو کیا میں اللہ عنہ کی کیفید تک مورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آئی میں تلاوت فرما کیں۔ (خصائل نبوی) تو خلف الم مینی علاوت فرما کیں۔ (خصائل نبوی)

یہ نماز تہجد و وہر .....حضرت اسور فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت عائشہ ہے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بعنی تہجد و وہر کے متعلق دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ انہوں نے فرمایا: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات کے اوّل حصہ میں استراحت فرماتے تھے اس کے بعد تہجد پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ آخری شب ہوجاتی تھی تب وہر پڑھتے اس کے بعد اپنے بستر پرتشریف لے آتے، اگر رغبت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس تشریف لے جاتے، گروئت ہوتی تو عسل فرماتے پاس تشریف لے جاتے، پھر مجد تشریف لے جاتے۔ (شائل ہے کہ اورن دوشوفر ماکر نماز کیلئے مجد تشریف لے جاتے۔ (شائل ہے)

۔ شعبان کی پیدرھویں شب ....حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: کہ میرے پاس اس وفت جبرئیل علیہ السلام آئے اور بتایا آج کی رات شعبان کی پندر ہویں رات ہے اس رات کوحق تعالی بنو کلب کی بریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کوجہنم سے آزاد کریں گے۔البتہ مشرک اور کینہ پر ورا ورقطع حجی کرنے والے اور مخنہ سے پنچانگی پہننے والے نیز والدین کی نافر مانی کرنے والے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پرحق تعالیٰ نظرعنایت نہ فر مائے گا۔اس کے بعد آپ نے کپڑے اتارے اور فرمایا: اے عائشہ! کیاتم آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو(اجازت حاصل کرنے کی ضرورت اس کیے ہوئی کہ رات بھرعبادت کرنے كامعمول ندتها بلكه بجهرحصه ازواج مطهرات كي دلجوئي اوردل جمعي كيليح بهي مخصوص نقابياس رات نہ ہوسکا)۔ میں نے عرض کیا ہاں ہاں میرے والدین آپ پر قربان، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اورنمازشروع فرمادی، پھرایک لمباحجدہ کیاحتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں خدانخواستہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہوگئ؟ میں کھڑی ہوکرٹٹو لنے لگی اورا پنا ہاتھ آپ کے تلووں پررکھا، آپ میں کچھ حرکت ہوئی جس سے میں مسرور ومطمئن ہوگئی ، میں نے سنا کہ آپ مجدے میں یہ پڑھ رہے تع: اللَّهُم انَّى أَعُودُ بك بعفوك مِنْ عِقَابِكَ وَاعُودُ بِكَ برضاك مِنْ سخطك واعُوذُبِك مِنُكَ جِلَّ وَجُهُكَ لا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا آٹینیٹ عللی نُفُسِک ء ترجمہ: میں پناہ جا ہتا ہوں آپ کے عفوہ درگزر کے ذریعہ آپ کے عذاب سے اور بناہ حامتا ہوں آپ کی رضا کے ذریعہ آپ کی ناراضگی سے اور آپ کی بناہ حامتا ہوں آپ ہی سے آپ باعظمت ہیں اور میں آپ کی شایان شان تعریف نہیں کرسکتا، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خودا پنی ثنافر مائی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جبح کوان کلمات دُ عائیہ کا تذکرہ

اسوة رسول كرم صلالتعليظ

كيا تو آپ نے فرمايا: اے عائشاً! تم ان كوسيكھ لو، اوروں كوسكھاؤ، مجھے جبرئيل عليه السلام نے بيہ کلمات سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں۔(بیہقی مشکوۃ) . اورا دمسنون سبح وشام .....حضرت مسلم بن حارث مے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کوخصوصیت کے ساتھ تلقین فر مائی کہ جب تم مغرب کی نمازختم کروتو کسی ہے بات كرنے سے پہلے سات وفعہ بیددُ عاكرو: اللَّهُمَّ اجرُ نِني مِنَ النَّادِ ماتر جمعہ: اے الله! مجھے دوزخ سے پناہ دے ہم نے مغرب کے بعدا گریہ دُعا کی اوراسی رات میں تم کوموت آ گئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔اوراس طرح جبتم صبح کی نماز پڑھوتو کسی آ دمی ہے بات كرنے سے يہلے سات وفعد الله تعالى كے حضور عرض كرو: اللَّهُمَّ اَجَوْنِي مِنَ النَّارِيرَجمه: اے الله! مجھے دوزخ سے پناہ دے۔اگراس دن تمہاری موت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم کو دوزخ سے بیجانے کا حکم ہوجائے گا۔ (سنن ابن ماجہ، زاد المعاد)حضرت عثمان عَیْ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جوشخص ہردن کی صبح اور ہررات کی شام کو تَين تِين باربِيوُ عايرٌ هے: بسُم اللَّه الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمَه شَيٌّ عَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّماء وهُو السّمِيْعُ الْعليْمُ وترجمه: الله كنام عهم في كل ياشام كى)جس ك نام کے ساتھ آ سان باز مین میں کوئی چیز نقصان نہیں و ہے سکتی اوروہ سننے والا جاننے والا ہے۔وہ اس دن اوررات ہر بلا ہے محفوظ و مامون رہے گا اور تین بارید وُ عاما کگے :اعُـوُ ذُ بِحُلْمَاتِ اللَّهِ الشَّامَّـاتِ كُلِّهَـا مِنْ شَرِّمًا حَلَقَ. ترجمه: مين الله ككمات تامه كي بناه ليتا هون اس كي هر

مخلوق کے شرسے (ادب المفرد وابن حبان و حاکم)

اسوة رسوال كرم صلاطيقيل

وسلم کو نبی اور رسول ماننے پر راضی ہوں فضیات: اس کے تین مرتبہ پڑھ لینے ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتناانعام ویں گے کہ اس کا پڑھنے والا راضی ہوجائے گا۔ (حصن حیین )حضرت عبداللہ بن خبیب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشا دفر مایا: شام کواور صبح کو ( یعنی دن شروع ہونے اور رات شروع ہونے پر) تم قبل هو الله احد اور قبل اعوذ بوب الفلق اور قل اعدو ذہرب الناس تین بار پڑھلیا کرو۔ بہ ہر چیز کیلئے تمہارے لیے کافی ہے۔ (سنن الی داؤد، معارف الحديث)فَسُبُحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تَـمُسُونَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي السَّمُواتِ وَالْارَضِ وَعَشِيًا وَحِيْنَ تُنظَهِرُونَ يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الُحيي وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعُد مَوْتِها وَ كَذَالِكَ تُخُرجُونَ ترجمه: سوتم الله كي ياكي بيان كروشام كے وقت اور صبح كے وقت اور تم آسانوں اور زمين ميں اسى كيليے حمر ہے اور زوال كے بعد بھی اور ظہر کے وفت بھی ، وہ جاندار کو ہے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر لا تا ہے اور ز مین کواس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ای طرح تم اٹھائے جاؤگے۔(ازصحاح ے) فضیلت :رات کو پڑھے تو ون کے تمام اذ کار واوراد کی کمی پوری کردی جاتی ہے اور صبح کو پڑھے تو رات کے اوراد وافکار کی کمی پوری کردی جاتی ہے۔ (صحاحت)عبداللہ بن غنام بیاضی ا ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو بندہ صبح ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور بين عرض كر \_ ـ اللَّهُم ما اصبح بي من نِعُمةِ أَوْ بِأَحَدِ مِن حَلْقِك فَمِنْك وحَدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْحَمَّدُ وَلَكَ الشُّكُرُ (معارف الحديث) ترجمه: ال اللهاس صبح کے وقت جو بھی کوئی نعمت مجھ پر پاکسی بھی دوسری مخلوق پر ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے تو تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے ہی لیے حمد ہےاور تیرے ہی لئے شکر ہے۔ تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کاشکراوا کرویا اور جس نے شام ہوتے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح عرض کیا تواس نے رات کی نعمتوں کاشکراوا کر دیا۔ (معارف الحدیث) حضرت ابو ہر ریے اُ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق "نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ذکر ودُعا کے وہ کلے تعلیم فرماد بیجیے جن کومیں صبح وشام پڑھ لیا کروں ، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے يون عرض كيا كرو: اللُّهُمَّ فَاطِر السَّمُوتِ والْآرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ والشَّها دَقِرَبَّ كُلَّ شَيْعِيءِ وَمَلِيُكُهُ الشُّهَدُ اَنْ لَّا اللهَ الَّا أَنْتَ اعُودُ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيُطان وَشِوْ كِهِ. ترجمہ: اےاللہ! پیدا کرنے والے آسانوں اور زمین کے غائب اور حاضر کے جانبے

والے (آپ) ہرشے کے پروردگار اور اس کے مالک ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبودنہیں اور میں آپ سے پناہ جا ہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے ابو بکرتم اللہ تعالیٰ سے بیروُ عا کیا کرو صبح کواور شام کواور سونے کیلئے بستر پر لیٹتے وقت ۔ (سنن ابی داؤد، جامع تر ندی،معارف الحدیث ) حضرت معاذبن جبلؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بکڑ کے مجھ ہے فر مایا: اےمعاق المجھے بچھ ہے محبت ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آ پ سے محبت ہے، آپ نے فر مایا تو (اس محبت ہی کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ) ہرنماز کے بعداللدتعالیٰ سے بیوُعاضرورکیا کرواوربھی اسے نہ چھوڑو: رَبُ اعِبِ بِی علی ذِکے رک وشُکُوک و خُسْن عِبادَتِک ترجمہ:اے میرے پروردگار! میری مدوفر مااور مجھے توفیق دےاپیے ذکر کی ،اپیے شکر کی اوراپنی اچھی عبادت کی ۔ (منداحد ،سنن ابی داؤد ،سنن نسائی ،زادالمعاد ، معارف الحدیث)حضرت ابو بکر صدیق " سے روایت ہے کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض كيا يارسول الله ! صلى الله عليه وسلم مجھے كوئى ايسى وُ عاتعليم فر ماديجيے جوميں اپني نماز ميں ما نگا كرول توآب في ارشاوفر مايا: يول عرض كياكرو - السلَّهُم انِّي ظلَّمْتُ نفسي ظُلْمَا كَثِيرًا وَّلاَ يَغُفِرُ اللَّذِيوَبِ الَّا آنَتَ فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرةً مِّنْ عِنْدِكِ وَارْحَمُنِي اِنَّكِ أَنْتَ الْتَعْفُورُ الوَّحِيَّةُ وَ( بخارى وسلم ، مدارج النوق) ترجمه : اے الله! میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اوراس میں شک نہیں کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف ہے خاص تبخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فر مادے بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔

تسبيحات شام وسحر

یہ سبیح فاظمہ ، .... مندا مام احمد میں حضرت ام سلمہ تے ایک روایت ہے کہ آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم نے پیکلمات اپنی صاحبزادی حضرت فاظمہ کوسکھائے جب وہ آیک غلام طلب کرنے کیلئے حاضرہ و میں تو آپ نے فرمایا: سوتے وقت تم ۳۳ بار سبحان الله است سرتبہ الحدہ دلا الله اور ۳۲ مرتبہ الله اکبر پڑھالیا کرواور آیک بارکہو: لا الله الا الله و حده لا شونے له له الله الحدہ و له الْحَمَٰدُ وَهُو علی کُلِ شَیْ عَ قَدِیْرِ عَ (مسلم، بخاری، ترندی) ترجمہ: الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ای کیلئے ملک ہے اور اس کیلئے سب

وَيَحَمُدِهِ الْعَظِيمِ عَصَمُ اورشام سوسوم تبرشام كوفت برهيس من الله المحمد الله الله الله المحمد المحم

آستَعُفِو اللَّهُ تَعَالَىٰ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْ وَ الْوَ الْاِلَهِ ١٠ بار ق برنماز كے بعد پڑھیں استَعُفِو اللَّهِ ١٣ بار ١٠ اللَّهِ ١٣ بار ١٠ اللَّهِ ١٩ اللَّهُ ١٠ بار ١٠ اللَّهُ ١٠ بَرُ سوبار ١٠ اللَّهُ ١٠ اللَّهُ ١٠ بَرُ سوبار ١٠ اللَّهُ ١٠ به سُبَحَانَ اللَّهُ ١٠ بَرُ سُوبار ١٠ اللَّهُ ١٠ بَرُ سُبْحَانَ اللَّهُ ١٠ بَرُ سُلِمُ مَلُهُ وَ اللَّهُ ١٠ بَرُ سُلُونَ ١٠ وَسُلَامُ عَلَى اللَّهُ سُلِمُ سَلِيْنَ ١١ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَبِحَمُدُهِ وَبِي اللَّهُ وَبِحَمُدُ اللَّهُ وَبِحَمُدُ اللَّهُ وَبِحَمُدُهِ اللَّهُ وَبِحَمُدُ اللَّهُ وَبِحَمُدُ اللَّهُ وَبِحَمُدُهِ الْعَلَمِيْنِ وَلَى اللَّهُ وَبِحَمُدُ اللَّهُ وَبِحَمُدُهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِحَمُ اللَّهُ وَلِحَمُدُ اللَّهُ وَلِحَمُدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اسوة رسول كرم صلاسفايكم

یہ عقد انامل ..... جضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ انگیوں پرکلمہ طیبہ اور تسبیحات کو گنا کرو کہ قیامت کے دن انگیوں سے بھی محاسبہ ہوگا کہ اپنے اعمال بتا ئیں اور ان کوقوت گویائی عطائی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں کہ آپ کا نمونہ ہر چیز میں ہمارے سامنے ہے۔ (شرع شائل ترزی) حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تھم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر (اللہ اکبر) تقدیس سُئے جان الْمَدِلِی اللّٰهُ فُوسِ علیہ وسلم صحابہ کو تھم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر (اللہ اکبر) تقدیس سُئے جان الْمَدِلِی کرتے اللّٰهُ فُوسِ اور تبییل لا اللّٰہ علیہ وسلم کو میں ہمائل ترزی) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول تقدیس اور تبلیل کی تھی۔ (حصن حسین شائل ترزی) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ علیہ وسلم کو سید سے ہاتھ کی انگیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ (شائل ترزی) اللّٰہ علیہ وسلم کو سید سے ہاتھ کی انگیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ (شائل ترزی)

پہ اوراد بعد نماز .....واضح رہنا جا ہے کہ نماز کے بعددُ عائیں اوراذ کار جومتعد دحدیثوں میں آئے ہیں جیسے مذکورہ وُ عا کمیں وغیرہ انہیں نماز کے متصل بعد قِصل کے بغیر پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔متصل بعد کامطلب بیہ ہے کہ نماز اوران دُ عاوُں کے درمیان الیم کسی چیز میں مشغول نہ ہو جو یا دِ الٰہی کے منافی شار ہوتی ہے اور اگر خاموش اتنی دیر رہے کہ اسے زیادہ نہ سمجھا جاتا ہوتو مضا نَقتْ بیں لہٰڈا نمازے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ بھی طریق مذکور پر پڑھےاہے نماز کے بعد ہی کہا جائے گا۔اب رہایہ کہ سنت مؤ گدہ کا فرض کے بعد پڑھنا گیا فرض اوراڈ کاروادعیہ مذکورہ کے درمیان موجب فصل اور دجہ بُعدیت ہے یانہیں ، یہ بھی اس جگہ کل نظر ہے ظاہر یہ ہے کہ بیہ قصل نہ ہوگااور بیہ جوحد بیثوں میں آیا ہے کہ بعض دُ عائیں اوراذ کار جونماز وں کےفوراً بعد پر مھے یہ اس کا متقاضی نبیں ہے کہ ان کوفرض ہے ملائے ، بلکہ ان کا مقام ان سنتوں کے بعد بغیر کسی مشغولیت کے ہے جوفرض کے تابع ہیں اور جوسنتیں فرض کے تابع نہیں ہیں وہاں فرض کے بعد متصل ہی پڑھنا کافی ہے۔بعض روایات میں ہے کہ فرض اورسنتوں کے درمیان بعض وُعاوَل اوراذ کارے فصل کرنااختیاری ہے کیکن اولی پیہے کہ کسی مختصر ڈعااور ذکر ہے فصل کرے اور جو ڈ عائمیں اوراذ کارطویل ہیں انہیں سنتوں کے بعد پڑھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی وعا و ذکر ہے قصل جس کومسجد میں ہمیشہ کرتے رہے ہوں جیسے آیۃ الکری اورتسبیجات کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔( مجھی بھی پڑھنااورامرہے) بیانفتگو مداومت اور دوام پر ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ جبامام ظہر۔مغرب اورعشاء میں سلام پھیرے تو چونکہ ان فرائض کے بعد سنتیں ہیں تو بیٹھ

## اسوة رسول كرم منالسفايكم

کر تا خیر کرنا مکروہ ہے،اسے لازم ہے کہ مختصر ڈ عاکے بعد سنت کیلئے کھڑا ہوجائے اوروہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں وہاں اپنی جگہ قبلہ رو دیر تک بیٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مدارج النوة)

.. اندازِ قر أت ....جضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كامعمول تلاوت ميں ترتيل كا تھا، تيزي اور سرعت کے ساتھ تلاوت نہ فرماتے بلکہ ایک ایک حرف ادا کرکے واضح طور پر تلاوت فرماتے آ پایک ایک آیت کی تلاوت وقفه کر کے کرتے اور مدے حروف کو تھینچ کر پڑھتے مثلاً رحمٰن اور رجیم کومد سے پڑھتے اور تلاوت کے آغاز میں آپشیطان رجیم سے اللّد کی پناہ ما لگتے اور پڑھتے: اعُـوَّذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ اورگاہِگاہے،یوں پڑھےاللَّهُمَ انِّی اعْوُ ذُبک مِن الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ مِنْ هَمَزِهِ و نَفْحِهِ وَنَفَيْهِ. حضرت أم سلمةٌ فرماتي بين : كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تلاوت ميں ہرآیت کوجدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ اس طرح پڑھتے کہ الْب مدللة رَبِّ الْعَلَمِينَ يَرِكُهُمِرِتْ ، كِيمِ السَّرِّحُمنِ الرَّحِيْمِ يروقف كرتے كيم ملك يوم الدّين ير وقف کرتے۔(ٹائل زندی)حضرت عبداللہ بن قیسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشہؓ سے بوچھا كەحضورا قدى صلى اللەعلىيە ملم قرآن مجيدآ ہتە بڑھتے تھے ياپكاركر؟ انہوں نے فرمايا: كە دونوں طرح معمول تھا۔ میں نے کہاالحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکرواحسان ہے جس نے ہر طرح سہولت عطافر مائی۔ (بمقتصائے وقت جیسا مناسب ہوآ واز سے یا آ ہتہ جس طرح پڑھ سکے۔) ( شَائل تر مُدی) حضرت عائشہ ہے روایت ہان ہے ذکر کیا گیا کہ بعضے لوگ پورا قر آن ایک رات میں ایک دفعہ یا دود فعہ پڑھ لیتے ہیں ،انہوں نے فر مایا کہان لوگوں نے پڑھا بھی اورنہیں تھی پڑھا (یعنی الفاظ کی تو تلاوت کر لی ،مگراس کاحق ادانہیں کیا ) میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام رات کھڑی رہتی تھی اور آپ نماز میں سورۂ بقر ، آل عمران اور سورۂ نساء پڑھتے تھے، سوآ پکسی آیت پرجس میں خوف کامضمون ہونہیں گزرتے تھے مگراللہ تعالیٰ ہے دُعا کرتے تھے اور امن کا سوال کرتے تھے۔ (یعنی نفل نماز کے اندرالیمی آیتوں کے مضمون کے حق کوا دا کرنے میں اتنی ویرلگ جاتی تھی کہ تمام رات میں ایک منزل پڑھ پاتے تھے)۔ (منداماماحمہ) 💵 حضورِا کرم صلی الله علیه وسلم نوافل میں بھی اتنالمباقیام فر ماتے کہ قدم مبارک ورم کرآتے اور سینہ مبارک میں سے ہانڈی کھو لنے کی سی آ واز آتی تھی (پیخوف خدا تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا تھا)۔ 2 حضورصلی الله علیه وسلم کووه عبادت زیاده محبوب تھی جو ہمیشه ادا ہو سکے۔ ( بخاری ) 3 جب آپ

امام ہوتے تو الی بلکی پھلکی نماز پڑھاتے جومقتد یوں پر بارنہ ہوتی۔ (نبائی) کے اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل نماز پڑھتے ۔ (نبائی) اگر نماز نقل میں مشغول ہوتے اس وقت اگر کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو آپ نماز مختصر کردیتے اور اس کی ضرورت پوری کردینے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہوجاتے۔ اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام اور قرب خصوصی حاصل تھا، کھی میں مشغول ہوجاتے۔ اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام اور قرب خصوصی حاصل تھا، کھی مختصر کردیتے کہ کہیں مال پر بارنہ گزرے۔ (زادالمعاد) آپ کھڑے کہ وغے کہ تیگر لیب کر، وضو اور بغیر وضو (جنابت کے علاوہ) ہرحالت میں قرآن پاک پڑھ لیتے اور اس کی تلاوت من عن نہ فرماتے اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے۔ (زادالمعاد) حضرت سعد بن ہشام مختصرت فرماتے اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے۔ (زادالمعاد) دمخصے یا دنہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ واکنٹہ صدیقہ ہے۔ اور آپ کی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن کی ایک رات میں پڑھا ہو، یا ساری رات یعنی عشاء سے لے کر فجر تک نماز وسلم نے سارا قرآن کی ایک رات میں پڑھا ہو، یا ساری رات یعنی عشاء سے لے کر فجر تک نماز وسلم نے سارا قرآن کی ایک رات میں پڑھی ہو یا سوائے رمضان کے کئی مہینہ میں پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، یعنی یہ باتیں پڑھی ہو یا سوائے رمضان کے گئی مہینہ میں پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، یعنی یہ باتیں بڑھی نہیں کیں۔ (مسلم بھلوہ)

۔ سواری پرنماز ٹوافل ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پیھی کہ آپ نوافل سواری پر پڑھ لیتے تھے خواہ جس طرف بھی اس کا رخ ہوتا رکوع وجودا شاروں ہے کرتے آپ کا سجدہ بہ نسبت رکوع کے قدرے نیچا ہوتا تھا۔ (زادالمعاد)

تحبدہُ تلاوت..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے دوران جب کسی سجدہ کے مقام سے گزرتے (بعنی آیت سجدہ پڑھتے) تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے۔(زادالمعاد)

۔ تحدہ تلاوت واجب ہے۔ سبجدہ تلاوت کرنے کاطریقہ پہے کہ اللہ اکبو کہہ کر سجدہ کرے اورالی اللہ اکبو کہہ کر سبحان رہی کرے اورالی اللہ اکبو کہے کہ کر سام اللہ الکبو کہے کہ کر سام اللہ الکبو کہہ کر سراٹھائے۔ ہدایت: جو چیزیں نماز کیلئے مشروط ہیں وہیں سجدہ تلاوت کیلئے بھی مشروط ہیں۔ یعنی وضو کا ہونا جگہ پاک ہونا، بدن اور کیڑے کا پاک ہونا، قبلہ رُخ ہونا۔ (بہتی زیور)

ی سجید اُشکر ..... آنخضرت اور صحابه کرام گل سنت ہے کہ جبیبا کہ حضرت ابو بکر ٌفر ماتے ہیں : کہ جب نبی کریم کوخوشی کی کوئی خبر ملتی یا کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا تو آپ اللّٰد تعالیٰ کاشکر اوا کرنے جب نبی کریم کوخوشی کی کوئی خبر ملتی یا کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا تو آپ اللّٰد تعالیٰ کاشکر اوا کرنے

## اسوة رسول كرم صلانعياتكم

کے لئے سجد سے میں گریڑتے تھے۔ (ابوداؤد، تریزی، ماخوذاز مشکوۃ المصابح صفحہ ۱۳۱) حضرت عبدالرحمان بن عوف ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پروردگار کی طرف سے بشارت ملی کہ جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرورود بھیجا میں اس پررحم کروں گا اور جس نے آپ پر سلام بھیجوں گاتو آپ نے سجدہ شکر اوا کیا۔ (زادالمعاد) علامہ شائ فرماتے ہیں جہ بھی کوئی نئ نعمت حاصل ہو یا اللہ تعالی اسے مال یا اولا دعطا فرمائے یا اس سے کوئی مصیبت دور ہوتو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حضور سجدہ شکر ادا کرے اور اس میں اللہ تعالی کے حضور سجدہ شکر ادا کرے اور اس میں اللہ تعالی کی حمر تہ بیج اور تکبیر پڑھے پھر اسی طرح سرا تھا لے جس طرح سجدہ شکر ادا کرے اور اس میں اللہ تعالی کی حمر تہ بیج اور تکبیر پڑھے پھر اسی طرح سرا تھا لے جس طرح سجدہ تا ور حضرت عمر اور حضرت عمر مقصودہ ہے۔

ی قر اُنت مختلف نماز وں میں .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں سورهٔ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر پڑھتے اور صبح کی نماز میں قرات کوساٹھ آیتوں ہے سوتک دراز کرتے بھی سور ہُ ق پڑھتے اور بھی سورۂ روم پڑھتے اور بھی قرات میں تخفیف کرتے اور سفر میں معو ذتین پڑھتے اور جمعه كے دن فجر ميں سورة "الم تنزيل السجده" بيلي ركعت ميں اور "هـل اتلى عَـلَى الإنسان" دوبري ركعت مين بره صقة اورنماز جمعه مين سورهُ منافقون اورجهي "سبّ السّب رَبِّكَ الْأَعْسَلَى" بإسورهُ غاشيه برِّعة -خلاصه بيه بكه حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم نماز مين باعتبار مصلحت وحكمت جوبهي وفت كااقتضا هوناطويل ياقصير سورتوں ميں جوحيا ہتے پڑھتے ۔جبيها که حضرت عمرٌ کی حدیث میں ہےاور جو بیمشہور ومعمول ہےاور جس پراکثر فقہاء کاعمل ہے کہ فجر وظهر ميں طوال مفصل پڑھتے اورعصر وعشاء میں اوساط مفصل اورمغرب میں قصار مفصل پڑھتے تو حضورصلی الله علیه وسلم کامعمول اکثر اصول میں اسی طرح پر تھا۔اس باب میں اخبار وآ ثار بكثرت بين تاہم احناف كے نز ديك اس امر ميں حضورِ اقدس صلى الله عليه وسلم كى مداومت ثابت نہیں ہے۔احناف کے نز دیک وقت کے ساتھ کسی سورت کومتعین کر لینا مکروہ ہے اور شیخ ابن الہما م تفل کرتے ہیں کہ بیرکراہت اس صورت میں ہے کہاس کولازم سمجھےاوران کے سوا کومکروہ جانے،رسول الله صلی اُلله علیه وسلم کی قر اُت ہے تبرک کی بناء پرتو کراہت نہیں ہے کیکن شرط یہ ہے کے بھی بھی ان کے علاوہ بھی پڑھا کرے، تا کہ سی کو پیگمان نہ ہو کہ بیجا ئزنہیں ہے۔(مدارج النوۃ)

۔ فَجْرِ کَی سَنْتَ بَیْنِ قَرِ اُت مَسِحَضِرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فجر کی سنت کی دورکعتوں میں فُٹُلُ یا اَیُّھا الْکَافِرُ وُن اورسورہ فُٹُلُ هُو اللَّهُ اَحَدُّ بِرُّحِیں۔ایک حدیث میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد قل کیا گیا ہے کہ بید دونوں سورتیں کیسی اچھی ہیں کہ مجھے کی سنتوں میں برُھی جاتی ہیں۔(صحیح مسلم ،معارف الحدیث) بعض احادیث میں دوسری سورتوں کا برُ ھنا بھی ثابت ہے۔(خصائل نبوی)

من ظهر وعصر سلطرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظهر کی نماز میں والسلیس اللہ اللہ علی بڑھتے تھے اورعمر کی نماز میں بھی قریب آئی ہی بڑی سورہ سبت السہ رہیک الاعلی بڑھتے تھے اورعمر کی نماز میں بھی قریب آئی ہی بڑی سورت بڑھتے تھے اور شیخ کی نماز میں اس سے کچھ طویل۔ (مسلم ،معارف الحدیث) حضرت ابوقادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی بہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ بڑھتے ۔ اور بھی بھی (سری نماز میں بھی ہاری تعلیم کی غرض سے) رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ بڑھتے ۔ اور بھی بھی (سری نماز میں بھی ہاری تعلیم کی غرض سے) ایک آ دھ آیت آپ آئی آ واز سے بڑھتے تھے کہ ہم سن لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہلی رکعت میں اتنی طویل نہیں فرماتے تھے اور اس طرح عصر میں اور اس طرح عصر میں اور اس طرح عصر میں اور اس طرح فیر میں آپ کا معمول تھا۔ (سیح بغاری سیح مسلم ،معارف الحدیث) سات ظهر سے قبل چار رکعت بڑھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور سے منت ظهر سے حضاور یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور سے منت فلم سے حضور یہ کے دھورے کی دھورے کے دی کے دھورے کے دھو

اقدس صلی الله علیه وسلم بھی ان حپار رکعتوں کو پڑھتے تھے اور ان میں طویل قر اُت فر ماتے تتھے۔ فائدہ: امام غزائی نے احیاءالعلوم میں لکھا ہے کہ ان حیار رکعتوں میں بھی ہیں ہے کہ سور ہُ لِقر پڑھے ورنہ کوئی ایسی ہی سورت جوسوآیت سے زیادہ ہوتا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا انتباع طویل قرات میں ہوجائے۔

په نما زعینتاء.....حضرت براءٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعشاء کی نماز میں سورة وَ النِّينِ وَ الزَّيْتُونَ بِرُصْتِهِ سنااور ميں نے آپ سے زيادہ اچھی آ واز والاکسی کونہيں سنا حضور نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاق كقعليم فرمايا كه عشاء كى نماز ميں سورة وَالشَّهُ مُسِ وَاصَّحْهَا (سورة والصلى) سورة وَ اللَّيْلِ اور سَبَحِ السَّم رَبِّك أَلاَّ عُلَى بِرْهَ هَا كُرو - (صحح بخارى ومسلم ) جمعہ اور عیدین کی نماز میں قر اُت .....حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عيدين اورجعه كى نماز ميس سبّ اسْبِ رَبِّكَ ٱلْأَعْمَالِيا ورهَلُ أَسَاكَ

حَـدِيْتُ الْغَاشِيَةِ بِرُّهَا كَرِتْ تِصَاوِرا كَرْعيدوجمعه دونوں ايك دن جمع بوجاتے تو آپ دونوں نماز وں میں یہی دوسورتیں پڑھتے۔(صحیمسلم)دوسری حدیث میں ق و الْفُرُ انِ الْــمجیْدِ اور افْتربت السَّاعَةُ برُ هنا بهي منقول ہے۔

.. سورة كالعين .....حضرت شاه ولى اللَّهُ أيني كتاب ججة اللَّه البالغه مين تحرير فرمات بين: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں کچھ مصالح اور فوائد کے پیش نظر بعض خاص سورتیں پڑھنا پیند فر ما ئیں لیکن قطعی طور پر نهان کانعین کیا اور نه دوسرول کوتا ئید فر مائی که وه ایسا ہی کریں ، پس اس بارے میں اگر کوئی آپ کی امتباع کرے (اوران نمازوں میں وہی سورتیں اکثر و بیشتر پڑھے) تو ا چھاہے اور جوابیانہ کرے تو اس کے لئے بھی کوئی مضا کقداور حرج نہیں ہے۔ (معارف الحدیث) نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جمعہ اور عبیرین کے علاوہ دوسری تمام نمازوں میں سورے معین کر کے نہیں پڑھا کرتے تھےفرض نمازوں میں جھوٹی بڑی سورتوں میں کوئی ایسی سورت نہیں ہے جوآ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی ہو۔اور نوافل میں ایک ایک رکعت میں دوسور تیں بھی آپ پڑھ لیتے تھے کیکن فرض میں نہیں ۔معمولاً آپ کی پہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑی ہوا کرتی تھی ،قر اُت ختم کرنے کے بعد ڈرادم لیتے پھرتکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے۔(زادالمعاد)حضرت سلمان بن بیارٌ تا بعی حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ انہوں نے (اپنے زمانے کے ایک امام

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا:''میں نے کسی شخص کے پیچھےالیی نمازنہیں پڑھی جورسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو بہنسبت فلال امام کے۔''حضرت سلمان بن بیارؓ کہتے ہیں کہان صاحب کے پیچھے میں نے بھی نماز پڑھی ہے ان کامعمول بیٹھا کہ ظہر کی دو رکعتیں کمبی پڑھتے تھے اور آخری دور کعتیں ہلکی پڑھتے تھے اور عصر ہلکی ہی پڑھتے تھے اور مغرب میں قصار مفصل اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھا کرتے تتھے۔ (سنن نسائی)تشریح:مفصل قر آن مجید کی آخری منزل کی سورتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ حجرات ہے آخر قر آن تک، پھراس کے بھی تین جھے کیے گئے ہیں، حجرات ہے لے کرسور ہُ بروج تک کی سورتوں کو'' طوال مفصل'' کہا جاتا ہے اور بروج سے لے کرسورہ'' لم یکن'' تک کی سورتوں کو''اوساط مفصل''اور''لم میکن'' ہے لے کرآ خرتک کی سورتوں کو'' قصار مفصل'' کہا جاتا ہے۔(معارف الحدیث)ا گرنماز کی ٹیملی رکعت میں کسی سورت کا پچھ حصہ پڑھے اور دوسری رکعت میں اس سورت کا باقی حصہ پڑھےتو بلا کراہت درست ہےاورای طرح اگراوّل رکعت میں کسی سورت کا درمیانی حصہ یا ابتدائی حصہ پڑھے پھر دوسری رکعت میں کسی دوسری سورت کا درمیانی یا ابتدائی حصہ پڑھے، یا کوئی پوری چھوٹی سورت پڑھے تو بلا کراہت درست ہے۔ (صغیری) مگراس کی عادت ڈالناخلاف اولی ہے، پہتریہ ہے کہ ہررکعت میں مستقل سورت پڑھے۔ ( بہثتی زیور ) 🔊 سنت مو گده .....ام المومنین حضرت ام حبیبهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جوشخص رات دن میں بارہ رکعتیں (علاوہ فرض نماز وں کے ) پڑھےاس کیلئے جنت میں ایک گھر تیار کیا جائے گا۔ (ان ہارہ رکعتوں کی تفصیل بیہے) چارظہرے پہلے اور دوظہر کے بعد، اور دومغرب کے بعداور دوعشاء کے بعداور دوفجر سے پہلے۔ ( جامع تر مذی معارف الحدیث) الله سنت فجر ..... حضرت عا مُنشه صديقة " روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: فجر کی دو رکعت سنت دنیا و مافیها ہے بہتر ہیں۔(معارف الحدیث صحیح مسلم)حضرت ابو ہر ریوہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا؛ جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اس کوچاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے بعدان کو پڑھے۔ (جامع ترندی،معارف الحدیث) « سنت ظہر .....ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا

معمول تھا کہ ظہرے پہلے کی چار رکعتیں جب آپ نے نہیں پڑھی ہوتی تھیں تو آپ ان کوظہر

اسوة رسول كرم صلانه عليظم

ے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔ (جامع زندی)

سنت مغرب وعشاء ..... دورکعت سنت مغرب کے فرض کے بعد اور دورکعت سنت عشاء کے فرض کے بعد اور دورکعت سنت عشاء کے فرض کے بعد آپ نے بھی ترکنہیں فرما کیں۔ بیسنت فرض سے فارغ ہوتے ہی مخضر دُعا کے فوراً بعد متصل بڑھی جاتی ہیں۔

" وتر (نماز واجب)....حضرت خارجه بن حذا فه 🗀 روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں مزید عطا فرمائی ہے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں ہے بھی بہتر ہے، جن کوتم دنیا کی عزیز ترین دولت سمجھتے ہو، وہ نماز وتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کوتمہارے لیے نمازعشاء کے بعد سے طلوع صبح صادق تک مقرر کیا ہے۔ (یعنی وہ اس وسیع وقت کے ہر حصہ میں پڑھی جاسکتی ہے)۔ (جامع تر ندی سنن ابی داؤد، معارف الحدیث) حضرت جابرٌ ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جن کا بیا ندیشہ ہو کہ آخری رات میں وہ نداٹھ سکے گا (لیعنی سوتا رہ جائے گا) تو اس کو جائے کہ رات کے شروع ہی میں یعنی عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے،اورجس کواس کی پوری امید ہو کہ وہ تہجد کیلئے آخرشب میں اٹھ جائے گا تو اس کو جاہے کہ وہ آخر شب ہی میں (لیعنی تبجد کے بعد) وزیر سے۔اس لئے کہ اس وقت کی نماز میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت بڑی فضیلت کا ہے۔(معارف الحدیث جمیح ملم) حضرت ابوسعید ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کہ جو محض ونز ہے سوتا رہ جائے (بیعنی نیند کی وجہ ہے اس کی نماز وتر قضا ہوجائے ) یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جب وہ جاگے تو اسی وفت پڑھ لے۔(جامع ترمذی، سنن الی داؤد، ابن ماجه، معارف الحديث)حضورصلی الله عليه وسلم کامعمول اکثر اوقات بيرتھا که آپ وتر کواخير شب ميں طلوع صبح صادق ہے پہلے ادا فرماتے اوربعض اوقات اوّل شب یا درمیان شب میں ادا فرماتے اور اس کے بعد تہجد کیلئے اٹھتے تو وہر کا اعادہ نہ فرماتے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ فرمایا: لا وَتُسوَ اُنْ فِسیٰ لَيلَةِ الكِراتِ مِين دوورَنهُين مِين \_شيخ ابن الهما مُ شرح ہدايه مِين فرماتے ہيں كه جس نے اوّل شب میں وتر کو پڑھ لیا اب اگر وہ تہجد کیلئے اٹھے تو وتر کا اعادہ نہ کرے۔(مدارج النوۃ)حضرت عا نُشەصد یقته فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رات کے ہرحصہ میں وتر پڑھے ہیں یعنی بھی ابتدائی رات میں،بھی درمیان میں اوربھی آ خررات میں،اورآ پ کی وتر کی انتہارات

کا آخری چھٹا حصہ تھا۔ ( بخاری ومسلم،مشکوۃ ) حضرت عبداللہ بن الی قیسؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت عا نشرٌ ہے یو چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے؟انہوں نے فرمایا: کہ آپ وتر پڑھتے تھے، جاررکعتوں کےاور تین رکعتوں کے (لیعنی سات رکعت )اور چھاورتین (یعنی نورکعت )اورآ ٹھاورتین (یعنی گیارہ رکعت )اوردس اورتین (یعنی تیرہ رکعت )اور آپ نے بھی سات رکعت ہے کم اور تیرہ رکعت سے زیادہ وتر نہیں پڑھے۔ (ابو داؤد،مقلوۃ) فائدہ: بعض صحابہ کرام تہجد اور وتر کے مجموعے کو بھی وتر ہی کہا کرتے تھے ،حضرت عا نُشَةً كاطريقة بھى يہى تھا،انہوں نے اس حديث ميں عبداللہ بن ابی قيس کے سوال كا جواب بھى اسی اصول پر دیا ہے ان کا مطلب ہیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وتر کی تنین رکعتوں نے يهلے تبجد بھی صرف حيار رکعت ميں پڑھتے تھے، بھی چھ رکعت، بھی آٹھ رکعت اور بھی دس رکعت، کیکن حیار رکعت ہے کم اور دس رکعت ہے زیادہ تہجد پڑھنے کا آپ کامعمول نہ تھا اور تہجد کی ان رکعتوں کے بعد آپ ورز کی تین رکعت پڑھتے تھے۔ (معارف الحدیث) حضرت ابن عباسؓ ہے ایک طویل روایت میں ہے کہایک رات انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔معین ؓ جواس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھمر تبہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دودو رکعت پڑھی گویا بارہ رکعت ہوگئی۔(ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ امام اعظم ؒ کے نز دیک تہجد کی بارہ ر کعتیں ہیں ) پھروتر پڑھ کرلیٹ گئے ۔ صبح کی نماز کیلئے جب بلالٹٌ بلانے آئے تو دورکعت سنت مخضر قراًت سے پڑھ کر مجلح کی نماز کیلئے تشریف لے گئے۔ (شائل تر ندی)عبدالعزیز بن جرت تابعی میان کرتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ورز میں کون کون سی سورتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: کہ پہلی رکعت میں آپ سَبِ اسْم رَبِّک الْاعْلَى بِرُحة تصاور دوسرى ركعت مين قُلُ بِا اللَّهَا الْكَافِرُوْنَ اورتيسرى ركعت ميس فيل هيو الله احد اوربهي معوز تين بهي پڙھ ليتے تھے۔ (يعني فيل اعود لا بربُ الْفَلَقِ اورقُلْ اعْوُدٌ بوبِ النّاس (جامع رّندي سنن ابي داؤد ،معارف الحديث) اورجب وترّ كاسلام يجيرت توتنين مرتبه سُلِحان المهلك الْقُدُّوْس بِرُّ صة اورتيسرى مرتبه آواز كوبلند فر ماتے اور حروف کو تھینچ کریڑھتے ۔ (مدارج النبوۃ) ٹماز ونز کی آخری تیسری رکعت میں بعد قر اُت حنفیہ کے معمول میں بیدُ عائے قنوت ہے۔

ر وُعائِقُوت .... اللَّهُمُ انَّا لسَّتعينك ونسْتغفرك ونُوِّمنُ بك ونتوكُّلُ

اسوة رسول كرم صلاسطيريم

عَلَيْكَ وَنُتْنِي عَلَيْكِ الْخِيْرَ وَنشَكُرُكَ وَلاَ نَكُفُرُكَ وَنخُلُعُ وَنَتُرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ وَاللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصِلَّى وَنسْجُدُ وَالْيُكَ نسعى وَنحْفِدُ وَ يَرْجُورُ رَحْمَتُكَ وَنَحْشَى عَدَابَكَ إِنَّ عَدَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ طَ( بَهْتَى زير)

ترجمہ:اے اللہ! ہم تجھ سے مدد جا ہتے ہیں اور تجھ سے معافی ما نگتے ہیں اور تجھ پر ایمان ر کھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ ر کھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیراشکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اورا لگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نا فرمانی کرے۔اےاللہ!ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور عجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھیٹتے ہیں اور تیری رحمت کے اُمیدوار ہیں اور تیرے عذاب ہے ڈرتے ہیں بیٹک تیراعذاب کا فروں کو پہنچنے والا ہے۔جس کو ڈعائے قنوت یا دنہ ہووہ يه برُّ هلياً كر عدر بَّنا النا فِي الدُّنيَا حَسَنةً وَفِي الْاخِرةِ حَسَنةً وَقِنا عَذَابِ النَّارِ مِيا تین دفعہ پیرکہہ لے اَلے لَٰھُمَ اغْفِر لِنی یا تنین دفعہ یَا رَبِّ کہہ لے تو نماز ہوجائے گی۔ (جہتی زیور) حضرت حسن بن علی ہے روایت ہے: کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چند کلم تعلیم فرمائے جن كومين قنوت وترمين يرص تامول - اللَّهُمَّ اهديني فينمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتُـوَلَّنِينٌ فِيُـمَنُ تَـوَلَّيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيُمَا اعْطَيْتَ وقِينٌ شَرَّمَا قَصَيْتَ فَانَّك تَـقُـضِي وَلا يُقْضِي عَلَيُكَ إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنا وَتَعَالَيْتَ طرّجمه: اے اللہ! راہ دکھا مجھ کوان لوگوں میں جن کوتو نے راہ دکھائی اور عافیت دے مجھ کوان لوگوں میں جن کوتونے عافیت بخشی اور کارسازی کرمیری ان لوگوں میں جن کے آپ کارساز ہیں اور برکت دے اس چیز میں جوآپ نے مجھ کوعطا فر مائی اور بچا مجھ کواس چیز کے شرہے جس کوآپ نے مقدر فرمایا، کیونکہ فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور بے شک آپ کا دوست ذکیل نہیں ہوسکتا, برکت والے ہیں آپ،اے ہمارے پروردگاراور بلندو بالا ہیں۔ (تر ندی ، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجہ ، داری ) بعض روایات میں إنَّــــهُ لاَیَــــــُدِلَّ مَنْ وَّ الْیُتَ کے بعد وَلا يَعِيرُ مَنْ عَادَيْتَ بَهِي وارد بي بعض روايات مين تعالَيْتَ كي بعد استَعْفِرْك و اتون النے مجمی روایت کیا گیا ہے اور اس کے بعد وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِيِّ كا بھی اضافہ ہے۔بعض علماء نے وتز میں پڑھنے کے لئے اسی قنوت کوا ختیار فرمایا ہے۔حنفیہ میں جو قنوت رائج ہےاس کوامام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللّٰدعلیہ اور امام طحاویؓ وغیرہ نے حضرت عمرؓ اور حضرت

عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ علامہ شامی نے بعض اکا براحناف ہے نقل کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دُوعا قنوت السلّٰہ مَ انّا سستعین کے سسسال کے ساتھ حضرت حسن بن علی والی قنوت بھی پڑھی جائے۔ (معارف الحدیث) حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ور کے آخر میں بیدو عاکم من سخطک کے آخر میں بیدو عاکم من مسخطک و بمعافات کی من من عقو بقت و السّٰہ مَ اللہ اللہ اللہ اللہ علیک اللہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی منافع علیک اللہ کہ اللہ اللہ اللہ علی منافع علیک اللہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی علی عارائے کہ مولک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی معافی کے واسطے سے آپ کی نارائی کی سولک اور آپ کی بھیجی ہوئی اور آپ کی معافی کے واسطے سے آپ کی بناہ جا بہتا ہوں اور آپ کی بھیجی ہوئی معیبہتوں اور عذا ہوں سے آپ کی پناہ جا بہتا ہوں میں آپ کی الیمی تعریف نہیں کرسکتا جیسی خود آپ نے نے پی تعریف نہیں کرسکتا جیسی خود آپ نے اپنی تعریف نہیں کرسکتا جیسی خود آپ نے اپنی تعریف نہیں کرسکتا جیسی خود آپ نے نے اپنی تعریف نوائی۔ (سنن ابن واؤد، جامع تر ذی ، نیائی ، ابن ماج)

یہ وتر کے بعد دو رکعتیں اور پڑھتے تھے۔ (جامع تریزی) بیرحدیث حضرت عاکش الدھلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت نماز ہلکی ادافر ماتے اور اس ہے۔ (معارف الحدیث) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دور کعت نماز ہلکی ادافر ماتے اور اس میں افا ذکو کت الارضا ورفع یا ایکھر و ن پڑھتے۔ (ابن ماجہ مداری النبوۃ) وتر کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر پڑھنا بعض علماء حدیثوں کی بنا پر افضل ہجھتے ہیں سے محمسلم میں حضرت عبداللہ دور کعتیں بیٹھ کر پڑھنا بعض علماء حدیثوں کی بنا پر افضل ہجھتے ہیں سے محمسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے دور کعتیں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دور کو مناز پڑھنے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے بہتایا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آ دھا تو اب ماتا ہے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آ دھا تو اب ماتا ہے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آ دھا تو اب ماتا ہے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے کہ بیٹ کر نماز بڑھنے کا تو اب کھڑ ہے ہو کر پڑھنے تعالی کا معاملہ میں آ دھا ہوتا ہے، کین میں اس معاملہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ میر سے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ میں آ دھا ہوتا ہے والہ اعلی کا معاملہ میں آ دھا ہوتا ہوگا۔ واللہ اعلی کا معاملہ میں آ دھا ہوگا۔ واللہ اعلی ما ماد میں کہ اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا تو اب کھڑ ہے ہو کر پڑھنے کے قائل ہیں کہ اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا تو اب کھڑ ہے ہو کر پڑھنے کے قائل ہیں کہ اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا تو اب کھڑ ہے ہو کر پڑھنے کے قائل ہیں کہ اصول اور قاعدہ یہی ہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا تو اب کھڑ ہے ہو کر پڑھنے کے قائل ہیں آ دھا ہوگا۔ واللہ اعلی مادر نادر فاحد ہے)

یہ قبام کیل یا تہجد .....فضیلت واہمیت: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کوجس وقت آخری تہائی رات

باقی رہ جاتی ہےتو آ سان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہےاورارشا دفر ما تا ہے کون ہے جومجھ سے دُعا کرے اور میں اس کی ڈعا کو قبول کروں! کون ہے جو مجھ سے مائلے میں اس کوعطا کروں! کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش جا ہے تومیں اس کو بخش دوں۔ (صحیح بخاری وسلم،معارف الحدیث) ، نما زننجبر .....حضرت عا نشه صدیقه ی روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب را توں کو تبجد کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتے تھے تواپی نماز کو دوہلکی رکعتوں سے شروع فر ماتے تھے۔ (مسلم) اس ہے آپ کا شب کوعبادت میں مشغول ہونا اور اس کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ (معارف الحدیث) حضرت عا مُشَةٌ فر ماتی ہیں: کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عشاء کے بعد (اس ہے مراد آخر شب ہے) گیارہ رکعت پڑھتے تھے، یہ تہجداور وتر کی نمازتھی پھر جب صبح ہوجاتی تھی دورکعت خفیف پڑھتے تھے بیاج کی عنتیں ہیں اور اس ہے معلوم ہوا کہ تہجد کی رکعتیں طویل ہوتی تھیں، پھر ذرا راحت لینے کیلئے اپنے داہنے کروٹ پر لیٹے رہتے تھے، یہاں تک کیموذ ن آ کرنماز کی اطلاع و یتے تھے۔ (معارف العدیث) حضرت عریب بن حمید فرماتے ہیں میں نے حضرت عا کشتہ سے یو چھا کہ بیہ بتلایئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل جنابت اوّل شب میں فر ماتے تھے یا آخر شب میں؟ فرمایا بھی اوّل شب میں آپ نے مسل فرمایا ہے اور بھی آخر شب میں میں نے کہا اللَّه الحبر ،الله تعالى مستحق حمر بي جس في عمل مين وسعت فرما كي \_ پھر مين نے يو چھا يہ بتلا ہے ـ كەرسول الله صلى الله عليه وسلم اوّل شب ميں وتر پر صفے تھے يا آخرشب ميں؟ انہوں نے فرمايا: كبھى اوّل شب ميں آپ نے وتر پڑھے ہيں اور بھى آخرشب ميں، ميں نے كہا الله اكبر،الله تعالی مستحق حمہ ہے جس نے عمل میں وسعت فر مائی۔ پھر میں نے کہا بتلا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تہجد میں قرآن مجید جہرے پڑھتے تھے یا آ ہتہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: بھی جہر سے پڑھتے اور بھی آ ہتہ، میں نے کہا اللّٰہ اکبر ،اللّٰہ تعالیٰ مستحق حمہ ہے جس نے مل میں وسعت عطا فرمائی۔( شائل) نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے تبجد کی مختلف رکعات نقل کی گئی ہیں جو مختلف اوقات کے اعتبار ہے ہیں کہ وفت میں گنجائش زیادہ ہوئی تو زیادہ پڑھ کیں ، ورنہ کم پڑھ کیں ،کوئی خاص تعین تہجد کی رکعت میں ایسانہیں ہے جس ہے کم وہیش جائز نہ ہوں ، بسا اوقات نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوجود وسیع وقت ہونے کے بھی رکعت کم پڑھتے تھے البتة ان میں قرآن یاک کی تلاوت زیادہ مقدار میں فرماتے تھے۔ (خصائل نبوی)حضرت عائشۃ فرماتی ہیں کہ حضورِ اڭرم صلى الله عليه وسلم ( زمانه ضعف ميں ) نوافل ميں قر آن شريف ( چونکه زيادہ پڑھتے تھے اس

لیے) بیڑھ کر تلاوت فرماتے تھے اور جبر کوع کرنے میں تقریباً تمیں چالیس آ بیتیں رہ جاتی تھیں تو کھڑے ہو کو تلاوت فرماتے اور کوع میں تشریف لیے جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع فرماتے پھر سجدہ کرتے اور اسی طرح دوسری رکعت ادا فرماتے ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ بیتی کہ جب کھڑے ہوکر قرآن مجید بیڑھے تورکوع و جود وجود بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ادا فرماتے اور جب قرآن مجید بیٹھ کر بیڑھے تورکوع و جود محمی کھڑے ہونے کی حالت میں ادا فرماتے ۔ (شاکل) تھیں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد آ پ کی عادتِ مبارکہ ہی کے مطابق تھی اور وہ گیارہ رکعتیں تھیں مع وز (نماز تراوی کاس کے علاوہ ہے۔ ) (مدارج النبوة) حضرت عائش ہے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد بوجہ سور ہنے یا کسی دردیا مرض کے سبب ناغہ روجا تا تو آ پ دن میں (بطوراس کی قضا کے ) بارہ رکعت پڑھ لیتے تھے۔ (شاکل ترندی)

۔ ٹماز انٹراق و چاشت اور دیگر ٹوافل ..... حضرت علیؓ نے فرمایا: کہ صبح کے وقت جب
آ فناب آسان پراتنااو نچا چڑھ جاتا جتنااو پرعصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے،اس وقت حضورا کرم
صلی اللہ علیہ وسلم دور کعت نماز انٹراق پڑھتے تھے اور جب مشرق کی طرف اس قدراو نچا ہوجاتا
جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس وقت چار رکعت چاشت کی ٹماڑ
پڑھتے تھے۔ (شاکر تردی)

ا انتراق .....ایک حدیث نریف میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک (وہیں) ہیٹھار ہا اور الله کا ذکر کرتار ہا، پھر دور کعتیں اشراق کی پڑھیں۔ (پھر مسجد سے واپس آیا) تو اس کو ایک جج اور ایک عمرہ کی مانندا جرملے گاپورے جج اور عمرہ کا، پورے جج اور عمرہ کا۔ (حصن صین)

ہمرہ کی مانندا جرملے گاپورے جج اور عمرہ کا، پورے جج اور عمرہ کا، پورے جج اور عمرہ کا۔ (حصن صین)

ہمرہ کی مانندا جرملے گاپورے جا اور عمل ایٹر علیا ہورے جج اور عمرہ کی نماز مستحب ہے اسے بھی پڑھ لیا جائے اور بھی چھوڑ دیا جائے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اکثر نوافل و تطوعات میں ایس ہی تھی (بعین بھی پڑھے اور بھی چھوڑ دیتے ) اکثر صحابہ و تا بعین کا اس طرح عمل تھا۔ نماز ویاشت کی تعداد اکثر علماء مختلف بیان کرتے ہیں۔ کم از کم دور کعت اور زیادہ سے زیادہ آٹھ کے اور ادر کعت رحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر نقل کی گئی ہیں اس نماز کی قرات میں مشائخ کے اور اد

اسوة رسوال كرم منالسفايكم

میں سورۃ الشمس سورۃ انصحیٰ سورۃ اللیل اورسورۂ الم نشرح مرقوم ہیں اورنماز سے فارغ ہونے کے بعديدُوعارِ إلى سوم تبديرُ هنابهي ما تُوربِ: اللَّهُمَّ اعْفِرْلِيَّ وارُحَمُّ بني وتُبُ عَلَى انَّكَ أنْتَ النَّوَّابُ الْعَقُورُ ط (مدارج النوة) ترجمه: إعالله! مجيح بخش وعاور مجم يررحم فرما اورمیری تو بہ قبول فرما ہے شک آپ بہت تو بہ قبول کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ ۔ عصر ہے قبل نو افل ..... حضرت عبداللہ بن عمر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنے ارشا دفر مایا: کهانتُدتعالیٰ کی رحمت ہواس بندہ پر جوعصر سے پہلے چاررکعتیں پڑھے۔ (جامع ترندی) یہ بعد تما زمغرے نماز اوا بین .... حضرت عمار بن یامر کے صاحبزادے محمد بن عمار ؓ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد عمار بن یاسر گود یکھا کہ وہ مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھتے تھے اور بیان فر ماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بندہ مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے،اگر چپروہ کنڑت میں سمندر کے کف (حجماگ) کے برابر ہوں۔ (مجم طبرانی) عشاء کی رکعتیں ....عشاء کے وقت بہتراورمشحب بیہ ہے کہ پہلے چاررکعت سنت پڑھے، پھر عاِ ررکعت فرض پھر دورکعت سنت موکدہ پڑھے، پھراگر جی جا ہے تو دورکعت نفل بھی پڑھ لے، اس حساب ہے عشاء کی چور کعت سنت ہو کمیں۔ (بہثتی زیور)

ار شاد ہے کہ جو خص اپناورداور معمول رات کو پورانہ کر سکے اس کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خص اپناورداور معمول رات کو پورانہ کر سکے اس کو چاہیے کہ منح کے بعد سے دو پہر سک سی وقت پورا کر لیے۔ (مسلم ، شائل ترندی) ہے نماز میں سور ہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورت شروع کر بے تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا مندوب ہے۔ اگرکوئی رکوع پڑھے تو بسم اللہ نہ پڑھنا چاہئے۔ (بہتی زیور) کے حضرت الو ہر برہ سے مدوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب امام سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کے تو تم مقتدی بھی آمین کہوجس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ معاف کردیے جا ئیں گے۔ (جی بھی آمین کہوجس کی آمین معارف الحدیث) کے فیجر کی پہلی رکعت میں بہ نسبت دوسری رکعت کے بڑی سورت ہونا چاہئے۔ باقی اوقات میں دونوں رکعتوں کی سورتیں برابر ہونا چاہئیں، ایک دو بڑی سورت ہونا چاہئیں، ایک دو بھی کئی زیاد تی کا فی امین نے دونوں باتھ سینہ تک اٹھا کر پھیلائے۔ اس کے کئی زیاد تی کا کئی زیاد تی کا اعتبار نہیں۔ (بہتی زیور) کے دُعا کیلئے دونوں باتھ سینہ تک اٹھا کر پھیلائے۔

(بہتی زیور) واہنی طرف سلام پھیرنے میں آ واز بلنداور بائیں طرف نسبتاً آ ہت، ہونا جا ہے۔ (امام احمد، مدارج النبوۃ) کا امام اعظم کے نز دیک رکوع و بچود میں اطمینان (اعتدال) واجب ہے اور بیوجوب دونوں مجدول کے درمیان میں بھی شامل ہے۔(مدارج النبوۃ)

یہ نماز میں نگاہ کا مقام ..... یہ نماز کے قیام کی صورت میں نگاہ مجد ہے کی جگہ رکھے اور جب سجدہ کر بے تو ناک پرنگاہ رکھے ،سلام پھیرتے وقت کندھوں پرنگاہ رکھے ۔ (بہنتی زیور) ہے جب نبی کریم نماز میں کھڑے ہوتے تو سر جھکا لینے (امام احمد نے اس کونقل کیا ہے ) اور تشہد میں آپ کی نگاہ اشارے کی انگل سے نہ بڑھتی ۔ (یعنی انگشت شہادت پر دہتی ) ۔ (زادالمعاد) میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے انس! اپنی نگاہوں کو وہاں رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو ۔ساری نماز میں ۔ (یعنی حالت قیام میں ) ۔ (بیبی ہفکو ق) فرض نماز کے بعد سنتوں کوفرض کی جگہ کھڑے ہو کرنہ پڑھے بلکہ دا ہے یا بائیں ، یا آگے یا چیچے ہٹ کر کھڑ اہوا اورا گرگھر پر جا کرسنتیں پڑھے تو یہ افضل ہے ۔ (ہداری النہ ق)

یہ عورت کی تما السمان حضرت ابن عمر قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جکہ عورت کی تماز گھر کے اندر ( دالان میں ) بہتر ہے جن کی تماز سے اور عورت کی تماز کو گھڑی میں بہتر ہے کھلے ہوئے مکان سے۔ (ابوداؤہ ۴، مشکوۃ) کا حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اپنی اولا دکو تماز کی تاکید کروجب وہ سات ہرس کے ہوں ، اور جب وہ دس برس کے ہوں اور تماز نہ پڑھیس توان کو مارکر تماز پڑھاؤ۔ (ابوداؤہ ہشکوۃ)

۔ نمازی کے آگے سے نگلنا ..... اللہ حضرت ابو ہر ریوؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ معلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتم میں سے اگر کسی کو بیہ معلوم ہوجائے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہوکس قدر گناہ رکھتا ہے تو وہ اپنا سو برس کھڑا رہنا، نمازی کے سامنے سے گزرنے جے زیادہ بہتر خیال کرے گا۔ (مشکوۃ ، ابن ماجہ)

ی مرد وغورت کے طریقه نماز میں فرق ....عورتوں کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جومردوں کا ہے۔صرف چند چیزوں میں فرق ہے جو درج ذیل ہیں: 🔳 تکبیرتج یمہ کے وقت مردوں کو جا در وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کا نوں تک اٹھا نا خاہئیں اگر کوئی ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ ر کھنے کی نہ ہواورعورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکا لے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھا نا جا ہمئیں۔ 🛭 بعد تکبیرتح یمہ کے مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے جاہئیں اورعورتوں کو سینے یر۔ 🗊 مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگو ٹھے کا حلقہ بناکر بائیں کلائی کو پکڑنا جا ہے اور داہنی تبین انگلیاں یا تعیں کلائی پر بچھانا جا ہے اورعورتوں کو داہنی جھیلی بائٹیں جھیلی کی پشت پرر کھ دینا جا ہے ۔حلقہ بنانا اور بائیس کلائی کو پکڑنا نہ جا ہے ۔ 🔝 مردوں کورکوع میں اچھی طرح جھک جانا جا ہے کہ سر سرین اور پشت برابر ہوجاویں اورعورتوں کواس قدر نہ جھکنا چاہئے بلکہ صرف اسی قدر کہ جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا ئیں۔ 🗈 مردوں کورکوع میں انگلیاں کشادہ کرکے گھٹنوں پر رکھنا جا ہے اورعورتوں کو بغیر کشاوہ کئے ہوئے بلکہ ملا کر رکھنا جا ہے۔ 🗊 مردوں کوحالت رکوع میں کہدیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی حیا ہمئیں اورعورتوں کوملی ہوئی۔ 📷 مردوں کو حجدے میں پیٹ را توں سے اور باز وبغل ہے جدا رکھنا جاہئیں اورعورتوں کو ملا کر رکھنا جا ہے ۔ 🖸 مردوں کو سجدے میں کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنی جاہئیں اورعورتوں کو زمین پر بچھی ہوئی۔ 🗊 مردوں کو تجدے میں دونوں پیرانگلیوں کے بل کھڑے رکھنا جاہئے اور عورتوں کونہیں۔ 🔟 مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پیر پر بیٹھنا جا ہے اور اپنے دائے پیر کو انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا جاہئے اورعورتوں کو نیا تمیں سرین کے بل بیٹھنا جاہئے اور دونوں پیردا تمیں طرف نکال دینا جاہے اس طرح کے دائنی ران بائیس ران پرآ جائے اور دائیں پنڈلی بائیس پنڈلی پر۔ 💵 عورتوں کوکسی وفت بلند آ واز ہے قر اُت کرنے کا اختیار نہیں بلکہ ان کو ہروفت آ ہستہ آ واز ے قرأت كرنا جاہئے۔ (بہثق كوہر)

» صلوة السيخ اورد يكرنمازين معزت عبدالله ابن عباس عروايت م كهرسول الله نے ایک دن اپنے چیاحضرت عباس بن عبدالمطلب ہے فر مایا: اے عباس ،اے میرے چیا! کیا میں آ پ کی خدمت میں ایک گرال قدرعطیہ اور ایک فیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کوایک خاص بات بناؤں؟ کیامیں آپ کے دیں کام اور آپ کی دیں خدمتیں کروں؟ (بعنی آپ کوایک ایسا عمل بتاؤں جس ہے آپ کو دی عظیم الثان نعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایباعمل ہے کہ جب آپ اس کوکریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرمادے گا)۔ 🖪 اگلے بھی اور 🖪 بیجیلے بھی 🗈 برانے بھی اور 🖪 نئے بھی 🖪 بھول چوک ہے ہونے والے بھی اور 🗈 دانستہ ہونے والے بھی 🕝 صغیرہ بھی اور 📧 کبیرہ بھی 🗈 ڈھکے چھیے اور 🗺 اعلانیہ ہونے والے بھی (وہمل صلوٰ ۃ الشبیح ہےاوراس کا طریقہ بیہ ہے ) کہ آپ جاررکعت نماز پڑھیں اور ہررکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں، پھر جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ موجا كين توقيام كي حالت مين يندره (١٥) وفعه كبين: سُبْ حَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا اللهُ الأ السَلَةَ وَاللَّهُ أَكْبُو مِ يَجْرَاسُ كَے بعدركوع كريں اور ركوع ميں بھى ركوع كى تسبيحات كے بعديمي کلمہ دی مرتبہ پڑھیں پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں بھی رہنا لگ الحمد کے بعدیمی کلمہ دی د فعہ کہیں ۔ پھر بحدہ میں چلے جا ئیں اور اس میں بحدہ کی تسبیحات کے بعد پیکلمہ دس د فعہ کہیں پھر تحدہ سے اٹھے کر جلسہ میں یہی کلمہ دس مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے تجدے میں بھی یہی کلمہ دس مرتبہ کہیں ۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر جلب میں قیام سے پہلے وی مرتبہ پڑھیں۔ پہلی اور دوسری رکعت میں بغیر تكبير كہے قيام كيلئے كھڑے ہوجائيں۔ چار كعتيں اى طرح پڑھيں اوراس ترتیب ہے ہر ركعت میں کلمہ کچھتر مرتبہ کہیں۔(میرے چچا)اگرآپ ہے ہو سکے تو روزانہ بینماز پڑھا کریں۔اگرروزانہ نہ پڑھ شکیس توجمعہ کے دن پڑھ لیا کریں اورا گرآپ یہ بھی نہ کرشکیس تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اوراگر بیکھی نہ ہو سکے تو کم اڑ کم زندگی میں ایک وفعہ ہی پڑھ لیں۔(سنن الی داؤد ہنن ابن ملچە، دغوات كېيرلىيىقى مەمعارف الحديث)

۔ ٹماڑا استخارہ .... مسئلہ نمبر تہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لے اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدیختی اور کم نصیبی کی بات ہے، کہیں منگنی کرے یا بیاہ کرے یا سفر کرے یا گوئی اور کام کرے تو بے استخارہ کئے نہ کرے تو

ان شاءاللہ بھی اینے کئے پر پشیمانی نہ ہوگی ۔ (الدرالمقارجلداصفحہ ۱۸) مسئلہ نمبر 🗷 :استخارہ کی نماز کا طریقہ بہے کہ پہلے دورکعت نفل نماز پڑھے اس کے بعد خوب دل لگا کے بیدُ عا پڑھے: اَللَّهُ مَ انِيُّ اسْتِخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اسْتَفْدِرُكَ بِقَدْرِتِكَ وَاسْنَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيْمِ قَانَّكَ تَقُدِرُ وَلَا اقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلا اعْلَمُ و أنت عَلَّمُ الْغُيُوبُ } اللَّهُمَّ إنّ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ (هَلْدَا لَامُو) حَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمُويَ فَاقْدِرُهُ وَ يَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بِارِكُ لِي فِيْهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعَلَّمُ أِنَّ هَذَا ٱلاَمْرِ شَرُّ لِي فِي دِيْنِي و معاشي و عاقبة امْرِي فاصرفَهُ عَنِي واصرفُني عَنْهُ واقْدِرُلِي الْحَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارُ صِنبِی ہے ۔ ترجمہ:اےاللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھے نے بر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذرابعہ جھے سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا بچھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیونکہ تخقے قدرت ہےاور مجھے قدرت نہیں اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور توغیوں کوخوب جانئے والاہے،اےاللہ!اگر تیرے علم میں میرے لیے بیکام میری دنیااورآ خرت میں بہتر ہے تواس کو میرے لیے مقدر فر ما پھرمیرے لیے اس میں برکت فر مااورا گرتیرے علم میں میرے لیے بیاکام د نیاوآ خرت میںشر (اور برا) ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کواس سے دور فر ماا در میرے لیے خیر مقدر فرما، جہاں کہیں بھی ہواس پر مجھے راضی فرما۔اور جب هندا الا مر پر پہنچے (جوالفاظ بریکٹ میں ہیں) تواس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کر ہے جس کا استخارہ کرنا چاہتا ہے, اس کے بعدیاک صاف بچھونے پرقبلہ کی طرف منہ کر کے باوضوسوجائے۔جب سوکرا ٹھےاس وقت جو بات ول میں مضبوطی ہے آئے وہی بہتر ہے اسی کو کرنا جا ہے۔ (الدرالحقار: ج ،نمبرا،ص: ۱۸۷) مسئله نمبر 📧 اگرایک دن میں پچھ معلوم نہ ہوا ور دل کا خلجان اور تر وّ دنہ جائے تو دوسرے دن پھر اییا ہی کرے ، اسی طرح سات دن تک کرے ، ان شاء اللہ تعالیٰ ضروراس کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہوجائے گی۔(الدرالخار:ج ،نبر:ا ہس: ۱۵۷)مئلہ نمبر 💷:اگر حج فرض کیلئے جانا ہوتو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یانہ جاؤں بلکہ یوںاستخارہ کرے کہ فلانے دن جاؤں کہ نہ جاؤں۔ (صحیح بخاری،الدرالمخارج نمبرا،معارف الحدیث)

یہ صلوٰ ۃ الحاجات .....حضرت عبداللہ بن ابی او فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کوکوئی حاجت اور ضرورت ہو،اللہ تعالیٰ ہے متعلق یا کسی آ دمی ہے متعلق (یعنی خواہ وہ حاجت ایسی ہوجس کا تعلق براہِ راست اللہ تعالیٰ ہی ہے ہو، کسی بندے سے واسطہ ہی نہ ہو، یا ایسامعاملہ ہو کہ بظاہراس کاتعلق کسی بندے ہے ہو۔ بہرصورت ) اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے اورخوب اچھا وضوکرے۔اس کے بعد دورکعت نماز پڑھے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد وثنا کرے اور اس کے نبی (علیہ السلام) پر درود پڑھے، پھراللہ نتعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض كر عدلا الله الله الله المحاليم الكويم سيحان الله رب العوش العظيم والبحمة لله رب العالمين - استلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و الْعَنيْمة مِنْ كُلُّ بِرَ و السَّلامة مِنْ كُلِّ اثْمَ لا تَدْعُ لِيْ ذَنِّبًا الَّا عَفَرْتَهُ و لا همَّا الأ فوجته ولاحاجة هي لك رضا الا قضيتها بآارُحم الراحمين ـ ترجمه:الله كسوا کوئی معبودنہیں ہے جوحلیم وکریم ہے اللہ پاک ہے جوعرش عظیم کا رب ہے اورسب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔اے اللہ امیں تجھ سے تیری رحت کی واجب کرنے والی چیز کا اور ان چیز ول کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کوضروری کردیں اور بھلائی میں اپنا حصہ اور ہر گناہ ہے سلامتی جا ہتا ہوں اے ارحم الراحمین میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کئے بغیر اور کوئی حاجت جو تخجیے پیند ہو پوری کئے بغیر نہ چھوڑ۔ (معارف الحدیث ،رواہ التر مذی وابن ملبہ)حضرت حذیفہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامستفل معمول تھا اور دستورتھا کہ جب کوئی فکر آپ کو لاحق ہوتی اورکوئی اہم معاملہ پیش آتاتو آپ نماز میں مشغول ہوجاتے۔ (سنن ابی داؤر)

" نما ذکسوف " من حضرت البوموی اشعری سے روایت ہے کہ ایک دن سورج کہن میں آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے اٹھے جیسے کہ آپ کو ڈر ہو کہ اب قیامت آجائے گی پھر آپ محبر آئے اور آپ نے نہایت طویل قیام اور ایسے ہی طویل رکوع و جود کے ساتھ نماز پڑھائی کہ کسی نے بھی آپ کوالیی طویل نماز پڑھے ہوئے نہیں دیکھا ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کی بینشا نیال جن کواللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے یہ کسی کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ بندوں کے دلوں میں بیاللہ تعالیٰ کا خوف بیدا کرنے کیلئے ظاہر ہوتی ہیں ، جب تم ایسی کوئی چیز دیکھوتو خوف اور فکر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوجاؤ ۔ اس کو یا دکر واور اس سے ڈعا اور استغفار کرو۔ ( سیح بخاری وسلم ، معارف الحدیث)

۔ نماز استشقا ، .....حضرت عبداللہ بن زیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استشقاء کیلئے لوگوں کوساتھ لے کرعید گاہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز

#### اسوة رسول كرم مالاستياتيم

میں دورکعتیں پڑھیں اورقر اُت بالجمر کی اورقبلہ روہوکراور ہاتھا ٹھا کردُ عا کی اورجس وفت آ پ نے قبلہ کی طرف اپنارخ کیااس وفت اپنی جا در کو بلیٹ کراوڑ ھا۔ (صحیح بخاری وسلم،معارف الحدیث) تسبیحات .....حضرت سمرہ بن جندب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تمام كلمون مين افضل جار كلم بين: 11 شُبِحانُ اللَّه ١٤ الْحَمُدُ لِللَّهِ ١٤ لَا اللَّهُ ١١ اللَّهُ الحَيْرُ (صحِیمسلم) حضرت ابو ہر بریا ہے۔ روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دو کلمے ہیں جو زبان پر ملکے تھلکے، میزان اعمال میں بڑے بھاری اور خداوندمہربان کو بہت پیارے بير - سُبَحان الله و بحمد وسُبْحان الله الْعَظيْم و (سيح بخارى، معارف الحديث) ام الموتين حضرت جوہریتے ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم آیک دن نماز فجر پڑھنے کے بعدان کے پاس سے باہر نکلےوہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں پھرآپ دہر کے بعد جب حاشت کا ونت آ چکا تھا واپس تشریف لائے ۔حضرت جوہریٹہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں آپ نے ان سے فرمایا:'' میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہول کیا تم اس وقت ہے برابرای حال میں اوراسی طرح پڑھ رہی ہو؟''انہوں نے عرض کیا، جی ہاں آپ نے فر مایا: تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے حار کلمے تین دفعہ کہے،اگروہ تمہارے اس پورے وظیفے کے ساتھ تو لے جائیں جوتم نے آج صبح سے پڑھا ہے توان کا وزن بڑھ جائے گاوہ كلم يه بين: 🗈 سُبْحاً ن الله وبحمَّده عَدَد حلقه 🖸 وزنة عَرْشِه 🖪 ورضى نفسه و مداد کلماتیه ترجمه: الله کی سبیج اوراس کی حمداس کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر، اوراس کے عرش عظیم کے وزن کے برابر ،اوراس کی ذات پاک کی رضا کے مطابق اوراس کے کلموں کی مقدار کے مطابق \_(صحیح مسلم ،معارف الحدیث)

الفضل الذكر ..... حضرت جابر عن روايت بكدرسول الشصلي الشعليه وسلم في فرمايا: سبب الفضل ذكر آله الله الله الله عبد (جامع ترفدي منن ابن ماجه) حضرت ابو بريرة بدوايت بكدرسول الشصلي الشعليه وسلم في فرمايا: جس في سود فعد كها السه الآ السله و حدة لا شريك له له المملك و له الحمل و فهو على حل شيء قدير عزجمه بنهيس به كوئي معبودسوائ الشدك، وه اكيلا به ،كوئي اس كاشريك ساجهي نهيس، فرما نروائي اسى كي به اوراسي معبودسوائ الشدك، وه اكيلا به ،كوئي اس كاشريك ساجهي نهيس، فرما نروائي اسى كي به اوراسي كليئ برقتم كي ستائش به اور برچيز پراس كوقدرت به ديو وه وس غلام آ زادكر في كرابر

ثواب کامستحق ہوگا اور اس کیلئے سونیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی سو غلط کاریاں محو کر دی جائیں گی اور بیمل اس کیلئے اس دن شام تک شیطان کے حملے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔اورکسی آ دمی کاعمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا۔سوائے اس کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو۔(صحیح بخاری وسلم،معارف الحدیث) حضرت ابو ہر بریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: کہ میں تم کووہ کلمہ بتاؤں جوعرش کے بنیجے سے اتر اہےاورخزانہ جنت میں ے ہوہ ہے: لا حول و لا فُوْرة الا بالله عجب بنده ول سے سیكلمه ير صتا ہے تو الله تعالى فرماتا ہے: کہ بیہ بندہ (اینی انائیت سے دستبردار ہوکر) میرا تابعدار اور بالکل فرمانبردار موكيا- (وعوات كبيرلليمقي معارف الحديث) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كه لا حسول ولا فَ وَ اللَّهِ بِاللَّهِ مِنانُو مِي بِمَارِيونِ كَى دوا ہے جن ميں سب ہے كم درجه كى بيارى فكر وغم ہے۔(مفکوۃ بحوالہ دعوت الکبیر بیہق)حضرت ابو ہر رہے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سُبْحان الله اور ۳۳ مرتبہ الْحداد للّه اور ۳۳ مرتبہ اَلِلَهُ اَكْبِر 'اوراً خَرِيْسِ لَـآ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وله الحمَّد و هُو عَلَى حُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ \* پِرُ صِحْتُواسَ كَيلِيَّ اجْتُطْيم كاوعده ہےاور سجيح مسلم كى دوسرى حديث میں ہے کہ جو محض پرتسبیحات پڑھتا ہےاس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں،اگر چہوہ اتنے زیادہ ہوں جیسے سمندر کی موجوں کے جھاگ۔ (مسلم)رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جس شخص کورات کی بیداری مشکل نظر آئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے ہے اس کی طبیعت میں بخل اور تنگی ہواور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہمت نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ كثرت كے ساتھ سُنے جان اللّه و بحمدہ برُھاكرے، كيونكه وہ الله تعالىٰ كنزو يك سونے کا ایک پہاڑ فی سبیل اللہ خرچ کرنے ہے بھی زیادہ محبوب ہے۔ (ترغیب وترہیب وفضائل)ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو خطاب کر کے فر مایا جم نسبیج سيحان الله تقديس سُبْحان المُلك الْقُدُوس اور الله الا الله كواين اويرلازم کرلواور بھی ان سےغفلت نہ کرو وورنہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فراموش (محروم) کردی حاؤ گی۔(حصن صین)

» اسم اعظم .....اسماء بنت يزيدٌ بروايت بكرسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اسم اعظم ان دوآيوں ميں موجود ب- إلى واله گئم الله وّاحد لاّالله الأهو الوّ خيس الرّحيليم.

# اسوة رسول كرم مثلانه عليكم

اوردوسرى آل عمران كى ابتدائى آيت 🖸 الْهَمُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ الْأَهُو الْحَيُّ الْقَلِّيوُمُ ط (جامع ترندى ابو داؤد، ابن ماجه منن داری ،مغارف الحدیث )مختلف احادیث میں حسب ذیل کلمات کے متعلق بتایا گیا ب كربيا م اعظم بين - 11 ياذالجلال و الاكرام و 2 يَاارُحم الرّاحمين و الآاله الا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ١ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ولا قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ مَا (حصن حين) حضرت النسَّ بروايت ہے كه ميں ايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر تقااورا يك بنده و ماں نماز پڑھ رہا تھااس نے اپني دُعاميں عرض کیا۔''اےاللہ! میں جھے ہے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ ساری حمد وستائش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سواتو نہایت مہربان اور بڑا محسن ہے۔ زمین وآ سان کا پیدا كرنے والا بيس تخصي بناه مانگتا مول -اے ذُو الْحِلال و الا كو ام اے حتى و قَيُومُ! رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اس بندے نے اللہ كاس اسم اعظم كے وسيلہ ہے وُعاكى ہے کہ اگر اس وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی جائے تو وہ قبول فر ما تا ہے اور جب اس وسیلہ سے ما نگاجائے تو عطافر ما تاہے۔(جامع ترندی ہنن ابی داؤر ہنن نسائیم ہنن ابن ماجہ،معارف الحدیث) ، وْكُرِ اللَّهُ .....حضرت ابو ہر بریّۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰدُ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرامعاملہ بندہ کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے اور میں اس کے بالكل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اوراً گروہ اپنے دل میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کوخبر نہ ہوتو میں بھی اس کو ای طرح یا د کروں گا اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یا د کرے تو میں ان ہے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ ( یعنی ملائکہ کی جماعت میں اور ان كے سامنے )\_ (صحیح مسلم بھی بخاری ،معارف الحدیث )حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کے نبی موی علیه السلام نے الله تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ: اے میرے رب! مجھ کوکوئی کلمۃ علیم فر ما جس کے ذریعہ سے میں تیرا ذکر کروں (یا كہا كہ جس كے ذريعہ ہے ميں تجھے يكاروں ) تواللہ تعالى نے فرمايا: اےموى الا الله إلاّ اللّه کہا کرو،انہوں نے عرض کیا: میرے رب! پیکلمہ تو تیزے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ جا ہتا ہوں جوآپ خصوصیت ہے مجھے ہی بتا ئیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: کہاے مویٰ!اگر ساتوں آسان اور میرے سواسب کا ئنات جس ہے آسانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں

ا يك بلر بي ميں رهيس توكد إلى اللّه اللّه كاوزن سب سے زيادہ ہوگا۔ (شرح النالبغوي،معارف

الحدیث) حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کہ بندول میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نز دیک سب سے مقرب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جومرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جوعور تیں (ای طرح کثرت ہے) ذ کر کرنے والی ہیں۔ (حیوۃ المسلمین ،ترندی ،ابن ماجہ )حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے پیغمبر! نیکی کے ابواب (لیعنی نواب کے کام) بہت ہیں اور بیہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ میں ان سب کو بجالاؤں۔لہذا آپ مجھے کوئی چیز بتادیجیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوںاور اس پر کاربند موجاؤل (اوربس وہی میرے لیے کافی ہوجائے) اس کے ساتھ پیجی عرض ہے کہ جو کچھ آپ بتائیں وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو کیونکہ خطرہ ہے کہ میں اس کو یاد بھی نہ رکھ سکوں؟ آپ نے فرمایا: (بس اس کااہتمام کرواوراس کی عادت ڈ الوکہ )تمہاری زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے۔ (جامع ترندی،معارف الحدیث)حضرت ابو ہر بریّاۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض کہیں بیٹھااوراس نشست میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یا دنہیں کیا تو پینشست اس کیلئے بڑی حسرت وخسران کا باعث ہوگی اورای طرح جوشخص کہیں لیٹااوراس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یا دنہیں کیا تو بیہ لیٹنا اس کیلئے بڑی حسرت وخسران کا باعث ہوگا۔(سنن ابو داؤد، معارف الحديث) حضرت معاذبن جبلٌ فرمات عبي كه آخرى بات جس برميس رسول الله صلى الله عليه وسلم ے جدا ہوا ہوں وہ بیہ کے میں ئے آپ سے دریا فت کیا کہ کون ساتمل اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پیندہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: (وہمل پیہے) کتمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے تر ہو۔ (حصن حیین ) حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا کی قتم! دنیا میں کچھ لوگ نرم وگداز بستر وں پر لیٹ کر بھی ( سونے کے بجائے ) اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا، (یعنی کوئی بیرنہ سمجھے کہ جب تک اسباب تغیش نہ چھوڑے ذکر اللہ سے نفع نہیں ہوگا)۔(حصن حصین،ابن حبان) ہر نیک عمل ذکر اللہ میں داخل ہے: امام تفسیر وحدیث حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ ذکر اللہ صرف شہیج وتہلیل اور زبانی ذکر پرمنحصر نہیں بلکہ ہرممل جو الله تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے وہ بھی ذکر الله میں داخل ہے، بشرطیکہ نیت اطاعت کی ہو۔ای طرح دنیا کے تمام کاروبار داخل ہیں ۔اگران میں شرعی حدود کی یابندی کا دھیان رہے

# اسوة رسول كرم صلالتعليظ

کہ جہاں تک جائز ہے کیا جائے اور جس حد پر پہنچ کرممنوع ہے اس کوچھوڑ دیا جائے تو پیسارے اعمال جو بظاہر د نیوی کام ہیں وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوں گے۔(اذ کارنووی،ص:۵)حضرت عا ئنتەصىدىقة ٌ فرماتى ہيں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم ہرحال ميں اللەتغالى كا ذكركىيا كرتے تھے،اور فرمایا کہ بعض اوقات میں جار پائی پر لیٹے ہوئے اپنا وظیفہ پورا کر لیتی ہوں۔ (کتاب الاذ کارللو وی) حضرت ابو ہر بریؓ فر ماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہےان کوآ سمان والے ایسا چمکدارد کیھتے ہیں جیسے زمین والےستاروں کو چمکدارد کیھتے ہیں۔

، قرآن مجید کی عظمت وفضیلت .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہووہ ایبا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ (تر ندی دواری) فائدہ: اس میں تا کید ہے کہ کسی مسلمان دل کوقر آن سے خالی نہ ہونا جا ہے ۔ارشاد فر مایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے : جوشخص قرآن کی ایک آیت سننے کیلئے بھی کان لگادے اس کے لئے ایسی ٹیکی لکھی جاتی ہے کہ جو بردھتی چلی جاتی ہے۔(اس بڑھنے کی کوئی حذبیں بتلائی) خدا تعالیٰ ہے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی ، بے انتہا بڑھتی چلی جاوے گی ، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کیلئے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جواس نیکی کے بڑھنے ہے بھی زیادہ ہے۔(منداحمہ)اللہ اکبر قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنانہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کرس ہی لیا کرے، وہ بھی تواب سے مالا مال ہوجائے گا۔ (حیوۃ اسلمین)

👢 تلاوت ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: قر آن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا جس تھہرا وَاورخوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بناسنوار کرقر آن پڑھا کرتے تھے ای طرح قرآن پڑھواور ہرآیت کے صلے میں ایک ورجہ بلند ہوتے جاؤتمہارا ٹھکا نہتمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے۔(زندی) یعنی جب تک پڑھتے رہو گے درجات بلند ہوتے جا کیں گے۔ حضرت عثمانًا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم میں سے بہتر اورافضل بندہ وہ ہے جو قرآن کاعلم حاصل کرے اور دوسروں کواس کی تعلیم دے۔(صیح بخاری)حضرت ابو سعیدخدریؓ ہےروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله بتارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کوقر آن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دُعا کرنے سے میں اس کواس ہے افضل عطا کروں گا جو سائلوں کو اور دُعا کرنے والوں کوعطا کرتا ہوں اور

اسوة رسول كرم صلاستايظ

دوسرےاور کلاموں کے مقالبے میں اللہ کے کلام کو ولیبی ہی عظمت وفضیات حاصل ہے جیسی ا پنی مخلوق کے مقابلہ میں اللہ تعالی کو۔ (جامع ترندی، سنن داری، شعب الایمان، للبیقی، معارف الحدیث)حضرت عبیدہ ملککیؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے قرآن والو! قر آن کواپنا تکیاورسهارانه بنالو بلکه دن اوررات کےاوقات میں اس کی تلاوت کیا کر وجیسا کہاس کاحق ہےاوراس کو پھیلاؤاوراس کو دلچیبی ہےاور مزہ لے لے کر پڑھا کرواوراس میں تد برکرو،امیدرکھوکہتم اس سے فلاح یاؤ گے اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو،اللہ نتعالی کی طرف ہے اس کاعظیم تو اب اور معاوضہ (اپنے وقت پر) ملنے والا ہے۔ (شعب الایمان للبیہ تی ، معارف الحديث) حضرت عا كثيّة ہے روايت ہے كه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نے فر مايا: جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہواوراس کی وجہ ہے وہ اس کو حفظ یا ناظر ہ بہتر طریقے پراور بے تکلف رواں پڑھتا ہووہ معزز اور وفا دار فر ماں بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو بندہ قرآن یا ک اچھا یا دا وررواں نہ ہونے کی وجہ ہے زحمت اور مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہوتو اس کو دوا جرملیں گے۔(ایک تلاوت کا اور دوسرے زحت ومشقت کا)۔(صحیح مسلم و صیح بخاری،معارف الحدیث)حضرت عبدالله بن مسعودً ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جس نے قرآن یا ک کا ایک حرف پڑھا اس نے نیکی کمالی اور بیا یک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق دس نیکیوں کے برابر ہے ( مزید وضاحت کیلئے آپ نے فر مایا ) میں پنہیں کہتا (بعنی میرامطلب پنہیں ہے) کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ا یک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (اس طرح الم پڑھنے والا بندہ تمیں نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کامستحق ہوگا)۔(جامع زندی،سنن داری،معارف الحدیث) ختم قرآن کے وقت دُعا قبول ہوتی ہے بھیجے احادیث میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے،امام تفسیر حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ ختم قر آن کے وفت جمع ہوکر وُعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے وقت حق تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اورا سناد سیجے کے ساتھ حسنؓ ہے منقول ہے کہ جب وہ قر آن مجید کی تلاوت ختم کرتے تواپیے اہل وعیال کوجع کرکے دُعا کرتے تھے: (اذ کارنو وی ۴۹) ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: کہ جوآ دمی دن رات میں ہیں آ بیتی بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہ کھا جائے گا۔(اذ کارنو وی ص۳۵)

یہ سور ہُ فانچے.....حضرت ابو ہر مریّہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابی بن کعبٌّ ہے قرمایا: کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کوقر آن کی وہ سورت سکھاؤں جس کے مرتبہ کی کوئی سورت نہ تو تو ریت میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ قر آن ہی میں ہے، ابی نے عرض كيا؛ كه مال! حضورصلى الله عليه وسلم مجھے وہ سورت بنادیں۔ آپ نے فرمایا: كەتم نماز میں قر أت س طرح کرتے ہو؟ حضرت ابی بن کعبؓ نے آپ کوسور ہُ فاتحہ پڑھ کرسنائی ( کہ میں نماز میں یہ سورت پڑھتا ہوں اوراس طرح پڑھتا ہوں ) آپ نے فرمایا بشم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔توریت،انجیل،زبور میں سے کسی میں اورخود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی یہی وہ سے من المثانی و القر آن العظیم ہے جو مجھاللہ تغالی نے عطا فرمایا ہے۔ (جامع تر زری، معارف الحدیث) آیک بار جب حضرت جبر تیل علیه السلام حضورِ اقدی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سیٰ اورسرا ٹھا کرفر مایا: بیا یک فرشتہ زمین پراترا ہے، جوآج سے پہلے بھی نہیں اترا تھا پھراس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو! لیجئے بید دونور آپ کو دیئے گئے ہیں،ایک سورۂ فاتحہاوردوسرے سورۂ بقرہ کی آخری آبیتیں،ان میں سے جوبھی آپ پڑھیں گے اس کا تُواب آپ کو ملے گا۔ (حصن حیین )سورت بقرہ و آل عمران: حضرت ابوا مامیّہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاوفر ماتے تھے کہ قرآن پڑھا كروءوه قيامت كے دن اپنے پڑھنے والوں كاشفيع بن كرآئے گا۔ (خاص كر)''زہراوين' تعنی اس کی دواہم نورانی سورتیں،البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کوا پناسا بیمیں لیے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے نکڑے ہیں یاسا ئیان ہیں یاصف باندھے پرندوں کے پرے ہیں۔ بیدونوں سورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف ہے مدا فعت کریں گی آپ نے فر مایا: پڑھا کروسورۂ بقرہ کیونکہ اس کوحاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہےاوراس کوچھوڑ نابڑی حسرت اورندامت کی بات ہےاوراہل بطالت اس کی طافت تہیں ر کھتے۔ (سیج مسلم،معارف الحدیث)حضرت ابو ہر بریا ہے سے روایت ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہاہیخ گھروں کومقبرے نہ بنالو (لیعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکرو تلاوت نہیں کرتے اوراس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکروتلاوت کے انواروآ ثارے خالی رہتی ہے۔تم اس طرح ا پنے گھروں کو نہ بنالو بلکہ گھروں کو ذکروتلاوت ہے منور رکھا کرو) اور جس گھر میں (خاص کر)

اسوة رسول كرم صلاه عديم

سورهٔ بقره پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا۔ (معارف الحدیث، جامع ترندی)

یہ سور ہ کہف .....حضرت ابوسعید خدر کی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سور ہ کہف پڑھے اس کیلئے نور ہوجائے گا دوجمعوں کے درمیان یہ (وعوت الکبیرللیہ ہی،معارف الحدیث)

، سور ہُ ایس مستحضرت معقل بن بیباڑے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اللّه کی رضا کیلئے سور ہُ لیس پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے لہذا ہیہ مبارک سورۃ مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ (شعب الایمان للبیہ ہی،معارف الحدیث)

ی سور و واقعه ..... جعفرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے که رسول الله نے فرمایا : جوشخص ہر رات سور و واقعه پڑھا کرے اسے بھی فقر و فاقه کی نوبت نه آئے گی ، روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خود حضرت ابن مسعودٌ کا بیم معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبز ا دیوں کواس کی تا کیدفر ماتے تھے اور وہ ہررات کوسور و واقعہ پڑھتی تھیں۔ (شعب الایمان للیہ تھی ،معارف الحدیث)

ی سورهٔ ملک ..... حضرت ابو ہریرۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا : کہ قرآن کی ایک سورت نے جوصرف میں آئیوں کی ہے اس کے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا اور وہ سورہ ہے۔ تبار ک الّذی بیلیہ اللّملُکُ. (مند احمد، جامع ترندی بنن الی داؤہ بنن نبائی، ابن ماجہ)

ر الم تنزيل .....حضرت جابرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس وقت تک نه سوتے تھے جب تک الله علیہ وسلم اس وقت تک نه سوتے تھے جب تک الله تنزیل اور تبارک الله ذی بیدہ الله لک نه پڑھ لیتے۔ (بیعنی رات کوسونے سے پہلے بید ونول پڑھنے کا حضور صلی الله علیہ وسلم کامعمول تھا)۔ (منداحمد، جامع ترندی بنین داری معارف الحدیث)

ی سورۃ التکائر .....حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی ینہیں کرسکتا کہ روزانہ ایک ہزار آ بیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آ بیتیں پڑھے۔(یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے) آ پ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں کوئی اتنا نہیں کرسکتا کہ سورہ 'الھا کہ التحاثر ''پڑھ لیا کرے۔ (شعب الایمان للیہ بقی ،معارف الحدیث)

۔ سور ہُ اخلاص ..... حضرت ابودرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم میں ہے کوئی اس ہے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؛ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیے بڑھا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اُس اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اُس کی برابر ہے۔ (توجس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا) (سیج سلم معارف الحدیث) حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خص بستر پرسونے کا ارادہ کرئے، پھروہ سونے سے پہلے دس دفعہ نقسل ھو السامہ احد ''پڑھے توجب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا''اے میرے بندے اپنے داہتے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔''

معو و تین .... حضرت عقبہ بن عامر سے دوایت ہے کہ رسول الدھ کی الدعایہ وسلم نے فرمایا: کہ متہیں معلوم نہیں آج رات جو آبیش مجھ پر نازل ہوئی ہیں (وہ ایس ہے مثال ہیں کہ) اُن کی مثل نہ بھی دیکھی گئیں نہ بن گئیں۔ قُ لُ اعْدُ ذُ بِسِ بِ الْفَلْقِ اور قُ لُ الله علیہ وسلم کا السّاس . (معارف الحدیث مجملم) حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہررات کو جب آرام فرمانے کیلئے اپنے بستر پرتشریف لاتے تواپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے (جس طرح دُعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں) پھر قبل ہو اللّه احد ، قال اعْدُ دُ ہُو بِ الْفَلْقِ اور قُلْ اعْدُ فَلْ ہُو بِ النّاس بِ پر ہے ، پھر ہاتھوں پر پھو نکتے اور پھر جہاں تک ہوسکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے ، سرمبارک اور چہرہ مبارک اور جہرا کے ماحد باقی جسم پر جہاں تک آپ جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے ۔ (اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ جسد اطہر کے سامنے وہاں تک پھیرتے ) ہی آپ تین دفعہ کرتے ۔ (اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا اسکتے وہاں تک پھیرتے ) ہی آپ تین دفعہ کرتے ۔ (عیم بخاری معارف الحدیث)

آیۃ الگری .....حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کی کنیت ابومنذر سے مخاطب کرتے ہوئے) ان سے فر مایا: اے ابومنذر! تم جانے ہو کہ کہا ب اللہ کی کوئی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: اللہ اوراس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے (کمرر) فر مایا: اے ابومنذر! تم جانے ہو کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللّه لاّ الله اللّه هُوَ اللّہ حَدَّى الْمَقَوْنُ مُنْ اللّه الل

منذرا تحقیم بیلم موافق آئے اور مبارک ہو۔ (صحیم سلم، معارف الحدیث)

م سورهٔ آل عمران کی آخری آپیتی ..... حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: کہ جوکوئی رات کوآل عمران کی آخری آیات پڑھے گااس کیلئے پوری رات کی نماز کا تواب لکھا جائے گا۔ اِنَّ فِنی حَلْقِ السَّمُونِ وَ اُلاَرْضِ سے لاتُحُلِفُ الْمیعادُ تک ۔ (مندواری، معارف الحدیث)

## اسوة رسول كرم صلى المعلقظ

غیب کا اور پوشیدہ چیزوں کا جانے والا ہے وہ رحمٰن ورجیم ہے وہ اللہ (ایباہے) کہ اس کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ باوشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، تگہبانی کرنے والا
ہے، عزیز ہے، جبار ہے، خوب بڑائی والا ہے، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں وہ
اللہ پیدا کرنے والا ہے ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، اس کے انچھے اچھے نام ہیں، جو بھی چیزیں
اللہ پیدا کرنے والا ہے ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، اس کے انچھے اچھے نام ہیں، جو بھی چیزیں
اسیانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی شبیج کرتی ہیں اور وہ زبروست حکمت والا ہے۔ (ترندی، واری، ابن سعد، حصن حسن

" سورہ طلاق کی آیت .... حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے اور وہ آیت ہے جو وَمَن یَّتَ قِ السَّلَ اللّٰهِ مِنْ حَیْثُ لا آیت ہے جو وَمَن یَّتَ قِ السَّلَ اللّٰهِ مِنْ حَیْثُ لا آیت ہے جو وَمَن یَّتَ قِ السَّلَ اللّٰہِ اللّٰہِ

#### ۇعا

حضرت ابوہریہ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے (صدیث قدی ) آئے عند ظن عَبْدی ہی و آفا مَعَهُ اذَا دَعَا نبی (صدیث قدی ) ترجمہ: میں اپنے بندے کیلئے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (بخاری، الا دب المفرد) حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ دُعا ما نگنا بعینہ عبادت کرنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی ہیآ یت تلاوت فر مائی: وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمُ. ترجمہ: اور تمہارے دب نے فر مایا ہے جھے سے دُعا ما نگا کرومیں تمہاری دُعا قبول کروں گا۔ (منداحمہ ترندی، ابوداؤہ جس حسین، ابن ماجہ النہ اللہ)

یہ وعا کا طریقہ .... حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کرمانگا کروکہ تصلیوں کا رُخ سامنے ہو ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرواور جب دُعا کرچکوتو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیرلو۔ (سنن ابی داؤو، معارف الحدیث)
حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی کو یا دفر ماتے اوراس
کیلئے دُعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے ما تکتے ، پھراس شخص کیلئے دُعافر ماتے ۔ فضالہ بن عبیدراوی
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوسنا اس نے نماز میں دُعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد
کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اس آ دمی نے دُعامیں
جلد بازی کی ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں
دوسرے آ دمی کو مخاطب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو
دوسرے آ دمی کو مخاطب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو
دوسرے آ دمی کو مخاطب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو
درود بھیجے ،اس کے بعد جو چاہے اللہ ہے مانگے ۔ (جامع تریزی بسن ابی داؤو)

یہ و عامیس ہاتھ اٹھانا .....حضرت عکر می کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے ہے۔
سنا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دونوں ہاتھ اٹھا کر دُعا فرمائے تھے اور ( دُعامیں ہیہ ) فرمار ہے تھے (اے اللہ!) میں بھی بشرہوں
تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما، میں نے اگر کسی مومن کوستایا ہو یا برا کہا ہوتواس کے بارے میں مجھ سے
مواخذہ نہ فرما۔ (الادب المفرد)

المين ....ابوز جيرنميري سے روايت ہے كہ ايك رات ہم رسول الدُّصلى الدُّعليه وسلم كے ساتھ باہر نكلے، ہمارا گزراللہ كے ايك نيك بندہ پر ہوا جو بڑے الحاح سے اللہ تعالیٰ سے وُعاما نگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كھڑے ہوكراس كى وُعااوراللہ كے حضور ميں اس كا ما نگنا، گڑ گڑانا عنے لگے، پھر آ ب صلى اللہ عليه وسلم نے ہم لوگوں سے فرمايا: اگراس نے وُعا كا خاتمہ كيا اور مهر گھيك لگائى تو جواس نے ما نگا ہم اس كاس نے فيصلہ كراليا، ہم ميں سے ايك نے بو چھا كہ حضور صلى اللہ عليه وسلم في حضور اللہ عليه وسلم في حضور اللہ عليه وسلم في اللہ عليه وسلم نے فرمايا: آخر ميں آمين كہد كر وُعاختم كرے (تو اگراس نے ايسا كيا تو بس اللہ تعالى سے طے فرمايا: آخر ميں آمين كہد كر وُعاختم كرے (تو اگراس نے ايسا كيا تو بس اللہ تعالى سے طے کراليا) ۔ (ابوداوُد، معارف الحديث)

یہ عافیت کی وعا .....حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تم میں جس شخص کیلئے وُعا کا درواڑ ہ کھول دیا گیا (یعنی وُعا ما تگنے گ

#### اسوة رسول كرم صلالتعليكم

تو فیق دے دی گئی) اس کیلئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے۔اللہ تعالیٰ سے جو دُعا ما نگی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ سے جو دُعا ما نگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پہندیہ ہے کہ اس سے ( دنیاو آخرت میں ) عافیت کی دُعا ما نگی جائے۔ (جامع ترندی جصن صین )

ی ڈیا دافع بلا .....ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ قضاء قدر سے بیچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دین (ہاں) اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس (آفت ومصیبت) میں بھی نفع بہنچا تا ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس (مصیبت) میں بھی جوابھی تک نازل نہیں ہوئی اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اشنے میں دُعا اس سے جاملتی ہے۔ پس قیامت تک ان دونوں میں کش مکش ہوتی رہتی ہے (اور انسان دُعاکی بدولت اس بلاسے نی جاتا ہے)۔ (حصن حسین ، جامع تر ندی)

ی ڈیمالیقین کے ساتھ .....حضرت ابو ہر رہ ہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب اللہ تعالیٰ سے دُعا ما تگوا ور دُعا کر وتو اس یفین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فر مائے گااور جان لو! اور بیا در کھو! کہ اللہ تعالیٰ اس کی دُعا قبول نہیں کرے گا جس کا دل (دُعا کے وقت ) اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ (جامع ترندی، معارف الحدیث)

" زُعا میں عجات ..... حضرت ابو ہر رہ ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری دُعا ئیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں کہ جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے (جلد بازی بیہ ہے) کہ بندہ کہنے گئے کہ میں نے دُعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم، معارف الحدیث)

ی ڈیا میں قطعیت .....حضرت ابو ہر رہے ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ہم میں سے کوئی دُعا کر ہے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ! تو اگر جا ہے تو مجھے بخش دے اور تو چا ہے تو رحمت فرما اور تو جا ہے تو مجھے روزی دہے ، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں مائے اور یقین کرے کہ بے شک وہ کرے گا وہی جو وہ جا ہے گا کوئی ایسائہیں جوز ور ڈال کراس سے کرا سکے۔ (صحیح بخاری، معارف الحدیث)

یہ موت کی ڈیما کی مما نعت .....حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہتم لوگ موت کی دُعااور تمنامت کروا گرکوئی آ دمی ایسی دُعا کیلئے مضطربی ہو(اور کسی وجہ ے زندگی اس کیلئے دوگھر ہو ) تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے''اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت پہتر ہوتو دنیا سے مجھے اٹھالے۔ (سنن نبائی،معارف الحدیث)

۔ تحبرہ میں دعا .... نبی کریم کا ارشاد ہے'' سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کرلیتا ہے پس تم اس حالت میں خوب خوب دُعاما نگا کرو۔

» ذَعا كَي قَبُولِيت يرشكر ..... ايك حديث مين ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا : كولنى چیزتم میں سے کسی شخص کواس سے عاجز کرتی ہے (روکتی ہے) کہ جب وہ اپنی کسی وُعا کے قبول ہونے کا مشاہدہ کرے مثلاً کسی مرض سے شفا نصیب ہوجائے یا سفر سے ( بخیر و عافیت ) واپس آ جائة لكي الحمد لله الَّذي بعزَّتِه وجلاله تتِمُّ الصَّالحاتُ (حصن صين، عاكم ، ابني يَ ۔ مقبول دُعا عیں ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ بند ہُ مومن کی کوئی دُعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدایہ بیان نہ فر مادے کہ بیدمیں نے دنیا میں قبول کی اور بیتمہاری آخرت کیلئے ذخیرہ کر کے رکھی۔اس وقت بندۂ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دُعامجھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اس لیے بندے کو ہر حال میں ڈعا ما تگتے رہنا چاہئے۔(حاکم) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:'' دو چیزیں اللہ کے در بار سے ردنہیں کی جاتیں ایک اذان کے وقت کی وُعا۔ دوسری جہاد (صف ہندی) کے وقت کی وُعا۔ (ابوداؤد) نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: که ''اذان اور ا قامت کے درمیانی و تفے کی وُعا رونہیں کی جاتی ، صحابہ کرام ؓ نے دریافت کیا، یارسول الله! (صلى الله عليه وسلم) ال وقفه مين كيا وُعاما نكاكرين؟ فرمايا بيروُعاما نكاكرو: اللَّهُمَّ إِنِّي السَّا لُك الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنَيَا وَ الْآخِرةِ. حَضِرت ابو هِريَّةٌ بِرُوايت بِكُرْسُولِ الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین دُعا ئیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں۔ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں۔ 💶 اولا د کے حق میں ماں باپ کی دُعا۔ 🗈 مسافر اور پر دلیمی کی دُعا۔ 📧 اور مظلوم کی وُعا ( ترندی،معارف الحدیث) حضرت عبدالله بن عباسٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: پانچ آ دمیوں کی دُعا ئیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔

ہ مظلوم کی دُعا جب تک وہ بدلہ نہ لیوے۔ ﷺ کج کرنے والے کی دُعا جب تک وہ لوٹ کراپنے گھر والیس نہ آئے۔ ہواراہ خدامیں جہاد کرنے والے کی دُعاجب تک وہ شہید ہوکر

#### اسوة رسول كرم صلاسفياتكم

دنیا سے لا پنة نه ہوجائے۔ 4 بیمار کی وُعاجب تک وہ شفایاب نه ہوجائے ،اور آ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کی بیمائی کی دوسرے بھائی کیلئے غائبانہ وُعا۔ بیسب بیان فرمانے کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اور ان وُعاوَل میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وُعاکسی بھائی کیلئے غائبانہ وُعا ہے۔ (دعوات بیرلیبہ قی ،معارف الحدیث)

۔ بھائی کی ڈعائے غائبانہ ....حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مردمسلمان کی وہ ڈعاجووہ اپنے بھائی کیلئے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے اس پرایک فرشتہ مقررر ہتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے وُعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پرآ مین کہتا ہے اور پہ کہتا ہے ۔ وَ لَکَ مُشْتُ اللّٰ مِنْ کہتا ہے اور پہ کہتا ہے ۔ وَ لَکَ مُشْتُ اللّٰ مَنْ کہتا ہے اور کہتا ہے ۔ وَ لَکَ مُشْتُ اللّٰ مَا لَکِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

ا اجیئے سے چھوٹوں سے ڈ عاکرانا ..... حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ
میں نے عمرہ کرنے کیلئے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جاہی تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطافر مادی اور ارشاد فر مایا: بھیا ہمیں بھی اپنی دُعاوُں میں
شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا ، حضرت عمرٌ فر ماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فر ماکر
یہ بھیا جو کلمہ کہا اگر مجھے اس کے عوض ساری و نیا دے دی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا۔ (سنن ابی
داؤد، جامع تر ندی ، معارف الحدیث)

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض و عائیں ..... صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تکلیف ہے؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: بال ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیدہ عابی ہے کہ دم کردم کیا: بالسم اللّه او قید کی من شوِ تُحلِ نَفْسِ اوْعَیْن حاسید اللّه یشفیدک باسم اللّه او قیدک من شو تُحلِ نَفْسِ اوْعَیْن حاسید اللّه یشفیدک باسم اللّه او قیدک برحمہ: اللہ کے نام سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتا ہوں۔ ہرمض سے جو شفادے گا اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے ہرفرات کے یا نظر حاسد کے شرسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفادے گا اللہ علیہ وسلم کو شفادے گا اللہ علیہ وسلم کو شفادے گا اللہ علیہ وسلم کو شفر ق و عائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سی منفرق و عائم میں اللہ علیہ وسلم کو سی منفرق و عائم میں اللہ علیہ وسلم کو سی

بات كاصدمه موتاتو آپ صلى الله عليه وسلم آسان كى جانب سرمبارك اٹھاتے اور ''سُبُحانُ اللّه

197

اسوة رسول كرم صلاسفيديم

العطيب "بيرُ صة اور جب وُ عامين خوب سعى فرمات توياحيُّ يا قَيُّوهُ م يرُ صة \_ (زادالمعاد، ترزي) نیز حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دُ عابیہ وتی تھی: یا حسی یا اللہ علیہ وسلم کی دُ عابیہ ہوتی تھی: یا حسی ک ا است میرث ترجمه: اے حی وقیوم! بس تیری بی رحت سے مدد جا ہتا ہوں۔ (زادالمعاد) اور ووسرول سے فرماتے: الَّهُ وَمُوا بِيادَ الْجِلالِ وَ الْإِنْحُرِ امْ لِعِنَى اسْ كَلِّمَهِ كَوْرَابِيهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ سے استغاثه اورفریا دکرتے رہو۔ (جامع تزندی)حضرت علیٰ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار سے لڑتا ہوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سردار دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم تجدہ میں سرر کھے ہوئے یاحی یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں چلا گیاا ورلڑائی میں شریک ہوگیا، پھرخدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آ پصلی اللہ علیہ وسلم بدستورای طرح سجدہ میں سر ر کھے ہوئے یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں یہاں تک کداللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری سنادی۔ (نسائی، حاتم،حصن حبین) • جب آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کوکسی امر میں زیادہ پریشانی لاحق ہوتی تو جا در بچھا دیتے کھڑے ہوجاتے اور دُعا کیلئے اپنے ہاتھ اسٹے لمبے کردیتے كه آپ صلى الله عليه وسلم كى بغل كى سفيدى تك دكھائى ديتى۔ • جب آپ صلى الله عليه وسلم وُ عا ختم کرتے تو دونوں ہاتھوں کو چ<sub>بر</sub>ے پرمل لیا کرتے۔ 🛭 وُعا واستغفار کے الفاظ تین تین مرتبہ د ہراتے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم دُعامیں سجع بندی وقافیہ بندی سے کام نہ لیتے اور نہاس کواجھا جانتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس ہے کھڑے ہوتے تو بیڈ عا پڑھتے: سُنِحانک اللَّهُمَ ويحمَّدك اشْهِدُ إِنْ لِاللهِ الْآانْتِ اسْتَغُفِرُكَ وَاتُوْبُ الْيُكَ. ترجمه: اك الله! میں آپ کی بیا کی بیان کرتا ہوں آپ کی حمد کے ساتھے، دل سے اقر ارکرتا ہوں میں کہنہیں کوئی معبود سوائے تیرے، میں آپ نے بخشش جاہتا ہوں اور آپ کے سامنے تو بہ کرتا مول \_ جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوكوئى خوشى بيش آتى تقى تقى تواس طرح كہتے: الْحدالله الَّذِي بنعمته تنم السالحات ترجمه: شكر بالله كاجس كانعام ساجهي چيزين كمال كو پہنچتی ہیں۔ «اور جب نا گواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے:الْـحــمْــله لـلْــا، عَــلـــی تُحلّ حسال ترجمه:شکر ہےاللہ کا ہرحال میں ۔ (حاتم) » جب آپ صلی الله علیہ وسلم راسته میں کسی کا باته يكر تي ، اور پرجدا موت توفر مات : السَّلْهُ مَ رَبَنا اتنافى الدُّنيا حسنة وَفِي الْآخرة حسنة وُقناعنداب النَّارِ . • كسى كاقرض ادافر مات توبيدُ عادية : بارك اللَّهُ فِي

اهُلِكَ وَمَالِكَ مِ انَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمَّدُ وَ الْآدَاءُ مَ تَرْجَمَهُ: اللَّذَتِعَالَى تيرِكُ هريار اور تیرے مال میں برکت وے،قرص کا بدلہ تعریف اور (بروقت) ادا لیکی ہے۔ ﴿ جب کوئی هخص نیالباس پہن کرخدمتِ اقدس میں حاضر ہوتا تو آ پے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے حسنةٌ حسنةٌ لعني "بهت خوب بهت خوب "اور پيرفر مات \_ أبل و أخلق لعني يرانا كرواور بوسیدہ کرو۔ ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مدینہ پھل لاتا، اور وہ پھل فصل کے شروع کا ہی ہوتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئکھوں سے لگا لیتے پھر دونوں ہونٹوں سے لكات اورفرمات: اللَّهُمَّ كَمَّا أَرِيْسًا أَوَّلَهُ فَأَرِنَا احْرَهُ، ترجمه: الالله اجس طرح آب نے ہمیں اس پھل کا شروع دکھایا پس اس کا آخر بھی دکھا۔ پھر بچوں کودے دیتے تھے جو بچے بھی اس وفت آپ صلی الله علیه وسلم کے باس ہوتے تھے۔ (ابن اسنی ) = جب آپ صلی الله علیه وسلم الشكركورخصت فرمات توييرُ عادية السنودع الله دينكم و امانتكم و حواتيم اعمالكم ح (ابوداؤد) ترجمہ: میں اللہ کے سپر دکرتا ہول تمہارے دین کواور تمہاری قابل حفاظت چیزوں کو اورتمہارے اعمال کے انجاموں کو۔ 🛭 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیالیاس زبیب تن فرمات توالتدتعالي كى حمركت يعنى يرص : الدخ ملد للله الله ي كسانا هذا. ترجمه: تمام تعریفیں اللہ پاک کیلئے ہیں جس نے ہمیں بیلباس پہنایا، یااورکوئی کلمة شکر کا کہتے اور شکرانہ کی نماز دورکعت نفل پڑھتے اور پرانا کپڑاکسی مختاج کودے دیتے۔(ابن عسائر) ﴿ جب کسی کے پہال كهانا تناول فرمات توميز بان كيلية حضور صلى الله عليه وسلم وُعا فرمات : السلَّهُ مَّ بساركَ لَهُ مُ فيه ما رزقته م واغفرلهم وارحمهم وارحمهم واصح ملم معارف الحديث) ترجمه: ا الله! ان ك رزق میں برکت دے اور ان کو بخش دے اور ان پررحم فرما۔ ﴿ جب آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے اور بات چیت فر ماتے تو جس وقت وہاں سے اٹھنے کا ارادہ فر ماتے تو دس سے کے کریپندرہ مرتبہ تک استغفار فر ماتے۔ (ابن اسنی ) ایک روایت میں بیاستغفار آیا ہے: آسٹ غفر ا اللَّهِ الَّذِي لا الله الآهو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوْبُ اللَّهِ عَرْجِمَهِ: مِينَ يَخْشَقُ عِا بِتَابُولِ اللَّه یاک سے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے عالم کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کے سامنے تو بہ کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وشواری پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نما زنفل پڑھتے تھے،اس عمل سے ظاہری و باطنی دینوی واخروی نفع ہوتا ہےاور پریشانی دور ہوجاتی ہے۔ (ابوداؤد) جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گی عیادت فرماتے تو اس ہے آ ہے سلی

## اسوة رسول كرم صلاسطيركم

الله عليه وسلم يفرمات : لا بأس طهورٌ إنْ شاء اللّهُ تعالى ترجمه: يَجْهُوُرُبُيْسِ كَفَارهُ كَناه بِ انشاءالله تعالى (ترندى، معارف الحديث)

حضورصلی اللّه علیه وسلم کی تعلیم کرده بعض دُ عا ئیں

. وْ عَا لِيَ تَحَرِّكًا ہِي ..... حضرت ابو ہر بریَّ ہے روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ؛ ہررات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جا تا ہے،اللہ تعالیٰ آسان و نیا پرنزول اجلال فر ماتے ہیں اور فرماتے ہیں جو مجھ کو یکارے گا اس کی سنوں گا جو مجھ سے مانکے گا عطا کروں گا ، جو مجھ سے مغفرت وعفوطلب کرے گا اس کو بخش دول گا۔ (الادب المفرد) حضرت ابو ہر ریڑ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ دین آسان ہے اور ہر گز کوئی (سختی ) اور مبالغہ کے ساتھ دین پر غالب ہونے کا ارادہ نہ کرے گا،مگر دین ہی اس کو ہرادے گا، پس سیدھے چلو، قریب رہواورخوش خبری حاصل کرواور مبح وشام کے وقت اور کسی قدررات کے آخری حصہ ہے ( کام میں ) سہارالو۔ (ذکراللہ)حضرت ابو ہر بریاۃ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس سے بہت ہی قابل مواخذہ فضول اور لا یعنی بانتیں سرز دہوئیں مگراس نے اسمجلس سے اٹھتے وقت کہا! سبحالک اللَّهُمَّ و بحمَّد ک الشهد ان لا الله الا أنت استغفرك واتوب اليك ترجمه: احالله! من تيرى حمك ساتھ تیری یا کی بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود برحق ہے۔ تیرے سوا کوئی معبودنہیں، میں اپنے گنا ہوں کی تجھ ہے جخشش جا ہتا ہوں اور تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں ۔ تو اللہ تعالی اس کی ان سب لغزشوں کو معاف کردے گا جومجلس میں اس سے سرز د ہوئیں۔ (جامع ترندی،معارف الحدیث)حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سونے کیلئے بستر پر لیٹنے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسطرح تو بہ واستغفار کرے اورتين وقع عرض كرے: استعفرُ الله الله الله الله الله الله هو اللحي الْقَيُّومُ و اتُوب الیہ ترجمہ: میں مغفرت اور بخشش جا ہتا ہوں اس اللہ تعالیٰ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ حی و قیوم ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور سب کا کارساز ہے اور اس کے حضور میں تو بہ کرتا ہوں۔تواس کےسب گناہ بخش دیئے جا کمیں گے اگر چہوہ درختوں کے پتوں اورمشہورریکتان عائج کے ذروں اور دنیا کے دنول کی طرح بے شار ہوں۔ (جامع تر مذی،معارف الحدیث)

یے خوانی کیلئے دُ عا .....حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ حضرت خالدین ولیدؓ نے رسول اللہ ہے شکایت کی کہ مجھے رات کو نینزنہیں آتی ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم بستریر لينوتوالله تعالى سے يدوعا كرايا كرو: الله م رَبّ السّماوات السّمع وَمَا اطْلَتْ وَرَبّ الْارْضِيْن ومَا أَقَلَتْ ورَبُّ الشَّيَاطِيْن ومَا اضَّلَتْ كُنُ لِنَّي جَارًا مِنْ شرَّ خَلُقِكَ كُلِّهِمْ جِمِيْعًا أَنْ يَّفُرُ طَ عَلَى احَدٌ عَزَّ جَارُك وَجَلَّ ثَنَاوُكُ وَلا اللهُ غَيْرُكَ لا اللهُ الاً أنْتَ وترجمه: الالله! يروردگارساتون آسانون كے اوراس چيز كے جس پران كاساميہ اور بروردگارزمینوں کے اوراس چیز کے جس کو کہ زمین اٹھائے ہوئے ہے اور برودگارشیطانوں کے اوراس چیز کے جس کوانہوں نے گمراہ کیا میرا بگہبان رہناا پنی تمام ترمخلوق کی برائی ہے(اور) اس سے کے خلم کرےان میں ہے کوئی مجھ پر یا کہ زیادتی کرے مجھ پر محفوظ ہے پناہ دیا ہوا تیرااور آپ کی تعریف بڑی ہے اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ (زندی) ر فکراور بریشانی کے وقت کی وُعا .....حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس آ دمی کو پریشانی اورفکر زیادہ ہوتوا سے حیاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض كرے: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَ إِبْنُ آمَتِكَ وَفِي قَبْضِيْكَ تِناصِيتِي بِيدِكَ مَاضِ فَي خُكُمُكَ عَذَلٌ فِي قَضَاءُ كَ أَسْتَلُك بِكُلَ اسْمِ هُو لَكِ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَو سُتَأْ تُرُتَ بِهِ فِي مكُنُون الْغَيْبِ عِنْدَكَ انْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمِ رَبِيْعِ قَلْبِي وَجَلاءَ هَمِّي وَعَلَمَ عَلَى الرّجمه: العالله! بنده مول تيرا، بيثامول تيراء ايك بندے كا، اورايك تيرى بندى كا، اور بالکل تیرے قبضہ میں ہوں اور ہمہ تن تیرے دست وقدرت میں ہوں، نافذ ہے میرے بارے میں تیراحکم،اورعین عدل ہے،میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ، میں تجھ سے تیرے ہراس اسم پاک کے واسط ہے جس سے تو نے اپنی مقدس ذات کوموسوم کیا ہے، یاا پنی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہے، یا اپنے خاص مخفی خزانہ غیب ہی میں اس کومحفوظ رکھا ہے، استدعا کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کومیرے دل کی بہار بنادے اور میرے فکروں اور غموں کواس کی برکت سے دور فرمادے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہے وُ عا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی فکروں اور پریشانیوں کو دور فرما کر ضرور بالضروراس کو کشادگی عطا فرمادےگا۔(رزین،معارف الحدیث)

ہ ریج وعم اورادائے قرض کے لئے .....حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہایک دن کا ذکر ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہاں ایک انصاری ابوا مامیّا بیٹھے تھے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كه اے ابوامامةً! توبے وقت مسجد ميں كيوں بيشاہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ طرح طرح کے رہنج وغم ہیں اورلوگوں کے قرض میرے بیچھیے چیٹے ہوئے ہیں فرمایا: میں مجھے ایسے چند کلمے بتائے ویتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیرار نج وغم دور كرد \_ كااورقرض اواكرد \_ كاتوضيح وشام يول كهاكر: السَّلْفِ انسى اعْدَ دُ بك من اللهم والْبِحُونُ وَاعْوُدُ بِكِ مِن الْعِجْرَ وَالْكَسْلِ وَاعْوَدْبِكِ مِن الْحِيْنِ وَالْبِحْلِ وَ اعْدُوْذُ بِكَ مِنْ عَلَيْهَ الدُّيْنِ وَقُهْرِ الرِّجَالِ يَرْجِمُهُ بِإِاللَّهُ إِمِينٍ بِنَاهِ بَكِرْتَامُونَ تَيْرِي بْقَكُر سے اورغم سے اور پناہ پکڑتا ہوں تیری کم ہمتی اور سستی ہے اور پناہ پکڑتا ہوں تیری ہز دلی اور بخل ے اور پناہ پکڑتا ہوں تیری قرض کے گھیر لینے ہے اور لوگوں کے دبالینے ہے۔ حضرت ابوا مامیہ ّ فرماتے ہیں کہ میں چند ہی روز ان کلمات کو پڑھنے پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رنج وغم دور فر مادیااور قرض بھی ادا کرادیا۔ (حس<sup>ح</sup>صین )حضرت ابوالدر دائ<sup>ء</sup> کوکسی نے آ کرخبر دی کہ آ پ کا مكان جل گيا ہے حضرت ابوالدر داء نے (بڑى بے فكرى سے ) فرمایا: كە ہر گزنہيں جلا ، ابتد تعالىٰ ہرگز ایسانہیں کریں گے ۔ کیونکہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوشخص میہ كلمات شروع دن ميں پڙھ لے تو شام تک اس کوکو ئی مصیبت نہ پہنچے گی ،اور جوشام کو پڑھ لے تو صبح تک اس پر کوئی مصیبت نہ آئے گی اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے نفس میں اور اہل وعیال میں اور مال میں کوئی آفت نہ آئے گی اور میں پیکلمات صبح کو پڑھ چکا ہوں تو پھرمیرامکان کیے جل سکتا ہے پھرلوگوں ہے کہا چل کر دیکھو،سب کے ساتھ چل کرمکان پر پہنچے،تو دیکھتے ہیں کہ محلے میں آ گ لگی ، اور ابوالدر داءؓ کے مکان کے جاروں طرف مکانات جل گئے اور ان کا مكان في مين محفوظ رماوه كلمات بيربين: السَلَهُمَّ الْتَ رَبِّي لَا الله الله الله الله عليك تو حَلَث وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَرِّشِ الْعَظِيْمِ مَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانِ وَمَالَمْ يَشَأُ لَمُ يَكُنُّ وَلا حَوْل وَلا قُوَّة إِلَّا بِا لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مَا اعْلَمُ انَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدْ يُر مَ وَانَّ اللَّه قَدُ احاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَرْجِمِهِ: الله ! آپ مير ارب بين آپ كيسواكو كي معبود نبين مين نے آپ پر بھروسہ کیااور آپ رب ہیں عرش عظیم کے جواللہ پاک نے حیابا(وہ) ہوااور جونہ حیابا نہ ہوا، گنا ہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طافت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند (اور )

### اسوة رسول كرم صلاستيايكم

عظیم ہے۔ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ تعالی نے تھیر لیا ہے۔ ہر چیز کوا بے علم کے ذریعہ۔

الد کسی کومصیبت میں و کیھنے کے وقت کی ڈعا .....امیرالمونین حضرت عربن الخطاب اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس آ دمی کی نظر کسی مبتلائے مصیبت اور دکھی پر پڑے اور وہ یہ کہے: الْہ حصّہ للّٰهِ الَّذِی عَافَانِی عِمَّا ابْتَلاک به وَفَصَّلُونُ عَلَی کَشِیْرِ مِمَّنَ حَلَقَ تَفْصِینًلا ترجمہ: حمراس کیلئے ہے جس نے مجھے عافیت دمی اور محفوظ رکھا اس بلا اور مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا گیا اور اپنی بہت می مخلوق پر اس نے مجھے فضیلت بجشی ہو۔ (جامع محفی فضیلت بخشی ۔ تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ وہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ (جامع ترزی ، معارف الحدیث ) حضرت اسائے (بنت عمیس ) سے مروی ہے فر ماتی ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فر مایا: کیا میں تنہ ہیں السے کلمات نہ بناؤں جنہیں تکلیف اور کرب کے وقت یا کرب کی حالت میں کہ لیا کرو؟ وہ یہ ہیں: السلے فر اسے لا انشرک یہ ا

شیت ع( بیعنی الله میر اپر وردگار ہے میں اس کا کسی کوشر یک نہیں بنا تا ) ایک روایت میں ہے کہ اسے سات بارکہا جائے۔(زادالمعاد)

" خت خطرے کے وقت کی ڈ عا .... حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا اس نازک وقت کیلئے کوئی خاص دُ عاہ جوہم اللہ کے حضور میں عرض کریں، حالت یہ ہے کہ ہمارے دل مارے دہشت کے انھیل انھیل کرگلوں میں آرہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالی کے حضور میں یوں عرض کرو: السَلَقِ مَّ السَّتُ عُورُ اتنا و احمنُ دَوُ عُسَانَ ہے عَالَاللہ علیہ اللہ علیہ عُسِرہ ہے تو اوراطمینان سے عُساتِ اوراس آندھی ہے کہ خدرت ابوسعید خدری گھے ہیں کہ پھراللہ تعالی نے آندھی بھیج کروشمنوں کے منہ بدل دے۔ حضرت ابوسعید خدری گھے ہیں کہ پھراللہ تعالی نے آندھی بھیج کروشمنوں کے منہ پھیردی اوراس آندھی سے اللہ تعالی نے ان کوشکست دی۔ (معارف الحدیث ہمنداحم)

، خواب میں ڈرنا .....حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی (ڈراؤنا خواب دیکھ کر) سوتے میں ڈر جائے تو اس طرح وْعَاكر ـــــــاعُـوْ ذُ بِـكَــلماتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ غَضِبِهِ وَعَذَابِهِ وَمِنْ شَوَّ عِبادِهِ و من همر ات الشَّياطين أنَّ يَخصُرُون ترجمه: مين بناه ما نكَّنا مون الله تعالى ككمات تامات کے ذریعہ خوداس کے غضب اور عذاب سے اوراس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی وساوس وانڑات سے اوراس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا! كه پھرشياطين اس بندے كا پچھ نه بگاڑ شكيل گے۔ (معارف الحديث) ر جامع دُعاء .....حضرت ابوامامةٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے بہت سی وُعا ئیں فرما ئیں ، تو ہمیں یا د نہ رہیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) آ پ صلی الله علیه وسلم نے بہت می دُ عا ئیں تعلیم فر مائی تھیں ان کوہم یاد نہ رکھ سکے ( اور چاہتے یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ سب دُعا تمیں مانگیں تو کیا کریں؟ ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں متہبیں ایسی وُعابتادیتا ہوں جس میں وہ ساری وُعا ئیں آ جا ئیں گی۔اللہ کےحضور میں یوں عرض كروكه: اللَّهُمَّ انَّا تَسْتُلُكَ مِنْ حَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نِينُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم وتَعُوُّذُ بِكِ مِنْ شَرِمَااسُتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

#### اسوة رسول كرم صلاستيديم

وَانَّتَ الْمُسْتَعَانَ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلا قُوْةَ الْأَ بِاللَّهِ وَترجمه: الحالله! مَم تجھ سے وہ سب خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی محمد (صلی الله علیہ وسلم) نے تجھ سے مانگی اور ہم ان سب چیزوں سے بناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے نبی محمد (صلی الله علیہ وسلم) نے تیری بناہ چاہی بس تو ہی ہے جس سے مدد چاہی جائے ، اور تیرے ہی کرم پرموقوف ہے مقاصدا ور مرا دوں تک پہنچنا اور کسی مقصد کیلئے سعی وحرکت اور اس کو حاصل کرنے کی قوت وطافت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔ (ترزی، معارف الحدیث)

الله قنوتِ نازلہ ۔۔۔۔ کی عام مصیب مثلاً قطا ، وہنوں کے حملے وغیرہ کے وقت یہ قنوتِ نازلہ فیرکی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھے اگراما م پڑھے وہ مقتدی ہر نقرے پر آہت ہے آئیں کہیں۔اللَّهُ مَّا اَهٰدِنی فی مَنْ هَدَیْتَ وَعَافِیی فی مَنْ عَافَیْتَ وَتَولَیٰی فی مَنْ اللَّهُ عَلَیْتَ وَعَافِیی فی مَنْ عَافَیْتَ وَتَولَیٰی فی مَنْ اللَّهُ عَلَیْتَ وَقَافِی شَرَّمَا فَعَطَیْتَ وَقَافِی شَرَّمَا فَعَطَیْتَ وَقَافِی شَرَّمَا فَعَطَیْتَ وَقَافِی شَرَّمَا فَعَطَیْتَ وَقَافِی مَنْ عَادَیْتَ تَبَارِ کُتَ رَبَیْا وَتَعَالَیْتَ عَلَیْکَ وَانَّهُ لا یَدِل مُن وَّالَیْتَ وَلا یَعِی مُن عَادَیْتَ تَبَارِ کُتَ رَبَیْا وَتَعَالَیْتَ مَلْ اللّهِ عَلَی النّبی ، ترجمہ:اے اللہ! ججھواراہ دکھاان کوگوں میں جن کوتو نے عافیت بخش اور لوگوں میں جن کوتو نے عافیت بخش اور کوگری کارساز میں اور برکت و اس چر میں جوآ پ کے مقدر فر مایا ہے کیونکہ فیصلہ میری کارسازی کران لوگوں میں جن کوتو نے عافیت بخش اور کے شرے جس کوآ پ نے مقدر فر مایا ہے کیونکہ فیصلہ کرنے والے آپ بی بیں اور بے شک آپ کا دوست ذلیل نہیں ہوسکتا اور آپ کارشمن عزت نہیں پاسکتا۔ آپ برکت والے بیں اور بلندوبالا بیں ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں اور آپ کری صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فر مائے ۔ کے سامنے تو بہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فر مائے ۔ کے سامنے تو بہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فر مائے ۔ رصن جیس ر

# اسوة رسوال كرم مالله عليظم

اوراس کیلئے تمام تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اوروہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اسے بھی موت نہیں بہتری اس کے ہاتھ ہے اوروہ ہر چیز پرقا در ہے۔''تواللہ تعالی کی طرف سے اس کیلئے ہزار ہا نیکیاں کھی جا ئیں گی اور ہزار ہا گناہ محوکر دیئے جا ئیں گے اور ہزار ہا در ہے اس کے بلند کردیئے جا ئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے ایک شاندار محل تیار ہوگا۔ (معارف الحدیث، جامع ترندی سنن ابن ماجه)

۔ آیات شفا .....امام طریقت ابوالقاسم قشیریؓ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں : کہ ان کا بچہ بیار ہو گیا ، اس کی بیماری اتن سخت ہوگئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول التُدْصلي التُدعليه وسلم كوخواب مين ويكها اورحضورصلي التُدعليه وسلم كي خدمت مين بجيه كا حال عرض کیا:حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا:تم آیات شفاء ہے کیوں دورر ہتے ہو کیوں ان سے تمسک نہیں کرتے اور شفانہیں مانگتے ؟ میں بیدار ہو گیا اور اس پرغور کرنے لگا۔ تو میں نے ان آيات شفاء كوكتاب الهي مين جهرجكمه يايا، وه بيرين: 🔐 ويَشْف صُلْدُور قُوم مُسوّم سين ج ترجمه: اورالله تعالى شفاديتا بمومنين كسينول كور (التوبيه ١٠/١) 🗷 وسَفاءً لَما في الصُّدُوِّر - (انس ١٠/٥٥) ترجمه: سينول ميس جو تكليف إلى عشفا ج- على يُحُرُّج مِنْ بُطُونِها شرابً مُختلف الوالله فيه شفآء للناس - ترجمہ: ان كے پيٹ سنگلى سے يينے كى چيزجن كرنگ مختلف ہوتے ہیں الوگوں کیلئے ان میں شفاہ۔ (الخل١٦/٦٩) 📰 و سُنسر کُ مِن الْقَرْ ان ها هو شفاءٌ وَرَحْمهُ لَلْمُوْمِنينَ مِرْجمهِ: اورقر آن ميں ہم اليي چيز نازل كرتے ہيں جومومنين كيلئے شفااوررهت ہے۔ 🗊 وَادًا صوصَتْ فَهُ وَ يَشْفِينَ } (الشعراء ٢٦/٨٠) ترجمه: اورجب میں بيار يرُّ تا ہوں تواللہ تعالیٰ شفاديتا ہے۔ (الاسر ١٤/٨٢) ٤٠ قُلْ هُو لِلَّذِيْنِ الْمَنْوُا هُدَى و شفآءٌ ج ترجمه: فرماد بجئے! آپ (صلی الله علیه وسلم) که مونین کیلئے بید ہدایت اور شفاہے۔ (حم البحدة ۱۱۳۴۳) میں نے ان آیات کولکھااور پانی میں گھول کر بچے کو بلادیااوروہ بچیاسی وقت شفایا گیا گویا کہاس کے یاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو۔ (مدارج النوة)

صلو ق وسلام من الله تعالى نے ارشاد فر مایا ہے: اے لوگو! جوایمان لائے ہور مول الله پرصلو ق وسلام پڑھو چنا نجدار شاد فر مایا: یہ الله یک الله کا الله وسلام پڑھو چنا نجدار شاد فر مایا: یہ وشخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو

میں خود سنتا ہوں اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے، وہ مجھ کو پہنچادیا جا تا ہے بعنی بذریعہ ملائكه۔ (بيہتی ،شعب الا بمان بنن نسائی ،مند داری ،سنن ابی داؤد ، زادالسعید ) رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص مجھ پر درود بھیج کسی کتاب میں تو ہمیشہ فر شتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ (طرانی، زادالسعید) جمعہ کے خطبہ میں جب حضور اکرم صلى الله عليه وسلم كانام مبارك آوے ياخطيب بيآيت پڙھے: يَا آيُهَا الَّـٰذِيْنِ امنُوْا صلُّوْ عَـلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسُلِيُمًا طِ تُواحِيْهِ ول مِين زبان كُوركت ديئے بغيرصلى الله عليه وسلم كهه لے۔(درالحقار) درمختار میں ہے کہ درودشریف پڑھتے وفت اعضاءکوحرکت دینااورآ واز بلند کرنا جہل ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ بعض جگہ جورسم ہے کہ نماز وں کے بعد حلقہ باندھ کر بہت چلا چلا کر در دوشریف پڑھتے ہیں، بیمناسب نہیں ہے۔ جب اسم مبارک لکھے صلوۃ وسلام بھی لکھے یعنی بورا (صلی الله علیه وسلم) لکھے اس میں کوتا ہی نہ کرے صرف میں اسلیم پراکتفانہ کرے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کےاسم گرامی ہے پہلے ستید نا بڑھا دینامتحب اورافضل ہے۔ (درمیخار)ا گرا یک مجلس میں کئی بارآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کیا جائے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے۔ مگرفتو کی اس پر ہے کہ ایک بار درود پڑھناوا جب ہےاور پھرمستحب ہے۔نماز میں بجرتشہدا خیر کے دوسرےار کان میں درود بڑھنا مکروہ ہے۔( درمخار ) بے وضو درو دشریف پڑھنا جائز اور باوضو بڑھنا نورعلیٰ نور۔ (زادالسعیہ) حدیث شریف ہے کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثر ت سے درود پڑھا کرو،اس درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیدورود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔(ابن ماجہ،ابوداؤو،نسائی،زادالسعید)ابو حفص ابن شاہینؓ نے حضرت انسؓ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جوشخص مجھ پر ہزار بار درود پڑھے تو جب تک وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھے لے نہ مرے گا\_(سعاميه،زادالسعيد)

#### درودشریف دُعا کی قبولیت کی شرط

حضرت عمر بن الخطابؓ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا: وُعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے او پڑنہیں جاسکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللّہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ (جامع تر نہ ی معارف الحدیث) یہی حدیث حضرت علی کرم اللّہ وجہہ ہے بھی مروی ہے۔ (مجم اوسط طبرانی)

۔ احادیث میں درود وسلام کی تر نبیبات اور فضائل و برکات.....ابو بردہ بن دیناڑے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرا جوامتی خلوص دل ہے مجھ پرصلوٰ ۃ بھیجے، الله تعالیٰ اس پروس صلوٰ تیں بھیجتا ہے اور اس کے صلہ میں اس کے دس درجے بلند کرتا ہے اور اس کے حساب میں وس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ محوفر مادیتا ہے۔ (سنن ٹسائی، معارف الحدیث)حضرت کعب بن عجر ہ انصاریؓ ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ہم لوگوں سے فر مایا: میرے پاس آ جاؤ! ہم لوگ حاضر ہو گئے ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھارشا دفر مانا تھا فر مایا، جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جانے گئے ) جب منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آمین! پھر جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے پھر قر مایا: آمین!ای طرح جب تیسرے در جے پر قدم رکھا تو پھر فر مایا: آمین! پھر جو کچھ فرمانا تھا فرمایا: جب اس سے فارغ ہوکرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے پنچے ا ترے تو ہم لوگو نے عرض کیا: مارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ایک ایسی چیز سی جوہم پہلے نہیں سنتے تھے؟ (یعنی منبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آج آپ (صلی الله علیه وسلم) آمین کہتے تھے بینی بات تھی) آپ صلی الله علیه وسلم نے بتایا: که جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جرئیل آمین آ گئے انہوں نے کہا کہ: 🖪 نتاہ و ہر باد ہووہ محروم جو رمضان المبارك بإے اوراس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، 🖭 تباہ و ہر باد ہووہ بے تو فیق اور بے نصیب جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی آپ صلی الله عليه وسلم پر درود نہ بھیجے۔تو میں نے اس پر بھی کہا آ مین پھر جب میں نے منبر کے تیسرے درجے برقدم رکھا تو انہوں نے کہا: 🛭 تباہ و ہر ہا د ہووہ بد بخت آ دمی جس کے ماں باپ یاان دو میں "ہےا یک اس کے سامنے بوڑ ھے ہوجا ئیں ،اوروہ (ان کی خدمت کر کےاوران کوراضی اور خوش کر کے ) جنت کامستحق نہ ہوجائے ،اس پر بھی میں نے کہا آمین ۔ (جامع ترندی ،متدرک عالم، معارف الحديث) حضرت ابن مسعودٌ ہے مروی ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا: قيامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔(بیمی، ترندی) حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اوراس سے پاک کرنے میں آ گ کوسر دیانی سے بجھانے سے زیادہ موثر و کارآ مدے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرسلام پیش کرنا غلاموں کے آ زاد کرنے سے زیادہ فضیلت

اسوة رسول كرم ملاسطيركم

رکھتا ہےغرضیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجنامنبع انوار و برکات اورمفتاح تمام ابواب خیرات وسعادت ہے اور اہل سلوک اس باب میں بہت زیادہ شغف ر کھنے کی بناء پر فنخ عظیم کےمستوجب اورمواہب ربانیہ کے مستحق ہوئے ہیں بعض مشائخ کرام حمہم اللّٰہ فر ماتے ہیں: کہ جب ایسا شخ کامل اور مرشد کامل موجود نہ ہوجواس کی تربیت کر سکے تواہے جا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ير درود جيجنے كولا زم كرلے بيابيا طريقة ہے جس سے طالب واصل تجق ہوجا تا ہے اور یہی درودوسلام اورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا ، احسن طریقے سے آ داب نبوی اوراخلاق جمیلہ محدید ہے اس کی تربیت کردیں گے اور کمالات کے بلندتر مقامات اورقرب الہی کےمنازل پراہے فائز کریں گےاورسیّدا لکا ئنات افضل الانبیاءوالمرسلین صلی اللّه علیہ وسلم کے قرِب سے سرفراز فرما نمیں گے۔ (مدارج النوۃ) بعض مشاکج وصیت کرتے ہیں: کہ سورة اخلاص قبل هو الله احد پڑھے اور ستیدعالم پر کثرت سے درود بھیج اور فرماتے ہیں کہ ق الله احد كي قراءت خدائ واحدى معرفت كراتي إورسيدعا لم صلى الله عليه وسلم ير درود کی کثرے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ومعیت ہے سرفراز کرتی ہے اور جو کوئی سیّد عالم پر بكثرت درود بهيج گايقيناً اے خواب و بيداري ميں حضورصلي الله عليه وسلم كى زيارت نصيب جوگى \_ (منقول از شيخ احمد بن موى المشر و عن شيخ امام على متقى ، وعوات كبير ، جامع تر مَدى ، مدارج النبوة ) حضرت طلحۃ ہے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھوں سے خوشی ومسرت نمایاں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرۂ انور پرمسرت تھا۔صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آج آپ (صلی الله علیه وسلم) کے رخ انور میں خوشی ومسرت کی لہر تابال ہے کیاسب ہے؟ فرمایا: جبرئیل علیہالسلام آئے اورانہوں نے کہا۔اے محمہ! (صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) کیا آپ (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) کو بیامرمسرورنہیں کرتا کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے جو بندہ بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کا آپ (صلی الله علیه وسلم) پرایک مرتبه بھی درود بھیجتا ہے میں اس پردس مرتبہ صلوٰ ہ وسلام بھیجنا ہوں۔(سنن نسائی،مند داری) تر ہذی شریف میں حضرت الی بن کعب ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں جا ہتا ہول کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود جھیجوں فرمایا: جتنا حامو! میں نے عرض کیا: وظائف کا چوتھائی؟ فرمایا: جتنا حامو! اور اگرزیادہ بھیجوتو تمہارے لیےاور زیادہ بہتر ہے۔عرض کیا: نصف؟ فرمایا: جتنا جاہو! اگر زیادہ کروتو تمہارے

کیے اور زیادہ بہتر ہے۔عرض کیا: دوتہائی فر مایا: جتنا جا ہو! اورا گر زیادہ کروتو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔عرض کیا: پھرتو میں اپنی تمام وُعا کے بدلے میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود ہی بھیجوں گا،فر مایا: تب تو تم نے اپنی ہمت پوری کر لی اور گنا ہوں کومعاف کرالیا۔ (جامع ترندی، ) ۔ درودشریف کے برکات .....سب سے زیادہ لذیذ تر اورشیریں تر خاصیت درودشریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کوخواب میں حضور پر نور کی دولت زیارت میسر ہوتی ہے، بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آ زمایا ہے، شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ العزیز نے کتاب '' نزغیب السادات'' میں *لکھاہے کہ شب جعہ میں دور کعت نما زنفل پڑھے*اور ہررکعت میں گیارہ بارآية الكرى اورگياره بارقل هوالله اور بعدسلام سو باريه درود شريف پڙھے، ان شاءالله تعالیٰ تین جمعے نہ گزرنے یا نمیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔وہ درود شریف پیہے:السَّالهُ مَ صلَّ علی مُحمَّد ن النَّبِيَ الْأُمِّيِّ وَاللهِ و اصْحابِه و سَلَمُ (زادالسعير) فيزيَّخ موصوف نِيَالكما بِ كهجو شخص دورکعت نماز پڑھے اور ہررکعت میں الحمد کے بعد یجیس بار قبل ھو اللّٰہ احد اورسلام كے بعد بيدورودشريف ہزار مرتبہ پڑھاسے دولت زيارت نصيب ہو: صلَّى اللَّهُ عَلَى النَّهِيَ الأمِّسيِّ (زادالسعيد) نيزشُّخ موصوف نے لکھائے کہ سوتے وقت ستر باراس درود شریف کو پڑھنے سے دوات زیارت نصیب ہوگی۔ اللّٰہ مَ صَلَ عَلَى سَیدِ مَا مُحمّد بحر أَنُو اوك ومغدن اسرارك ولسان حجتك وغروس مملكتك وامام حضرتك وطراز مُلُكك وحزاين رحمتك وطريق شويْعتك المتلذَّذ بتوحيُّدك انُسَانُ عَيْنَ الْوَجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنَ اغْيَانَ حَلْقِكَ الْمُتَقَدِّم مِنْ نُـوُر ضِيـانِک صَـلوـة تـدُوم بـدَوامک وتيـقي بيڤانک لا منتهي لها دُون عِلْمِک صِلْوة تُرْصَيْک وترصيه وترصي بها عَنَّا يارَبُ الْعَلْمِينَ وَرَجِم: ال اللہ! رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر جو دریا ہیں تیرے نور کے اور کان ہیں تیرے بھیدوں کے اور زبان (ہیں ) تیری وحدانیت کی حجت کی اور دولہا تیرے ملک کے،اور پیشوا تیری درگاہ کےاورنقش وآ رائش تیرے ملک کےاورخزانے تیری رحمت کے اورراستہ تیرے دین کے،لذت پانے والے تیری تو حید کے ساتھ، آئکھ موجودات کی اور واسطہ پیدا ہونے ہرموجود کے، آ نکھ تیرے خواص بندگان مخلوقات کی ،سب کے پہلے پہل ظاہر ہوئے نورہے، تیری جلی ذات کی ،اییا درود کے ہمیشہ رہے ساتھ ہمیشہ رہنے آپ کے اور باقی رہے

آپ کی بقا کے ساتھ اس کی انتہا نہ ہوسوائے آپ کے علم کے (اور) ایسا درود جوخوش کرے آپ کواورخوش کرے ان کواور راضی ہوجائے تو اس درود ہے ہم لوگوں سے اے پروردگارتمام عالم کے ۔ شیخ نے لکھا ہے کہ سوتے وقت بددرودشریف بھی چندبار پڑھنازیارت کیلئے موثر ہے۔ اللّٰہ بَّہ رُبَّ اللّٰہ بَّہ رُبَّ اللّٰہ بَا لَٰ کُن وَ اللّٰم قَام اَبْلِغ لِرُوح مِن اللّٰہ بَا اللّٰہ کُن وَ اللّٰم قَام اَبْلِغ لِرُوح مِن اللّٰہ بَا وَ مَوْلانا مُحَمّد مِنَّا السّلام. (زادالسعیہ) ترجمہ: اے اللہ! (مقام) حل وحرم کے سیدن اور بیت الحرام کے رب اور رکن ومقام کے رب ہمارے سرداراور ہمارے آ قا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح (مبارک) کو سلام پہنچا و بچے ہماری جانب سے۔

، صلیٰ ہے شخبینا .....منا ہج الحسنات میں ابن فا کہانی کی کتاب فجر منیر نے قتل کیا ہے کہ ایک بزرگ شیخ صالح مویٰ ضریر (نابینا) تھے، انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھے کے قتل کیا کہ ایک جہاز ڈ و بنے لگااور میں اس میں موجود تھااس وقت مجھ کوغنور گی تی ہوئی ،اس حالت میں جنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ كوييه درودتعليم فرما كرارشاد فرمايا: كه جہاز والے اس كو ہزار بار پڑھیں، ہنوز تین سو بار پر نوبت نہ پہنچتی تھی کہ جہاز نے نجات پائی وہ درود پہ ہےا ہے'' صلوٰ ۃ تنجينا" كت بين - الله م صل على سيدنا محمد صلوة تنجينا بها من جميع اللاهُ وَالْإِفَاتِ وَتَـقُضِي لَمَا بِهَا حِمِيعِ الْحَاجِاتِ وِتُطَهِرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيع السِّيِّسَاتِ وَتُـرُفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعُلَى الدَّرْجَاتِ وَتُبَلِّعْنَا بِهَا اقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَـمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوَةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْيَءٍ قَدَيْرٌ طِرْجمة اے اللہ! ہمارے سردار اور ہمارے آتا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج ،ایبا درود کہ اس کے ذریعے تو ہمیں تمام خوفوں اور تمام آفتوں سے نجات دے اور اس کے ذریعہ ہماری تمام حاجات بوری کرے اور اس کے ذریعہ تو ہمیں تمام برائیوں سے پاک کرے اور اس کے ذریعہ تو ہمیں ا پنے نز دیک بلند در جوں پر بلند کرے اور اس کے ذریعہ تو ہمیں تمام نیکیوں کامنتہا ئے مقصود بہم پہنچائے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی بے شک تو ہر چیز پر قا در ہے۔اس درود شریف کے برکات بےشار ہیں اور ہرطرح کی وباؤں اور بیار یوں سے حفاظت ہوتی ہے اور قلب کو عجیب و غریب اطمینان حاصل ہوتاہے، بزرگوں کے مجربات میں ہے۔ (زادالسعید)

۔ دیگر در و دشریف ..... بزار وطبرانی نے صغیراوراوسط میں رویفع سے مرفوعاً روایت کی ہے کیہ

جواس درودکو پڑھے اس کیلئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میری شفاعت واجب اورضروري ب: اللهم صل على مُحمَد وَعَلَى ال مُحمَّد وَ الْهُ وَ الْهُ لَهُ الْمُقْعَدَ الْـمْـقُوَّبِ عِنْدَكِ. ترجمه: اےاللہ! سیّدنامحرصلی الله علیه وسلم اورآ ل محرصلی الله علیه وسلم پر درود نازل فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ٹھکانے پر پہنچا جو تیرے نز دیک مقرب ہو حضرت ابو ہرمری ﷺ سے ابو داؤر نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که جس کوییہ بات پیند ہو کہ ہمارے گھرانے والوں پر درود پڑھتے وفت ثواب کا پورا پیانہ على توبيدرود يره عن اللَّهُمَّ صل على مُحمّدن النّبي و ازْو اجِه أُمّهات الْمُؤْمِنيْن و ذُرْيَاتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ كُمَا صَلَّيْتِ عَلَى إبْرَاهِيْمِ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وترجمه: اك الله! درود نازل فرما نبی اکرم سیّدنا محد صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات پر جونتمام مسلمانول کی مائیس ہیں اورآ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلّم کی اولا داورآ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے گھر والوں پرجیسا تو نے سیّدناابراہیم علیہ السلام پر درود نازل فرمایا ہے شک تو ستوہ صفات بزرگ ہے۔ بخاری نے القول البدیع میں بروایت ابن ابی عاصمٌ مرفوعاً نقل کیا ہے کہ جو کوئی سات جمعے تک ہر جمعہ کوسات باراس درودشریف کو پڑھے اس کیلئے میری شفاعت واجب ٢-(عاثيهولاً كل، زادالسعيد) اللَّهُمَّ صلَّ على مُحمَّدِ عَبْدك ورَسُولك النَّبِيُّ الْأُمِّيِّيُ وعَلَى ال مُحمَّدِ مَا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحمَّدٍ وعَلَى الِ مُحَمَّدٍ صَلُوٰةً تَكُونُ لَكَ رضي وَلَهُ جزاءً وَلِحقَّه اداءً وَاغطِه الْوسيلةَ والْفَضِيلةَ وَالْمَقامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي وعلدته وانجزه عنا ماهو أهله والجزه أفضل ماجزيت نبيًا عن قومه ورسولا عن أُمَّتِهِ وَصَـلَ عَـلَى جَمِيعِ احْوَاتِهِ مِنَ النَّبِينِينَ وَالصَّلِحِينَ يَااَرُحُمُ الرَّاحِمِينَ ترجمه: اےاللہ!اپنے (برگزیدہ) بندےاوراپنے رسول نبی ای سیّدنا محرصلی اللّٰہ علیہ وسلم پراورسیّدنا محمہ صلی الله علیه وسلم کی اولا دیراییا درود نازل فر ماجو تیری رضا کا ذریعه ہواورحضور کیلئے پورا بدله ہو اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ادائیگی ہوا ور آپ کو دسیلہ وفضیلہ اور مقام محمود جس کا تو نے وعده فرمایا ہے،عطا فرما،اورحضورصلی الله علیه وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جز اعطا فر ما جو آپ صلی اللّه علیہ وسلم کی شان عالی کے لائق ہواور آ پ صلی اللّه علیہ وسلم کوان سب ہے افضل بدلہ عطا فر ما جوتو نے کسی نبی کواس کی قوم کی طرف ہے اور کسی رسول کواس کی امت کی طرف ہے عطا فر ما یا اور حضور کے تمام برا دران انبیاء وصالحین پراے ارحم الراحمین درود نازل فر ما۔ (از کتاب زاد

اسوة رسول كرم ضلال عليم

السعيد) حضرت عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جبر ئیل امین نے میرے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر درووشریف کے پیکلمات تعلیم فرمائے اور بتایا کہ رب العزت جل جلاله كى طرف سے بياسى طرح التر بين وه كلمات بيين اللَّه من صل على مُحمَّد وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الرَّابِرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيًّا مَحِيْدُ ٥ اللَّهُمَّ بِأَرِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إبراهيْم وْعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيلًا مَّجِينًا ٥ اللَّهُمَّ تَـرَحَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَا تَوجُمْتَ عَلَى إبراهيُم وعَلَى الراهِيْم الْكِرَاهِيْم انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُّدُه ٱللَّهُمَّ تُحَنَّنُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنَتَ عَلَى اِبراهيُم وعَلَى ال إِبْرَاهِيْمِ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥ اللَّهِمَّ سَلَّمْ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إبراهيم وعَلَى ال إبراهيم انَّكَ حَمِيْدٌ مَحِيدٌ ٥ (مندفروس، شعب الایمان کلیبیقی،معارالحدیث) ترجمه: اے الله! سیّد نامحم صلی الله علیه وسلم اور آل سیّد نامحم صلی الله علیه وسلم پر درود نازل فر ما جس طرح تونے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولا دیر درود نازل فر ما یا بے شک تو ستو دہ صفات بزرگ ہے،اے اللہ! سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محمصلی الله عليه وسلم كي اولا و پر بركت نا زل فر ما جس طرح تونے سيّد نا ابرا ہيمٌ اورسيّد نا ابرا ہيم عليه السلام کی اولا دیر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ستو دہ صفات بزرگ ہے۔اے اللہ! سیّد نامحم صلی اللّٰدعليه وسلَّم اورسيَّد نا محرصلي اللّٰدعليه وسلم ﴿ كَي اولا دِيرِمحبت آ ميز شفقت فرما جس طرح تو نے حضرت ابرا ہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دیرمحبت آمیز شفقت فرمائی ، بیشک تو ستو دہ صفات بزرگ ہے۔اےاللہ! سلام بھیج سیّدنا محصلی اللہ علیہ وسلم اور سیّدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیر جس طرح تو نے سیّدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولا دیر سلام بھیجا۔ بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔(معارف الحدیث)حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: كه جب تم مجھ پر دروو تجھيجوتواس طرح كہا كرو: السلف صل عسلي مُحَمَّدِنَ النَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ وَعَلَى ال مُحمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وعلى ال ابْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّينِي وَعَلَى ال مُحمَّدِ كَمَا بِاركَتَ عَلَى السُرَاهيَّم وَعَمَلي ال إبْرَاهِيَم إنَّك حَمِيلة مَّ جيلة وَامتدام سيح ابن حبان، معارف الحدیث)حضرت ابوحمیدساعدیؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا: کہ

حضرت (صلی الله علیه وسلم)! ہم آپ (صلی الله علیه وسلم) پر صلوٰۃ ( درود ) کس طرح برُ ها كرين؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الله تعالى سے يون عرض كيا كرو: اللَّهُمَّ صل على مُحمَّدِوْ ارُّواجِه و فُرَيَّتِهِ كَما صلَيْت على ابْراهيْم وبارك على مُحمَّد وَازُواجِه وذُرِّيتِهِ كَمَا بِارْكُتْ عَلَى إِبْرَاهِيْمِ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمِ اِنْكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وترجمه: اےاللہ! اپنی خاص نوازش اورعنایت ورحمت فر ماحضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر جیسے کہ آپ نے نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی آل ابراہیم پر،اورخاص برگت نازل فرماحضرت محمصلی الله علیه وسلم پراورآ پ صلی الله عليه وسلم كى ياك بيويوں اور آپ صلى الله عليه وسلم كى نسل پر جيسے كه آپ نے بركتيں نازل فرمائیں آل ابراہیم پراےاللہ! تو ساری حمد وستائش کا سزاوار ہے اور تیرے ہی لیے ساری عظمت وبرا اکی ہے۔ (رواہ ابخاری وسلم،معارف الحدیث)حضرت زید بن خارجہ انصاریؓ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھ پر درود بھیجا کرواور خوب اجتمام اوردل لكاك دُعا كيا كرواور يول عرض كيا كرو: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحمَّدٍ وَباركُ على مُحمَّدٍ وْعلى ال مُحمَّد كما باركَت على ابراهيُم وعلى ال ايسر اهينيم انَّك حسمنيَّة مَجيَّة طرّ جمه: الصالله! حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم اورآ ل محمصلی اللہ علیہ وسلم پراپنی خاص عنایت ورحمت اور برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراجیم اورآل ابراجیم پر برکتیس نازل فر ما ئیس، تو ہرحمہ وستائش کا سز اوار ہے اورعظمت و بزرگی تیری صفت ہے۔حضرت ابو ہر ریڑ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمايا: كرجس في مجم يراس طرح ورود بحيجا: اللَّهُمُّ صلَّ على مُحَمَّد وَعلى ال مُحمَّد كمما صلَّيْت على ابراهيُم وغلى ال إبراهيُّم وباركُ على مُحَمَّدٍ وَعلى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بِارْكُتْ عَلَى ابراهيم وعلى ال ابراهيم وترحَّم عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحمَّد كما توحَّمُت على إبْراهيْم وَعلَى الراهيْم. ترجمہ:اےاللہ!وروو نازل فر ماسیّد نامحیصلی اللّه علیه وسلم اور آل سیّد نامحیصلی اللّه علیه وسلم پرجس طرح تو نے درود نازل فرمايا سيّدنا ابراجيمٌ اورآ ل سيّدنا ابراجيمٌ پراور بركت نازل فرماسيّدنا محرصلي الله عليه وسلم اورآ ل سیّدنا محرصلی اللّٰدعلیه وسلم پرجس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیمّ پراورحضرت

اسوة رسول كرم ملاسطيريم

ابراہیم کی اولا دیراور رحت بھیج سیّدنا محرصلی اللّه علیہ وسلم اور آل سیّدنا محرصلی اللّه علیہ وسلم پرجس طرح تو نے رحمت بھیجی سیّدنا ابراہیم پراورسیّدنا ابراہیم کی اولا دیر۔تو میں قیامت کے دن اس کیلئے شہادت دوں گااوراس کی شفاعت کروں گا۔ (تہذیبالا ٹارللطبری،معارف الحدیث)

له استنغفار .....حضرت ابو ہر ریے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: خدا کی قتم! میں دن میں ستر دفعہ ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں تو بہ واستغفار کرتا ہوں۔ (صحیح بخاری، معارف الحدیث)حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک نشست میں شارکر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوسود فعداللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض كرتے تھے: رِبِ اغْفِرِ لِي وَتُبُ عَلَى اِنْكَ آنَتَ النَّوَّابُ الْغَفُورِّ ط (معارف الحديث، مند احد، جامع ترندی، سنن ابی داؤد، ابن ملجہ) حضرت انسؓ فر ماتنے ہیں کیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے کہ ہرآ دمی خطا کارہے( کوئی ایسانہیں ہے جس ہے بھی کوئی خطایالغزش سرز دنہ ہو) اور خطا کاروں میں بہت اچھے ہیں جو خطا وقصور کے بعد مخلصانہ تو بہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوجا کیں۔(معارف الحدیث،جامع تر مذی، ابن ملجہ بنن داری) حضرت ابو بکر صدیق ا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ (گناہ کرکے) استغفار کرے( یعنی سیچے دل ہےاللہ تعالیٰ ہے معافی مانکے ) پھروہ اگر دن میں ستر دفعہ بھی پھروہی گناہ کرے تو (اللہ تعالی کے نزدیک) وہ گناہ پراصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ (جامع ترندی، سنن ابی داؤو،معارف الحدیث)حضرت زیرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰدُ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہجس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو بہوا ستغفار کیا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگر چہ اس نے میدان جنگ سے بھا گنے کا گناہ کیا ہو، وہ سے إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي لَا اللهِ اللَّهِ هُوَ الْحَيُّ الْقُيُّونُ مُ و أَتُونُ اللَّهِ. (معارف الحديث، جا مع تزندى) یہ استغفار کی برکات .....حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جو بندہ استغفار کولازم بکڑ لے (لیعنی اللہ تعالی سے برابرایخ گناہوں کی معافی مانگتارہے) تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی یانے کا راستہ بنادے گا اوراس کی ہرفکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اوراطمینان عطا فرمادے گا اوراس کوان طریقوں سے رزق و ہے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ (منداحمہ سنن الی داؤو)

## مرنے والول کیلئے سب سے بہتر تحفہ دعائے مغفرت

قرمایا: قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس خض کی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہواور مدد

نفر مایا: قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس خض کی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہواور مدد

کیلئے چیخ و پکار کر رہا ہو۔ وہ بے چارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا بھائی بہن یا کہی دوست آشنا
کی طرف سے دُعائے رحمت و معفرت کا تحقہ پہنچ، جب کسی طرف سے اس کو دُعا کا تحقہ پہنچتا ہے
تو دہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز و مجبوب ہوتا ہے اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دُعاوُں کی
وجہ سے قبر کے مردول کو اتنا عظیم تو اب اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے
دی جاسکتی ہے اور مردول کیلئے زندول کا خاص ہدیدان کیلئے دُعائے معفرت ہے۔ (معارف
الحدیث، شعب الا بمان لیس کی حضرت ابو ہریں اُسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مردصالے کا درجہ ایک وم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ
جنتی بندہ ہو چھتا ہے کہ اے پروردگار! میرے در ہے اور مرتبہ میں بیرتر تی کس وجہ سے اور کہاں

اسوة رسول كرم ملاله عليظم

ے ہوئی ؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیرے فلال اولاد کے دُعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ (منداحد،معارف الحدیث) حضرت ابودردا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا: جو بندہ عام مونین ومومنات کیلئے ہر روز (۲۵ یا ۲۷ دفعہ) الله تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دُعا کرے گا، وہ الله تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہوجائے گا، جن کی دُعا میں قبول ہوتی بیں، اور جن کی برکت سے دنیا والوں کورزق ملتا ہے۔ اللّه فيم اغفر لِللّمؤ مِنِين وَ الْمُوْمِناتِ اللّه حَيَاء مِنْهُمْ وَ اللّه مُواتِ، ترجمہ: ''اے اللّه تمام مونین اور موان میں سے زندہ ہول (ان کی بھی) اور جوان میں سے زندہ ہول (ان کی بھی) اور جوان میں سے زندہ ہول (ان کی بھی) اور جوان میں سے زندہ ہول (ان کی بھی) اور جوان میں سے وفات یا گئے ہیں (ان کی بھی) "۔ (حصن صین)

یہ ستیرالاستغفار .....حضرت شداد بن اول سے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ سیّدالاستغفار (بعنی سب سے اعلیٰ استغفار ) بیہ ہے کہ بندہ اللّٰہ تعالیٰ کے حضور میں بول عِضَ كرے: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا اللهِ اللهِ اللهِ أَنْتَ خَلَقُتنِي وَأَنَا عَبْدُك وَأَنَا عَلَى عَهُدِك وْ وَعُدِكَ مَاسُتَطَعُتُ اعْوُدُبِكَ مِنْ شَرَمًا صَنَعْتُ ابْوْءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَى وَ الْهِوَءُ بِدَنِّهِي فَاغْفِرُ لِيْ فَانَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُونِ الْأَ أَنْتَ وَرَجِمِهِ:" إسالته! توميرارب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا فر مایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہوسکے میں نے جوگناہ کئے ان کے شرسے تیری پناه حیابتا ہوں میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اورا پنے گنا ہوں کا بھی اقر ارکر نا ہوں للبذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کونہیں بخش سکتا۔''رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیعرض کیا (بعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا) اور اسی طرح دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کوموت آ گئی تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا اوراسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں وہ چل بسا تووه بلاشبه جنت میں جائے گا۔ (صحیح بخاری،معارف الحدیث)تشریج: اس استغفار کی اس غیرمعمولی فضیلت کاراز بظاہریہی ہے کہاس کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ ی صلوٰ ۃ استغفار ....حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق نے

اسوة رسول كرم ملاله علايم

بیان فرمایا: (جوبلاشبہ صادق وصدیق ہیں) کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جس شخص سے کوئی گناہ ہوجائے پھروہ اٹھ کروضو کرے پھر نماز برٹے ہے، پھراللہ تعالی سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرماہی ویتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ وَ اللّٰهِ فِينَ إِذَا فَعَلُولُ اللّٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلْمُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَلْمُ وَ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

# اسوة رسول كرم صلال ينظم

### استعاذه

له بیناه ما نگلنے کی بعض دُ عالمیں .....د نیاوآ خرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنه، کوئی بلااورآ فت اس عالم وجود میں ایسی نہیں ہے جس سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہواورامت کواس کی تلقین نہ فر مائی ہو۔ ذیل میں بعض وُعا ئیں درج کی جاتی ہیں۔بعض گزشتہ مضامین کے ذیل میں آ چکی ہیں۔حضرت شکل بن حمید سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے کوئی تعوز تعلیم فر مادیجیے جس کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ وحفاظت طلب کیا كروں؟ آپ (صلى الله عليه وسلم) نے ميراہاتھا ہے دست مبارك ميں تھام كرفر مايا كہو: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُهُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرَّ قَلْبِي وَمِنُ شَوْ مَتِينٌ. ترجمه: الله! مين تيري پناه جا متا مول ايخ كانول كے شرسے اور اپني نگاه کے شرسے اور اپنی زبان کے شرسے اور اپنے قلب کے شرسے اور اپنے ماد وکشہوت کے شر ہے۔'' (سنن ابی واؤد، جامع تر ندی، ثبائی،معارف الحدیث)حضرت عا نَشَةٌ فر ماتی ہیں کہ رسول اللّه صلی الله عليه وسلم بيرُعا كياكرت تصح: اَللَّهُمَّ انِّي أَعُولُ ذُبِكَ مِنْ الْكَسْلِ وَالْهَرِمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَأْثُمِ مَ اللَّهُمَّ انِّينُ اعُوْ ذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْر وَمِنْ شَرّ فِتْنَةِ الْغِنسي وَمِنْ شرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِينح الدَّجَالِ مِاللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبُرُدِ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يُنَقِّي الشُّوبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ وَبَاعِدْبَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايِي كَمَا بَاعَدْتُ بَيْنَ الْمَشُّرِقِ وَ الْمَهِ عُورِ بِوَرْجِمِهِ: "المحمير إلله! مين تيري پناه جا ہتا ہوں ستى اور كا بلى سے اور انتہا كى بڑھا ہے سے (جوآ دی کو بالکل ہی نا کارہ کردے ) اور قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے، اے میرےاللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کےعذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور فتنہ قبرسے اور عذابِ قبر سے، اور دولت وثروت کے فتنہ اور شر سے اور مفلسی اورمختاجی کے فتنہ اور شر سے اور فتنہ د جال کے شر سے ،اے میرے اللہ! میرے گنا ہوں کے اثر ات دھودے اولے اور برف کے یانی ہے، اور میرے دل کو گندے اعمال واخلاق کی گندگیوں سے اس طرح یاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑامیل کچیل سے صاف کیا جا تا ہے نیز میرے اور گنا ہوں کے درمیان

اتنی دوری پیدا کردے جتنی دوری تونے مشرق ومغرب کے درمیان کردی ہے۔' (صحیح بناری وصحیح سلم، معارف الحدیث) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وُعاوُں میں سے ایک وُعالیہ بھی تھی: السَلَفِ مَّ السَی اعْوَ دُبک مِنْ رَوْ الِ لَعْمَتِک و تبحوُّل عافیت ک و فُجاءَ ق لِقُمتِک و جَمیع سحطک. (رواہ سلم،معارف الحدیث)

۔ جمعة المبارک میں حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول الد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اوا کرنا ہر مسلمان پرلازم اور واجب ہے۔اس وجوب سے چارت کے ابنا لغ لڑکا سے چارت کے آ دمی مستنیٰ ہیں۔ ان غلام جو بیچارہ کسی کامملوک ہو ہے عورت کے نابالغ لڑکا ایک بیار (سنن ابی واؤد، معارف الحدیث) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: لوگوں کو چا ہے کہ نماز جمعہ ہرگزیزک نہ کریں ورنہ اللہ تعالی اس کے اس گناہ کی سز امیں ولوں پر مہر لگادے گا (ہدایت سے محروم ہوکر) پھروہ عافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (مسلم)

الدسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوآ دی جمعہ کے دن عسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوآ دی جمعہ کے دن عسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیز گی کا اہتمام کرے اور جوتیل خوشہواس کے گھر ہووہ لگائے۔ (ایک حدیث میں ہے کہ مواک ضرور کرنا چاہیے) (ابن ماجہ) چروہ گھرے نماز کیلئے جائے اور محجہ میں ہی ج کہ اس کی احتیاط کرے کہ جو دو (۲) آ دی پہلے سے ساتھ بیٹے ہوں ان کے چ میں نہ بیٹے۔ (لیمی جگہ احتیاط کرے کہ جو دو اور کا آ دی پہلے سے ساتھ بیٹے ہوں ان کے چ میں نہ بیٹے۔ (لیمی جگہ دیک نہ کرے) چر جو نماز لیعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کیلئے مقدر بیں وہ پڑھے۔ چر دوسرے جمعہ کے درمیان کے اس کی ساری خطا کیں ضرور معانی کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے اس کی ساری خطا کیں ضرور معانی کردی جا کیں گی۔ (معارف الحدیث جمیح بخاری) حضرت ابوسعید خدری گئے سوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کی مقدر کی ساری خطا کیں ضرور معانی کی درمیان ایک نور چکتار ہے گئے۔ (ایس کیلئے دونوں جمعہ کے دن میں ایک ایک شخص جمعہ کے دن میں ایک الیہ علیہ وہ کی اسامت نے ارشاد فر مایا ہے: کہ ہر جمعہ کے دن میں ایک ایک ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے کوئی فرعا مائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، کا ایک دوایت میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے کوئی فرعا مائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دوایت میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے کوئی فرعا مائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دوایت میں ہے دوساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ وہ ساعت اخیرون میں ہے۔ عصر سے لے کرمغرب تک ہے۔ (از بہتی گوری بخاری)

# اسوة رسوال كرم صلاستياريلم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثر ت سے درود بھیجا کرو۔اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیدرود میر ہے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔(ابن ماجہ)

- موت بروز جمعه المادية والمعداور شب جمعه مين موت آن كى فضيلت مين احاديث وآثار مروى بين كه مرفى بين كه مرفى والماعذاب قبرت محفوظ ربتا برحضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا به مامِنْ مُسَلِم يَمُونُ لَدُ يَوُمَ الله مُعَة أَوْلَيْلَة الْحُمْعَة إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتَنَة الْقَبْرِ ترجمه كوئى الكه مسلمان بهى ايمان بين مرع عمرالله تعالى است عذاب قبر ايك مسلمان بهى ايمان بين مرع عمرالله تعالى است عذاب قبر سيم محفوظ ركھ كار (مدارج الدوق)
- ۔ جمعہ کیلئے ایجھے کیڑوں کا اہتمام .....حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہتم میں ہے کئی کیلئے اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے کہ اگر اس کو وسعت ہوتو وہ روز مرہ کے کام کاج کے وقت پہنے جانے والے کیڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کیلئے کیڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کیلئے کیڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔ (سنن ابن ماجہ،معارف الحدیث)
- ۔ جمعہ کے دن خط بنوا نا اور ناخن تر شوا نا .....حضرت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کیلئے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی کبیں تر اشا کرتے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی کبیں تر اشا کرتے سے ۔ (مند بزار دہجم اوسط لطبر انی ،معارف الحدیث)
- الله عليه وسلى النه عليه وسلم كا جمعه كالباس .... حضرت عائش سروايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ايك خاص جوڑا تھا جو آ پ صلى الله عليه وسلم جمعه كے دن پہنا كرتے تھے اور جب آ پ صلى الله عليه وسلم نماز سے فارغ ہوكرتشريف لاتے تھے تہم اس كوتهه كرك ركود سے تھے اور پھر وہ الحكے جمعه ہى كو نكلتا تھا۔ (حدیث ضعیف ہے) (طبرانی جم صغیراور اوسل) صاحب ''سفر السعادة'' فرماتے ہیں كه حضور صلى الله عليه وسلم كالباس عادة چا در، رومال اور سياہ كپڑا تھا۔ ليكن مشكوة ميں مسلم سے بروايت حضرت عمر بن حرث سے مروى ہے كہ ہى كريم صلى الله عليه وسلم اس مطلوق ميں مسلم سے بروايت حضرت عمر بن حرث سے مروى ہے كہ ہى كريم صلى الله عليه وسلم اس الله عليه وسلم اس كاشمله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم اس كاشمله الله عليه وسلم نے فرمايا: جب جمعه كا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد كے دروازے بر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب جمعه كا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد كے دروازے بر

کھڑے ہوجاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام کے بعد دیگرے لکھتے ہیں اور اوّل وقت دو پہر میں آنے والی کی مثال اس شخص کی سی ہے جواللہ تعالی کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گائے کی قربانی پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والی کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی ہے پھر قربانی پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والی کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی ہے پھر جب امام خطبہ کیلئے منبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتہ اپنے لکھنے کے دفتر لیسٹ لیتے ہیں اور خطبہ جنب میں شریک ہوجاتے ہیں۔ (معارف الحدیث سیج بخاری وسیح مسلم)

، نماز جمعہ کے بعد کی عنتیں .....حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ جمعہ کے بعد چھرکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (جامع زندی)

، نماز جمعہ وخطبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کامعمول .....حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان (تھوڑی دیر کیلئے) بیٹھتے تھے۔ ( بخاری دمشکوۃ )اس ا ثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہ فر ماتے تھے۔ (ابو داؤر: مشکلوۃ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں قر آن مجید کی آیات بھی پڑھتے تھےاورلوگوں کونفیحت بھی فرماتے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانہ ہوتی تھی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی۔(یعنی زیادہ طویل نہ ہوتا تھا)۔ (معارف الحديث بيج مسلم) حضرت ابو ہر بریا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں السم تسنویسل (بعنی سورہ السجدہ) اور دوسری رکعت میں ھسل اتسی عسلسی الانسسان (بعنی سور ۂ الدھر ) پڑھا کرتے تھے(ان سورتوں کومشخب سمجھ کر بھی بھی پڑھا کرےاور تبھی ترک کروے)۔(صبح بخاری وسلم،معارف الحدیث، بہثتی گوہر)حضورصلی الله علیہ وسلم جمعہ کی نماز مين سورة جعدا ورسورة منافقون بإسبح اسب ربك الاعلى اور هل اتساك حديث البغيانشيه پڑھتے تھے۔(بہتی گوہر)اورا يک صحابي فرماتے ہيں: كەحضورصلى الله عليه وسلم سور ہُ ق خطبه میں اکثریرُ ها کرتے تھے اور کبھی سور ہُ والعصر اور کبھی لایٹ وی اصحبُ النّسادِ واصحبُ الْجِنَّة مِ أَصْحِبُ الْجِنَّة هُمُ الْفَائِزُونَ اوريُحي وتَادُو يَا مَالِكُ لِيقَضِ عَـلَيْمَا رَبُّكَ قَالَ الْكُمْ مَا كِنُوْنَ . (بَبْتَقَ لُومِ ،البحرالرائق) آپ صلى الله عليه وسلم مختصر ساخطبه دیتے اور نماز طویل کرتے ، ذکرالہی کثرت ہے کرتے اور جامع کلام فرماتے اور آپ صلی اللہ

اسوة رسول كرم مالالفظائم

علیہ وسلم فرمایا کرتے ، آ دمی کی طویل نماز اور مختصر خطبہ اس کی فقاہت (سمجھ) کی علامت ہے۔(مسلم،ﷺ)اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں صحابہ کو قواعد اسلام اور شریعت سکھاتے۔(زادالمعاد)خطبہ میں آپ دعایا ذکراللہ کے موقع پرشہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے جب بارش كم ہوتى تو خطبه ميں آپ صلى الله عليه وسلم بارش كيلئے دعا كرتے \_(زادالمعاد) جمعه کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا خیر کرتے ، یہاں تک کہ لوگ جمع ہوجاتے ، جب سب جمع ہوجاتے تو آ پے صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بغیر کسی طرح کے اظہار نخوت کے تشریف لاتے نہ آ پے صلی الله عليه وسلم كے آ گے آ گے كوئی صدا دے رہا ہوتا اور نہ پیچھے كوئی چلتا آپ صلى الله عليه وسلم طیلتان (سبز چا در،خاص قتم کی ) زیب تن کئے ہوئے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو پیش قدمی کر کے خود صحابہ کوسلام کرتے ، جب منبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چېره کرلينة ، پھرآپ صلى الله عليه وسلم بيڙه جاتے اور حضرت بلال ا ذان شروع کر ديتے ۔ جب حضرت بلال ؓ اذان سے فارغ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کھڑے ہوجاتے ،اذان و خطبہ کے درمیان بغیر وقفہ اور بغیر کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے خطبہ شروع کر دیتے ، پھر ذرا د پر خطبہ دینے کے بعد کچھ دیر کیلئے بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوجاتے اور دوبارہ خطبہ دیتے۔جب آ پے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوجاتے تو حضرت بلالؓ اقامت کہتے اورآ پے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ کے دوران قریب ہوجانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے: ''اگرایک آ دمی اینے ساتھی ہے یہ کہے کہ''خاموش ہوجاؤ'' تو اس نے بھی لغوحر کت کی۔'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے زمین پر کھڑے ہوکر یامنبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا ہے جب تک منبر نہ بنا تھا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کوسہارا دے لیتے تھے اور بھی بھی اس لکڑی کے ستون سے جومنبر کے پاس تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے۔ تکیہ لگا لیتے تھے۔ بعد منبر بن جانے کے پھرکسی لاٹھی وغیرہ سے سہارالینا منقول نہیں ہے۔ (زادالمعاد) جب آپ صلی الله علیه وسلم خطبه فر ماتے تو آپ صلی الله علیه وسلم کی آئکھیں سرخ ہوجا تیں ، آواز بلند ہوجاتی ،اورجلال بڑھ جاتا جیسے کہ کوئی کسی لشکر سے ڈرار ہا ہو کہ جج یا شام آنے والا ہی ہے، اورفر ماتے تھے مجھےاور قیامت کواس طرح بھیجا گیااورشہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کوذرا فرق ے دکھاتے اور فرماتے کہ اس کے بعدسب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور بہترین تحفہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے،سب سے بدترین کام بدعت ( دین میں نئی ایجاد ) ہے

اسوة رسول كرم صلانه عليظم

اور ہر بدعت گمراہی ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ دیتے ،اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس کا \* آغاز فرماتے۔(زادالمعاد)

يه خطيه جمعه .... يهل الله تعالى كي حمد وثناء يره كرآب صلى الله عليه وسلم فرمات : امَّا بعله فيانَ حَيْرِ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَحَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرًّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدُعَةِ صَلالَةً ءَانِا اوْلَى بِكُلِّ مُؤْمَنِ مِنْ نَفْسِهِ ءَ مَن ترك صَالًا فَلَاهُلِهِ وَمَنُ تُوكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَعَلَى لِرْجِمِهِ: بِبِرِحال حِروصَلُوة كے بعد پس سب کلامول سے بہتر خدا کا کلام ہے اور سب طریقوں سے اچھا طریقہ (حضرت) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کا طریقہ ہے اور سب چیزوں سے بری نئ باتیں ہیں، ہریدعت گمراہی ہے، میں ہر مومن کااس کی جان ہے بھی زیادہ دوست ہوں جو پچھ کچھ مال چھوڑ ہے تواس کے اعز ہ کا ہے اور اگر کچھقرض حچھوڑے یا کچھاہل وعیال تو وہ میرے ذمہ ہیں۔'' کبھی پیہ خطبہ پڑھتے تھے بیااٹیکھا النَّاسُ تُوبُوا قَبُلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِ رُوا بِأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ قَبُلَ أَنْ تَشْغِلُوا وصِلُوا لَـذِيُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبُّكُمْ بِكُثْرَة ذَكُر كُمْ لَهُ وَكَثْرَة الصَّدَقَة بِالسِّرْوَالْعَلانِية تُوْجِرُوا وَتُحَمِّدُوا وَتُرْزَقُوا وَاعْلَمُو انَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَة مَكْتُوبَةٌ في مَقَامِي هَذَا فِي شَهُرِي هَذَا فِي عَامِي هَذَا اللَّهِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنَّ وَجَدَ الَّيه سَبِيُلا َ فَمَنَ تَـرَكُها فِي حَيَاتِي أَوْ بِعُدِي جَحُودًا بِهَا أَوْ اسْتَخُفَافًا بِهَا وَلَهُ إمَامٌ جَائِرُ أَوْ عَادِلٌ فَلا جَمْعِ اللَّهُ شَمْلَهُ وَلا يَارِكَ لَهُ فِي امْرِهِ أَلا وَلا صَلُوةَ لَهُ الا وَلا صُوْم لَهُ آلا وَلا زَكُوهَ لَهُ آلا ولا حجَّ لَهُ آلا فلا برَّلهُ حتى يتُونِ فان تاب تاب اللُّهُ عَلَيْهِ اللهِ وَلا تَوُمَّنَّ اِمْرَءَةً رِجُلاً اللهِ ولا يؤُمَّنَّ اعْرَابِيٌّ مُهاجِرًا الا ولا يؤمَّنَ فاجز مُولِّمِنَا اللَّا انْ يَقْهَرَهُ سُلُطَانٌ يُخافُ سَيْفَهُ وسولُ طه (ابن ماجه) ترجمه: العالوكو! توبه كروموت آنے سے پہلے اور جلدی کرونیک کام کرنے میں اور پورا کروعہد کو جوتمہارے اور تہارے پروردگار کے درمیان ہے اس کے ذکر کی کثرت سے اور صدقہ وینے سے اور ظاہر و باطن میں اس کا ثواب یا وُگے اور اللہ کے نز دیک تعریف کئے جاؤگے اور رزق یا وُگے اور جان لو! کہ اللہ تعالیٰ نے تہہارےاویر جعہ کی نماز فرض کی ہے میرےاس مقام میں اس شہر میں اس سال میں قیامت تک بشرط امکان جو شخص اس کوتر ک کرے میری زندگی میں یا میرے بعد اس کی فرضیت کا نکارکر کے پاسہل انکاری سے بشرطیکہاس کا کوئی بادشاہ ہوظالم پاعادل تواللہاس کی پریشانیوں

کونہ دورکر ہے نہاس کے کسی کام میں برکت دے۔ سنو! نہاس کی نماز قبول ہوگی نہ روز ہ نہ زکو ۃ نہ حج نہ کوئی نیکی یہاں تک کہ بیتو بہ کر لے اور جب تو بہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرلےگا۔سنو! نہامامت کرے کوئی عورت کسی مرد کی نہ کوئی اعرابی یعنی جاہل کسی مہاجر یعنی عالم کی نہ کوئی فاسٹ کسی صالح کی مگر ہے کہ کوئی بادشاہ جبراً ایسا کرائے جس کی تکواراورکوڑے کا خوف مو" (ابن ماجه) اوربهي بيخطيه يرصين : السحمة للله نحمذة وتستغفرة وتعود الله مِنْ شُرُور أَتْفُسِتَا وَمِنْ سَيَئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنَ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَادُانُ لَا اللهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُوْلُهُ ارُسَلَهُ بِالْحَقِّ بِشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنِ يَدى السَّاعَةِ مِنْ يُطِعِ اللَّهِ ورسُولَهُ فَقَدْ رشَد وَاهْتَدى ومَنُ يَعْصِهِما قَانَّهُ لا يَضُوُّ الَّا نَفُسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهُ شَيْئًا وترجمه:الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے گنا ہوں کی بخشش جا ہے ہیں اور ا پنے نفسوں کی شرارت اور اعمال کی برائی ہے پناہ ما تگتے ہیں جس کواللہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کووہ گمراہ کرےاس کوکوئی ہدایت نہیں کرسکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم )اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ان کواللہ نے سچی باتوں کی بشارت اوران سے ڈرانے کیلئے قیامت کے قریب بھیجا ہے جوکوئی اللہ اور رسول کی تابعداری کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور جونا فرمانی کرے گاوہ اپناہی نقصان کرے گااللہ کا کچھ نقصان نہیں۔' (ابوداؤر، بہٹی گوہر)

علی خطبہ تجمعہ کے مسائل .....خطبہ جمعہ میں بارہ چیزیں مسنون ہے: القصلہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑار ہنا۔ 2 وو خطبے پڑھنا 3 دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹے رہنا کہ تین مرتبہ بیجان اللہ کہہ میں۔ 4 ہرطرح کی ناپا کی سے پاک ہونا۔ 5 خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا۔ 5 خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطنِ الرجیم کہنا۔ 7 خطبہ الی آ واز سے پڑھنا کہ لوگ سن میں۔ 3 خطبہ میں آ ٹھتم کی صفاحین کا ہونا۔ 9 اللہ کا شکر اور اس کی تعریف و خداوند عالم کی وحدت اور ● نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت ● نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ● وعظ ونصیحت ● قرآن مجید کی آ تیوں یا کسی سورۃ کا پڑھنا ● دوسرے خطبہ میں پھر ان چیز وں کا اعادہ کرنا ● دوسرے خطبہ میں بھران چیز وں کا اعادہ کرنا ● دوسرے خطبہ میں بھران خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم میں بجائے وعظ ونصیحت کے مسلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم میں بجائے وعظ ونصیحت کے مسلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم میں بجائے وعظ ونصیحت کے مسلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم میں بجائے وعظ ونصیحت کے مسلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم میں بجائے وعظ ونصیحت کے مسلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم سلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم سلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم سلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم سلمانوں کیلئے دُعا کرنا ● خطبہ کوزیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم سلمانوں کیلئے کہ کارٹر سلمانوں کیلئے دوسرے خطبہ کونے کو سلمانوں کیلئے کے کار کیا ہونے کیلئے کونے کونے کیلئے کونے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کرنا ● خطبہ کونے کونے کونے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کونے کونے کونے کیلئے کیلئے کیلئے کونے کیلئے کیلئے کیلئے کے کہ کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کے کہ کیلئے کیلئے

رکھنا خطبہ منبر پر پڑھنا اگر منبر نہ ہوتو کسی لاٹھی وغیرہ پرسہارا دے کر کھڑا ہونا (اور منبر کے ہوئے ہوئے بھی کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا اور ہاتھ کا ہاتھ پررکھ لینا جیسا کہ بعض لوگوں کی ہمارے زمانہ میں عادت ہے منقول نہیں ) دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا (اور کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ اور کسی زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کا دستور ہے، بی خلاف سنت اور مکر دہ تحربی ہے دوسرے خطبہ میں ہمارے زمانہ میں بعض عوام کا دستور ہے، بی خلاف سنت اور مکر دہ تحربی ہے دوسرے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل واصحاب کرام اور از واج مطہرات خصوصاً خلفائے راشد بین اور خطرت جمزہ وحصرت عباس کیلئے و عاکرنا مستحب ہے۔ (بہنتی گوہر)

### مسجد ومتعلقات مسجد

له سنتن صدی ..... حضرت عبدالله بن مسعوق سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: اے مسلمانو!

الله تعالی نے تمہارے نبی کیلئے دسٹنن محدیٰ "مقرر فر مائی ہیں (یعنی ایسے اعمال کا حکم ویا ہے جو

الله تعالی کے مقام قرب و رضا تک پہنچا نے والے ہیں) اور بید پانچوں نمازیں جماعت سے مسجد

میں اواکر ناانہی "مسنن مدیٰ "میں سے ہے ، اوراگرتم اپنے گھروں ہی میں نمازیو صنے لگو گے جیسا

کہ بیا ایک جماعت سے الگ اپنے گھر میں نمازیو هتا ہے ، (بیاس زمانے کے کسی خاص شخص کی

طرف اشارہ تھا) تو تم اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے اور جبتم اپنے پیغیمر (نبی)

کا طریقہ چھوڑ دو گے تو یقین جانو! کہتم راہ ہدایت سے ہے جاؤگے اور گراہی کے غار میں

جاگروگے۔ (سیج مسلم ومعارف الحدیث)

" مسجد کی فضیات " ابوامامہ تے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا: فرمایئے سب سے بہتر جگہ کون ی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر خاموش ہورہ کہ میں ذرا جرئیل کے آنے تک خاموش رہتا ہوں۔ اس کے بعد جرئیل آگئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا انہوں نے عرض کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تہ جھے اللہ تعالی لیا جھر ہوں ، اس کے بعد انہوں نے عرض کیا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم ) آج مجھے اللہ تعالی سے اتنا قرب نصیب ہوا کہ اس سے قبل کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھا، اسے جرئیل آخر کتنا قرب نصیب ہوگیا؟ عرض کیا: کہ میرے اور اس کے درمیان نور کے ستر ہزار اسے جرئیل آخر کتنا قرب نصیب ہوگیا؟ عرض کیا: کہ میرے اور اس کے درمیان نور کے ستر ہزار

# اسوة رسول كرم صلالتعليظ

حجاب قائم تنے (ان حجابات کے اندر سے ارشاد فر مایا) سب سے بدتر مقامات بازار ہیں اور سب سے بہتر مسجدیں ہیں۔(ابن حبان ،تر جمان السنہ)

ا شا ندار مسا جد ..... حضرت عبدالله بن عباسٌ فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و قرمایا: که مجھالله تعالی کی طرف سے مجدول کو بلندا ورشا ندار بنانے کا حکم نہیں ویا گیا ہے، یہ صدیث بیان فرمانے کے بعد حضرت عبدالله ابن عباسؓ نے (بطور پیش گوئی) فرمایا: یقیناً تم لوگ اپنی مسجدول کی آ رائش وزیبائش اس طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصاری نے اپنی عبادت گاہول میں کی ہے۔ (سنن ابی داؤد) سنن ابن ماجه میں حضرت عبدالله ابن عباسؓ ہی کی ایک روایت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیارش و فق کیا یہ مسئے و فُون النہ صلی الله علیه و سکم کا بیارش و فقت النہ و فقت النہ مساوی کے مسئے اللہ علیہ و کھا شو فقت النہ و کھا شو فقت النہ مجدول کو بیت عباس کی میں نہ ہول گا ، اپنی مسجدول کو بیت عباس طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنسے بنائے ہیں ، اور نصاری نے اپنے اس طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنسے بنائے ہیں ، اور نصاری نے اپنے کسے اس طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنسے بنائے ہیں ، اور نصاری نے اپنے کسے بنائے ہیں ، اور نصاری نے اپنے کسے بنائے ہیں ، اور نصاری نے اپنے کسے کے در گزل العمال بحوالہ بن ماجہ معارف الحدیث)

### آ دابِمسجد

مسجد بنائا .....حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول الد سلی الد علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود خدا تعالی کوخوش کرنا ہو (اور کوئی غرض نہ ہو) الد تعالی اس کیلئے اسی کی مثل (اس کا) گھر جنت میں بناد ہے گا۔ (بخاری وسلم) فائدہ: اس حدیث سے نبیت کی درستی کی تاکید بھی معلوم ہوئی اور اگر نئی مسجد نہ بنائے بلکہ بنی ہوئی مسجد کی مرمت کرد ہے تو اس کا تو اب بھی اس سے معلوم ہوا کیونکہ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی مرمت کر کے بیصدیث بیان کی تھی اور دوسری حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ (حواج السلمین)

۔ مسجد میں صفائی .....حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی (جیسے کوڑا کر کٹ، فرش پر کنکر پچر) الله تعالی اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنادے گا۔ (ابن ماجہ دیا ۃ المسلمین)

، مسجد جائے کا نواب ..... حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص جماعت کیلئے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کومٹا تا ہے اور ایک قدم اس کیلئے نیکی لکھتا ہے، جاتے میں بھی اور لوٹے میں بھی۔ (احمد وطبرانی وابن حبان، حیاۃ السلمین) حضرت البودرواء سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ (طبرانی بسن ابی داؤد، جامع ترندی، حیوۃ المسلمین) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی (طبرانی بسن ابی داؤد، جامع ترندی، حیوۃ المسلمین) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ آ دمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی نماز کے برابراور قبیلہ یا محلّہ کی مسجد میں پچیس نماز وں کے برابراوراس مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے سونماز وں کے برابر اور میری مسجد میں بچیس نماز وں کے برابر ہوتی میں ایک لاکھنماز وں کے برابر ہے۔ اور میری مسجد میں بچیس نماز وں کے برابر اور مسجد حرام میں ایک لاکھنماز وں کے برابر ہے۔ (ابن ماجہ مشکلوۃ شریف)

ستجد ہیں قدم رکھے کا ادب .....جب سجد ہیں دائی ہوں یوباہر پہنے بایاں پاوں ہوتے سے نکالیں، پھر داہنا پاؤں اور مسجد میں پہلے داہنا قدم رکھیں پھر بایاں قدم۔ای طرح مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر نکالیں، پھر داہنا قدم، پھر جوتا پہننے میں پہلے داہنے پاؤں میں پہنیں پھر بائیں پاؤں میں۔(بہنی گوہر)

## اسوة رسوال كرم صلال يتاييم

وَّ مِنْ تَحْتِی نُوْرًا اللَّهُمَّ اَعُطِنِی نُوْرًا ٥ ترجمہ: ''اے اللہ! کرد بچئے میرے دل میں نوراور میری بینائی میں نوراور میری ساعت میں نوراور میرے دا ہنے نوراور میرے بائیں نوراور میرے بیجے نوراور میرے آگے نور،اور کرد بیجئے میرے لیے ایک خاص نوراور میرے بیٹول میں نوراور میرے میں نوراور میرے گوشت میں نوراور میرے خون میں نوراور میرے بال میں نوراور میری کھال میں نوراور میری زبان میں نوراور میری جان میں نوراور بڑھا دیجئے مجھ کونوراور کرد بیجئے مجھ کوسرا پا نوراور کرد بیجئے میرے اور پوراور میرے بیٹوراور میرے نیچنوراور یا اللہ دیجئے مجھ کوخاص نور۔' (بخاری وسلم)

له مسجد مين واخل بوجائے كے بعد بيرُ عابرُ هے .....اغوذ باللّه الْعَظِيْم وَبوجْهِهِ الْكُرِيْم وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (الرَّغِيبِ)

ر اور جب مسجدت باہر جائے گلے تو وُعاکرے .....اَللَّهُمَّ إِنِّنَى اَسُسُلُکَ مِنْ فَضْلِکَ. ترجمہ:اے اللہ! میں تجھے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم)

، نما زتحیۃ الوضو ..... حدیث شریف میں ہے کہ جوشخص کامل طریقہ سے وضوکرنے کے بعد دو رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ خود ہے خیالات نہ لائے تو اس کے تمام گناہوں (صغیرہ) کی مغفرت ہوجاتی ہے۔(زندی)وضو کے بعد ان دونفلوں کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، علاوہ اوقات مکروہہ کے جب بھی وضوکریں، یہ دورکعت نفل پڑھ لیا کریں۔

یہ ٹماڑتحیۃ المسجد ..... یہ نماز اس شخص کیلئے سنت ہے جومسجد میں داخل ہو،اس نماز سے مسجد کی تعظیم مقصود ہے، دورکعت نماز پڑھے بشرطیکہ کروہ وقت نہ ہویعنی ظہر،عصرا ورعشاء میں پڑھے۔ (بخاری،موطاامام مالک،درمخار، بہتی گوہر)حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جبتم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے ہے پہلے دورکعت نمازنفل پڑھے۔ (صبح بخاری سبح مسلم،معارف الحدیث) اگر مکروہ وقت ہوتو صرف جارم تنہ ریکلمات کہدلیے جائیں: شہر حیان اللّٰہ، وَالْحَمُدُلِلَٰہ، وَلَا الله

الله الله والله أخبر اوراس كے بعدكوئي درودشريف براھ لے۔ (بہنی گوہر)

مسجد میں تسبیحات پڑھنا سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الدُّصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کہ جب تم بہشت کے باغوں میں جاؤتو وہاں میوے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیایارسول اللہ! جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں، پوچھا گیایارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کا میوہ کیا ہے؟ فرمایا: سُبحانَ اللَّه، اَلْحَدُ لَلَه، وَلَا اللهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ الْحَدِو (ترندی، مشکوۃ) حضرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بو جھا الکویہ اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں واخل ہوتے تو بیدو عاما تکتے: اعْدو ذُ باللّهِ الْعَظیم و بو جھا الْکُویْم وَ سُنَّ الشَّیطان الرَّحِیْم، ترجمہ: میں بناہ ما تکنا ہوں شیطان مردود سے اس اللہ کی جوظیم ہے اوراس کی ذات کریم کی اوراس کی از کی سلطنت کی۔' (ابوداؤد، مشکوۃ) اللّه کی جوظیم ہے اوراس کی ذات کریم کی اوراس کی از کی سلطنت کی۔' (ابوداؤد، مشکوۃ)

» مسجد سے بلا عذر باہر جانا .... حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض مسجد میں ہوا وراڈان ہوجائے ، اور وہ اس کے بعد بھی بلاکسی خاص ضرورت کے مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کیلئے واپسی کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہوتو وہ منافق ہے۔(ابن ماجہ معارف الحدیث)

۔ بد بودار چیز کھا کرمسجد بیل آنے گی مما انعت .....حضرت جابر ﷺ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جوشخص اس بد بودار درخت (پیازیالہسن) سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے ، کیونکہ جس چیز ہے آ دمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ (صحیح بخاری وصیح مسلم،معارف الحدیث)

#### اذان دا قامت

" اذان کا طریقة ..... حضرت جابرٌ سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی الله علیه وَسلم نے اپنے مؤون بلالٌ سے فر مایا: کہ جب تم اذان دونو آ ہستہ آ ہستہ اور گھبر کھبر کر دیا کرو (یعنی ہر کلمہ پر سانس تو رُدو، اور وقفہ کیا کرو) اور جب اقامت کہا کرونو رواں کہا کرواورا پی اذان اورا قامت کے درمیان اتنافصل کیا کرو کہ جو شخص کھانے پینے میں مشغول ہے وہ فارغ ہوجائے اور جس کا استنجا کا تقاضا ہے وہ جا کرا پی ضرورت سے فارغ ہولے، اور کھڑے نہ ہوا کرو۔ جب تک مجھے نہ دیکھ کو۔ (جامع تر زدی، معارف الحدیث) حضرت سعد قرظ جو مسجد قبا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نہ د کھے لو۔ (جامع تر زدی، معارف الحدیث) حضرت سعد قرظ جو مسجد قبا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم

کے مقرر کیے ہوئے مؤذن تھان سے روایت ہے کہ رسول الله سلی اہلہ علیہ وسلم نے بلال گوتھم ویا کہ اذان دیتے وقت اپنی دونوں انگلیاں کا نوں میں دے لیا کریں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کہ ایسا کرنے سے تمہاری آ واز زیادہ بلند ہوجا میگی۔ (معارف الحدیث، سنن ابی لہہ) حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ میں نے بلال کو دیکھا ابطح کی طرف سے نکلے اوراذان دی، پھر جب وہ جی علی الصلوۃ اور جی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کودائیں اور ہائیں سے موجائیں کے در ہوجائیں کے در بینے ہو ہائیں کے در بینے ہائیں اور ہائیں اور ہائیں کے در بینے ہائی کی در بینے ہائیں کی در بینے ہائیں کے در بینے ہائی کی در بائی کی در بائیں کے در بائیں کی در بائیں کی در بائیں کی در بائیں کی در بائی کی در بائی کی در بائیں کی در با

ا ذان اورا قامت کاحق .....حضرت زیاد بن حارث سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھم دیا کہتم اذان کہو! میں نے اذان کہی ،اس کے بعد جب اقامت کہنے کا وقت آیا تو بلال نے ارادہ کیا کہ اقامت وہ کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جواذان کے وہی اقامت کہے۔ (جامع تریزی مئن ابی داؤد، معارف الحدیث)

 مروی ہے، اور بلکہ سنت بیہ ہے کہ اس موقع پر صرف لا حول ولا قومة الا باللّٰه کہاجائے۔ (زا المعاد) اقامت میں مذکورہ بالاطریقے پر وہی الفاظ دہرائے جائیں اور قدق است المصلوة کے جواب میں اقدامه اللّٰه و ادامها کہاجائے۔ اذان ختم ہونے پر درود شریف پڑھے پھر حسب ذیل مسنونہ دُعا پڑھے، پھراس کے بعدا پنے لیے دُعا کرے اور اللّٰہ تعالیٰ کے ضل کا طلبگار ہو، اس کی دُع قبول ہوگی۔ (زادالمعاد)

یہ اوْ ان کے بعد کی وُعا.....حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوکوئی بندہ اذان ختم ہونے پراللہ تعالیٰ ہے یوں وُعا کرے:السَّلْهُمَّ رَبُّ هَـٰـدُہِ الدَّعُوةِ التَّآمَّة والصَّلُو ةِ الْقَاتِمَةِ ات مُحمَّد والْـوسِيلَة والْفَضِيلَة وابْعَثُهُ مَقامًا مَحُمُودًا. الَّـذِي وعَـدْتَهُ إنك لا تُخلِفُ اللَّهِيْعَادَ وترجمه: "الله! الروعوت تامه كامله اوراس صلوة فائمَه دائمَه کے رب یعنی اے وہ اللہ جس کیلئے اور جس کے حکم سے بیاذ ان اور بینماز ہے ا ہے رسولِ یا کمجمد گو وسیلہ اورفضیلت کا خاص درجہ عطا فر ما اور ان کواس مقام مجمود پرسرفرا زفر ، جس کا تونے ان کیلئے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک آپ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے ۔'' ( بغاری) تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کاحق دار ہو گیا۔ (معارف الحدیث جیجے بخاری)اور فر مایا: كمالله تعالى سے وين وونياكي فلاح مانكو: اللَّهُمَّ ابِّي أَسْتَلُكَ رِصَاكَ وَالْعَفُو وَالْعَافِية في اللُّهُ نيا والْ احرة وفي الهُلِّي ومالي. ترجمه: الاستدامين آب سے آپ کی خوشنودی اور درگذر کرنا مانگتا ہوں اور دنیا و آخرت میں اور مال میں اور گھریار میں عافیت مانگتا ہوں ۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جو شخص مؤون كى اوْان سننے كے وقت يعنى جب وہ اوْان كہدكر فارغ ہوجائے كہے: الشَّهَــُدُ انْ لاَّ اللَّهُ الاً اللهُ وَحُدَهُ لا شريِّكَ لَهُ وَاشْهِدُانَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرسُولُهُ رضِيُّتُ بِاللَّهِ ر بساؤ بسم حسمدر سولا و بالإسلام دينا ر تواس كے گناه بخش دينے جائيں گے۔ (صحيح سلم، معارف الحديث) ترجمه: ميں گوا ہى ديتا ہول كه الله كے سوا كوئى معبود نہيں وہ اكبلا ہے اس كا كوئى شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللّٰد تعالٰی کورب ماننے پراوراسلام کودین ماننے پراورمحرصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں ۔ یہ سقر میں اوّ ان وا تا مت وا مامت ..... ما لک بن الحویرے ﷺ ہے روایت ہے کہ میں حضورصلی الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوااور مير ہے ايك چچازا د بھائى ساتھ تھے تو حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: كه جب تم سفر كروتو نماز كيلئے اذان اورا قامت كہواور تم ميں جو برا ہووہ امامت كرے اور نماز برا ھائے۔ (صحح بخارى، معارف الحدیث)

ا اذان کے متعلق مسائل ..... مؤذن کو بلند آواز ہونا جا ہے۔ اذان معجد سے باہر (علیحدہ) کسی اونچے مقام پر کہنا چاہے۔ اقامت مسجد کے اندر ہونا جا ہے۔ اذان کہنا مکروہ تنزیبی ہے۔ (البعة جمعہ کی دوسری اذان معجد کے اندر منبر کے سامنے کہنا جائز ہونا کہنا مکروہ تنزیبی ہے۔ (البعة جمعہ کی دوسری اذان معجد کے اندر منبر کے سامنے کہنا جائز کے الفاظ کھم کھم کر اداکرنا چاہئے اورا قامت کا جلد جلد اداکرنا سنت ہے۔ اذان اورا قامت قبلہ روکہنا سنت ہے۔ اذان اورا قامت کا جلد جلد اداکرنا سنت ہے۔ اذان اورا قامت قبلہ روکہنا سنت ہے۔ اذان میں تی علی الصلاق اور جی علی الفلاح کہتے وقت دا میں اور با میں طرف منہ پھیرنا سنت ہے خواہ وہ اذان نماز کی ہویا اور کسی چیز کی (مثلاً مولود کے کان میں اذان کہنا) کیکن سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھر نے پائیں۔ اذان کے الفاظ ترتیب وار کہنا ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً جواب نہ دے، اور بعدتم اذان کے خیال آوے یا جواب دینا بھول جائے یا قصداً جواب نہ دے، اور بعدتم اذان جواب دے دے ورینہیں۔ جو خیص اذان دے اقامت بھی آئی کاحق ہے۔ (بہنی گوہر) جواب دے دے ورینہیں۔ جو خیص اذان دے اقامت بھی آئی کاحق ہے۔ (بہنی گوہر)

#### جماعت

ی کفارات و درجات .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے پروردگار

بزرگ و برتز کونہایت بئی عمدہ صورت میں (خواب میں) دیکھا! الله تعالی نے دریافت فرمایا: که

پیمقرب فرشتے کس بارے میں جھڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ کوخوب معلوم ہے۔ پھر

بیان فرمایا: اور اپناہا تھ میرے دونوں کے شانوں درمیان (سینہ پر) رکھا تو اس کی شندک (یعنی

راحت) میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی ، پس زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا (بوجہ اس کے فیض

راحت) میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی ، پس زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا (بوجہ اس کے فیض

مقرب فرشتے کس بات پر بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! کفارات کے بارے

میں اور وہ کفارات یہ ہیں نماز کے بعد مسجدوں میں تھہرنا، اور جماعتوں کی نماز کیلئے جانا اور
مشکل وقتوں میں (مثلاً سردی کے وقت) کامل وضوکرنا، پس جس نے ایسا کیا اس کی زندگی بھی

اچھی ہوئی اور موت بھی اچھی ہوئی اور گناہوں ہے ایسا پاک وصاف ہوگیا جیسا وہ اس روز
گناہوں ہے پاک وصاف تھاجس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے
محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جبتم نماز پڑھ چکا کروتو بید کھا پڑھ لیا کرو: اللہ ہم اپنی اسسلک فعل
المحیّر ات و تو ک المسکر ات و حب المساکین فاذا ار دُتَ بعباد ک فیسه فاقبطینی
المحیّر ات و تو ک المسکر ات و حب المساکین فاذا ار دُتَ بعباد ک فیسه فاقبطینی
المنیک غیر مفتوں می ترجمہ: اے اللہ! میں آپ ہے پناہ ما نگاہوں بھلائی کے کام اور برائیوں
المیک غیر مفتوں کی محبت ہیں جب آپ اپ بندوں کو کسی فقتہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ
فرما میں تو آپ بچھاس حالت میں اپنی طرف اٹھا لیکئے کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوا ہوں ۔''اور فرمایا
درجات میں ترقی کا باعث یہ چیزیں ہیں خوب باہم سلام کرنا، کھانا گلا نا اور شب کونماز پڑھنا جب
درجات میں ترقی کا باعث یہ چیزیں ہیں خوب باہم سلام کرنا، کھانا گلا نا اور شب کونماز پڑھنا جب
درجات میں ترقی کا باعث یہ چیزیں ہیں خوب باہم سلام کرنا، کھانا گلا نا اور شب کونماز پڑھنا جب

میں جماعت کی اہمیت .....حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جو خص نماز باجماعت کے لئے موذن کی بچار سے اوراس کی تابعداری کرنے سے (یعنی جماعت میں شریک ہونے ہے) کوئی واقعی عذر اس کیلئے مانع نہ ہواوراس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے۔ (بلکہ الگ ہی اپنی نماز بڑھ لے) تواس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ بعض صحابہ شنے عرض کیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) واقعی عذر کیا ہوسکتا کی نہیت براتو اب سے حاس ابو ہریں ہی ہورایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اوراجھی طرح (یعنی پورے آ داب کے ساتھ) وضو کیا بھر نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے وضو کیا اوراجھی طرح (یعنی پورے آ داب کے ساتھ) وضو کیا بھر وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے دو جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے دو جماعت کے اراد میں سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے دو جماعت کے اراد دی سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے دو جماعت کے اراد دے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے دو جماعت کے اراد دی سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پیغور کیا کے دو اس کے ساتھ کی مسجد کی طرف گیا کو دو جماعت سے دیکھا کہ لوگ جماعت سے دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیا جماعت سے دیکھا کہ کو دیکھا کے دیکھا کہ کو دیکھا کی دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کو دی

نماز پڑھ چیکا در جماعت ہو چکی تو اللہ تعالی اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر تو اب دے گا جو جماعت میں شریک ہوئے اور جماعت سے نماز پڑھی اور بید چیزان لوگوں کے اجروثو اب میں کمی کا باعث نہ ہوگی۔ (سنن ابی داؤد، نما کی معارف الحدیث) کا باعث نہ ہوگی۔ (سنن ابی داؤد، نما کی معارف الحدیث) "صف اول ..... جعزت انس کے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: لوگو! پہلے اگلی صف پوری

کیا کرو پھراس کے قریب والی تا کہ جو کمی و کسر رہے اور آخری ہی صف میں رہے۔(سنن ابی داؤد) لہ نماز باجماعت کی فضیات و ہر گت .....حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الدّعلیہ وسلم نے فرمایا: با جماعت نماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم، معارف الحدیث) نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے اور دوآ دمیوں کیساتھ اور بھی بہتر ہے اور جس قدر زیادہ جماعت ہوائی قدر اللّه تعالیٰ کو بہند ہے۔ (ابوداؤد، نسائی، بہتی گوہر) رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ مدت نشاط تک نفل نماز پڑھو اور جب ست پڑجاؤ تو بیٹھ حاؤ۔ (مقلوۃ)

۔ تکبیراولی .... جفرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : کہ جو شخص چالیس دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے،اس طرح کہ اس کی تکبیراولی بھی فوت نہ ہوتو اس کیلئے دو براء تیں (نجات) لکھ دی جاتی ہیں، ایک آتش دوزخ سے براء ت اور دوسرے نفاق سے براء ت ۔ (جامع ترندی)

ی جماعت سے عذر .....حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہوا والی رات تھی ،اذان دی پھرخود ہی اذان کے بعد پگار کرفر مایا: لوگو! اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھاو۔ پھر آپ نے بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دستورتھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو تھم فر مادیتے کہ وہ بہتھی اعلان کردے کہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں۔ (صبح بخاری وصبح مسلم ،معارف الحدیث)

#### امامت

ا امامت کا حق اور فرض .....حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہتم میں سے جواجھے اور بہتر ہوں ان کواپنا امام بناؤ، کیونکہ تمہمارے مالک اور رب کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ (دار قطنی ہیم قی معارف الحدیث) حضرت ابومسعود انصاریؓ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جماعت کی امامت وہ شخص کر سے جوان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو۔ (لیعنی جو شخص کتاب اللہ کا علم اور اگر اس میں سب یکساں ہوں تو پھر وہ شخص امامت کر سے جو شریعت وسنت کا زیادہ علم رکھتا ہوا وراگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جس نے پہلے جرت کی ہوا وراگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جس نے پہلے جرت کی ہوا وراگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جس نے پہلے حس کے لیاظ

" وُ عاملین اخفا سیبعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکراور دُ عاکے تمام اقسام میں افضل اخفا یعنی آ ہستہ پڑھنا ہے خواہ امام ہو یامنفر داور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہر فرمانا تعلیم امت کیلئے تھا۔ اور اگر کسی جگہ امام جہر واعلان میں مصلحت دیکھیے اور تعلیم واعلام مقصو د ہوتو درست ہے بلکہ ستحسن ہے۔ (مدارج النبوق)

متفاتدی کو ہدایت .....حضرت ابو ہرمرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب تم نماز کوآ و اور ہم مجدے میں ہوں تو تم سجدے میں شریک ہوجاؤ اوراس کو کچھ شار نہ کر واور جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیااس نے نماز یعنی نماز کی وہ رکعت پالی۔ (سنن ابی داؤ د، معارف الحدیث) حضرت ابو ہرمرہ سے سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی انتاع وافتداء کریں ۔ لہذا جب امام الله اکبر کہ تو تم خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ (سنن ابی داؤ، نسانی، سنن ابن ماج ) حضرت ابو ہرمرہ شات کرے تو تم خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ (سنن ابی داؤ، نسانی، سنن ابن ماج ) حضرت ابو ہرمرہ شاتے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

# اسوة رسول كرم صلاله عليتم

كه لوگواامام پرسبقت نه كرو (بلكه اس كى اتباع اور پيروى كرو) جب وه الله اكبر كهاتوتم بهى الله اكبر كهاتوتم بهى الله اكبر كهواور جب وه ولا الضالين كهاتوتم آمين كهواور جب وه ولا الضالين كهاتوتم آمين كهواور جب وه ركوع كرواور جب وه سمع الله لمن حمده كهاتوتم السلهم ربنا لك الحدمد كهو - (صحح بخارى وصحح مسلم ، معارف الحديث)

- یہ جماعت میں شرکت .....حضرت ابوقادہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اچا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دوڑنے کی آ وازشی تو جب نماز پڑھ کے تو فر مایا: کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے نماز کی طرف آنے میں جلدی کی ، فر مایا: (ایسا) مت کرو، جب تم نماز کو آؤتو اطمینان اختیار کروپس جنتی یاؤ پڑھ لواور جنتی تم سے چھوٹ جائے اسے پورا کرو۔ (بخاری)
- یہ نماز میں حدث .....حضرت عائشہ صدیقہ تقر ماتی ہیں کہتم میں سے جب کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ لے (تا کہ لوگ سمجھیں کہ نکسیر پھوٹی ہے ) اور وضو کو جلا جائے۔ (مشکوۃ)
- ۔ امام ہے پہلے سجدہ سے سراٹھا نا .....حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کیانہیں ڈرتاوہ مخص امام سے پہلے (سجدہ سے ) اپناسراٹھالیتا ہے،اس سے کہ خداوند تعالیٰ اس کے سرکوگد ھے کا سربنادے؟ (مشکوۃ، بخاری وسلم)
- ۔ استنجا کی حاجت .....حضرت عبداللہ بن ارقم فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سی کو سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے جب جماعت کھڑی ہوجائے اورتم میں سے کسی کو استنجا کا نقاضا ہوتو اس کو جا ہے کہ پہلے استنجا سے فارغ ہو۔ (جامع ترندی سنن ابی واؤد)

#### صف بندی

۔ صف کی درستی کا اہتمام .....حضرت نعمان بن بشیر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کواس قدر سید ھا اور برابر کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعہ تیروں کوسیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ ہمچھ گئے ( کہ ہم کوکس طرح برابر کھڑا ہونا چاہئے )اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے برابر کھڑا ہونا چاہئے )اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے

اور نماز پڑھانے کیلئے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے یہاں تک قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کر نماز شروع فرماویں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سیدصف سے پچھ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے بندوا پنی صفوں کوسیدھا اور بالکل برابر کروور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے رُخ ایک دوسرے کے مخالف کردے گا۔ (صحیح سلم ،معارف الحدیث) حضرت ابوم سعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں (یعنی نماز کیلئے جماعت کھڑی ہونے کے وقت ) ہمیں برابر کرنے کیلئے ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ نماز کیلئے جماعت کھڑی ہونے کے وقت ) ہمیں برابر کرنے کیلئے ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ کماز کیلئے جمارے مونڈھوں پر ہاتھ میزا کی پاداش میں تمہارے قلوب ہا ہم مختلف ہوجا کیں (اور فرماتے تھے کہ ) تم میں سے جودانشمند کرتے اس کی میزا کی پاداش میں تمہارے قلوب ہا ہم مختلف ہوجا کیں (اور فرماتے تھے کہ ) تم میں سے جودانشمند اور تجھدار ہیں، وہ میرے قریب ہوں ان کے بعدوہ لوگ ہوں جن کا درجہاس صفت میں ان کے اور جو میا ہم واران کے بعدوہ لوگ ہوں جن کا درجہاس صفت میں ان کے قریب ہو۔ (صحیح سلم ،معارف الحدیث)

۔ صف کی تر تیب معفرت ابو ما لک اشعریؓ ہے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں ہے کہا میں تم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کروں؟ پھر بیان کیا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم فر مائی پہلے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کوصف بستہ کیاان کے پیچھے بچوں کی صف بنائی پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونماز پڑھائی اس کے بعد فر مایا: کہ یہی طریقہ ہے میری امت کی نماز کا۔ (سنن ابی داؤو، معارف الحدیث)

۔ امام کا وسط ہیں ہونا ۔۔۔۔حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو! امام کواپنے وسط میں لو۔ (بعنی اس طرح صف بناؤ کہ امام وسط میں ہو) اور صفول میں جوخلا ہوں اس کو برکرو۔ (سنن ابی داؤد،معارف الحدیث)

یہ ایک یا دومقند یول کی جگہ .....حضرت جابڑے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز کیلئے گھڑے ہوئے (یعنی آ ب سلی الله علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی) اینے ہیں، میں آ گیااور (نیت) کر کے آپ سلی الله علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے بیچھے کی جانب سے مجھے گھما کراپنی واپنی جانب کھڑا کرلیا پھراتنے میں جبار صحرات کے وہ نیت کر کے آپ سلی الله علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہوگئے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے بیچھے کی جانب کردیااور بیچھے کھڑا کرلیا۔ (سیج مسلم) علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے بیچھے کی جانب کردیااور بیچھے کھڑا کرلیا۔ (سیج مسلم)

اسوة رسول كرم صلاسفاركم

💵 مسجد کے متعلق احکام ....مسجد جاتے وقت مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھیں اور بیہ یا نچوں وقت خیال رکھنا ہوگا۔ • ہرنماز کیلئے باوضو ہوکر گھرے چلنا۔ ( بخاری ) • گھرے چلتے وقت نماز یڑھنے کی نیت سے چلنالیعنی اصل اور مقدم نیت نماز پڑھنے ہی کی کرنی جاہئے۔(بخاری) = اذ ان ش کرنماز کیلئے اس طرح د نیوی مشاغل کونز ک کر دینا گویاان کاموں ہے کوئی سروکارٹہیں ہے۔ (نشرالطيب، زندى) • گھرے باہرآ كريدوعا يرصے ہوئے چلے بسم اللهِ تو حُلُتُ عَلَى اللهِ لا حَوْلَ وَلا فُوَّةَ اللَّهِ بِاللَّهِ. (رَندي) (راسته ميں چلتے ہوئے بيدُ عاريرُ هنا بھي احاديث ميں ہ، ستر ہزار فرشتے اس کے پڑھنے والے کیلئے وُعاکرتے ہیں: اللّٰهُمَّ اَنِی اسْتُلُک بحقّ السَّائِلِيُن عَلَيْكَ وبحقِّ ممَّشَاي هذا فَاتِّي لَمُ أَخُرُجُ اشْرًا وَلا بَطَرًا وَلا رِياءً وَلا سُمْعَةً وَخَرَجُتُ اتَّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِعَاءُ مَرْضَاتِكَ وَاسْتَلُكَ إِنَّ تُعِيَّذَنِي مِنَ السَّادِ وَآنُ تَعْفِرُ لِي ذُنُوبِي فَانَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ. ترجمه:"اكالله!اس فَق سے کہ جوسوال کرنے والوں کو تیری جناب میں حاصل ہے اور اس حق سے کہ جو تیری عبادت کرنے والوں کو تیری جناب سے ہے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی تکبریا تمکنت کے جذبے یا دکھاوے کی غرض سے قدم باہزہیں نکالا بلکہ تیری ناراضگی کے خوف سے اور تیری رضا کی جنتجو میں چلا ہوں اور بچھ ہی ہے التجا کرتا ہوں کہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے دے۔ ہمارے گناہ معاف فرمادے تیرے سوااور کوئی نہیں جو گناہ معاف کر سکے۔''(ابن ماجہ) • نماز پڑھنے کیلئے ھلے تو باؤقار ہوکر، قدر ہے چھوٹے قدم رکھتا ہوا چلے، کہ بینشان قدم لکھے جاتے ہیں اور ہرقدم پر تُوابِ ملتا ہے۔ (الترغیب) «مسجد میں داخل ہونے لگے تو پہلے بایاں پاؤں جوتے میں سے نکال کر ہائیں جوتے پررکھ لےاور دا ہنا یاؤں جوتے سے نکال کراوّل دایاں پاؤں مسجد میں رکھے۔ بلاضرورت شدیده د نیوی با تین نه کرین ، لوگ نماز پژه رې مول تو تلاوت اور ذکر آ هته کریں۔قبلہ رُونہ تھوکیں نہ قبلہ رویا وُں پھیلائیں ، نہ گانا گائیں نہ باہر کم ہوجانے والی چیزوں کو مسجد میں تلاش کریں، نہاس کا اعلان کریں، نہ بدن، کپڑے یا اور کسی چیز سے کھیل کریں،انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں ، الغرض مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کریں ۔ (طبرانی، مندامام احمد) • تکبیراولی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام رکھیں، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ا ہتمام رکھیں۔(مسلم) • جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفول کوسیدھا کریں اس کے بعد تکبیر کہی جائے۔ • ہمیشہ جہاں تک ممکن ہوا گلی صف میں جا کر بیٹھیں۔امام 239

کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف نہ ہائیں طرف،اگلی صف میں جگہ نہ ہوتواسی ترتیب ہے دوسری، پھر تیسری صف بنا کر بیٹھیں۔ الغرض جب تک اگلی کسی صف میں جگہ ملتی ہوتو پیچھے نہ بیٹھیں۔(ملم،ابوداؤد) ، صفول کو بالکل سیدھارتھیں ،مل کر کھڑ ہے ہوں ، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، کندھےاور شخنے ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔(صاح سة) • ہرنماز کواس طرح خشوع وخضوع سے ادا کریں گویا پیمیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ (الترغیب) = نماز میں دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو،اوراعضاء بدن بھی سکون میں ہوں۔(ابوداؤو،نیائی) آ تکھیں کھول کرنمازادا کریں انکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے۔(مدارج الدوۃ) • فجر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول ہونا۔(الترغیب) = یانچوں وفت میں نماز سے فارغ ہوکر جب تک نمازی اپنی نماز کی جگہ بیٹیار ہتا ہے اس کیلئے فرشتے برابر دُعائے مغفرت و دُعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔(الترغیب) = نماز فجر سے فارغ ہوکراشراق کے وقت تک ذکرالہی میں مشغول رہنا۔(ترندی) = جب تک نمازی جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو ہرا برنماز یر صنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔( بخاری شریف ) • سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی ذکر وسبیج یا درود وغیرہ جاری رکھیں تو مزید ثواب کے مستحق ہوں گے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اَيكُ تَبِيحُ سُبُحًانَ اللَّهِ وَبِحْمَدِهِ اورايكُ يَبِيحُ سُبُحِانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلا الله الَّا اللَّهُ و اللَّهُ أَكْبُوا م كي يره صلين توبهت تواب موتا\_

(ماه صیام)رمضان المبارک کا خطبه

ا روزے کی فضیلت .....حضرت سلمان فاریؓ ہے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ
کورسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کوا یک خطبہ دیا اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے
لوگواہم پرایک عظمت اور برکت والام ہمینہ سابھ گن ہور ہا ہے، اس مہینہ کی ایک رات (شب قدر)
ہزار مہینوں ہے بہتر ہے، اس مہینہ کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں
براگا والہی میں کھڑے ہونے (بعنی نماز تراوت کی پڑھنے) کوفل عباوت مقرر کیا ہے (جس کا بہت
براثواب رکھا ہے) جوفن اس مہینہ میں اللہ تعالی کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کیلئے کوئی
غیر فرض عبادت (بعنی سنت یانفل) ادا کرے گا تو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا
ثواب ملے گا، اور اس مہینہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر اس کا

ملےگا، پیصبر کامہینہ ہےاورصبر کابدلہ جنت ہے، پیہمدردی اور عمخواری کامہینہ ہےاوریہی وہمہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جا تا ہے۔جس نے اس مہینہ میں کسی روز ہ دار کوالٹد کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کیلئے افطار کرایا تو اس کیلئے گنا ہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ ہے آ زادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کوروزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیراس کے کہ روز ہ دار کے نواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ بارسول الله! (صلی الله علیه وسلم) ہم میں ہے ہرایک کوتو افطار کرانے کا سامان میسرنہیں ہوتا ( تو کیا غرباءاس عظیم ثواب ہے محروم رہیں گے؟) آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: اللّٰد تعالیٰ بیژواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی کسی پریا پانی کے ایک گھونٹ پرکسی روز ہ دار کا روز ہ افطار کرادے (رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سلسله کلام جاری رکھتے ہوئے آ گے ارشاد فر مایا : کہ) اور جو کوئی کسی روزہ دار کو بورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوضِ کوثر سے ایسا سیراب کرے گاجس کے بعداس کوبھی بیاس نہ لگے گی تا آ نکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ (اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: )اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصدرحت اور درمیانی حصہ مغفرت ہےاور آخری حصہ آتش دوزخ ہے آزادی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور جوآ دمی اس مہینہ میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کردے گا اللہ تعالیٰ اس كى مغفرت فرما دے گا، اور اسے دوزخ سے رہائى اور آزادى دے گا۔ (شعب الايمان للبيهقی ،معارف الحديث)

۔ روزہ میں اختساب سیخفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: کہ جو لوگ رمضان کے روزے، ایمان واختساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے اور ایسے ہی جولوگ ایمان واختساب کے ساتھ رمضان کی را توں میں نوافل (تراوی و تہجد) پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے، اور اسی طرح جولوگ شب قدر میں ایمان واختساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (سیح بخاری و جمسلم، معارف الحدیث)

۔ روز ہ کی برکت .....حضرت ابو ہر بریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز ہ رکھا کروتندرست رہا کروگے۔ (طبرانی) اور روز ہ سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت

### زائل ہوتی ہیں اسی طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

۔ روز ہ کی اہمیت مسیحفرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کاعشرہ اخیرہ شروع ہوتا تورسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے ،اور شب بیداری کرتے (بعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دُعا میں مشغول رہتے )اور اپنے گھر کے لوگوں (بعنی از واج مطہرات اور دوسرے متعلقین) کو بھی جگا دیتے (تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیس)۔ (صحیح بخاری وسیح مسلم،معارف الحدیث)

۔ روز و چھوڑ نے کا گفصان .... حضرت ابوہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آ دمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیاری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روز ہ بھی چھوڑ ہے گا وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روز ہے تو جو چیز فوت ہوگئی وہ بچوری ادانہیں ہوسکتی ۔ (منداحمد معارف الحدیث)

### رۇبىت ہلال

ی رویت ہلال کی شخص اور شام کی شہادت ..... آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیتھی کہ جب تک رویت ہلال کا ثبوت نہ ہوجائے یا کوئی عینی گواہ نہل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شروع نہ کرتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا۔ (زاہ المعاد) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باول کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا بلکہ فرمایا: جب باول ہوتو شعبان کے میں دن پورے کئے جائیں۔ (زاد المعاد) حضرت ابو ہریرہ فرمایا: جب باول ہوتو شعبان کے میں دن پورے کئے جائیں۔ (زاد المعاد) اور چاندد کی کرروزہ رکھو اور چاندد کی کرروزہ رکھو اور چاندد کی کرروزہ روا گر ۲۹ تاریخ کو چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی تمیں کی گنتی پوری کرو۔ (حجے بخاری وسلم ،معارف الحدیث)

ا۔ سحری ..... جضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشادِگرامی ہے کہ سحری میں برکت ہے اسے ہرگزنہ چھوڑو! اگر پچھ بیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیاجائے کیونکہ سحر میں کھانے پینے والوں پراللہ تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور فرشتے ان کیلئے دُعائے خیر کرتے ہیں۔ (منداحہ،معارف الحدیث)

، افطار .....حضرت ابو ہر مرةً ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ الله تعالیٰ

کا ارشاد ہے کہا بنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جوروزہ کے افطار میں جلدی کرے، لیعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ (معارف الحدیث، جامع ترندی) حضرت سلمان بن عامر ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ؛ کہ جبتم میں ہے کسی کا روزہ ہوتو وہ کھجور ہے افطار کرلے اورا گر کھجور نہ پائے تو پھر یانی ہی ہے افطار کرے اس لیے کہ یانی کواللہ تعالی نے طہور بنایا ہے۔ (منداحہ، ابی داؤد، جامع ترندی، ابن ماجہ،معارف الحدیث) حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چندتر تھجوروں ہے روز ہ افطار فر ماتے تھے اورا گرنز تھجوریں بروقت موجود نہ ہوتیں تو خشک تھجوروں ہے افطار فرماتے تھے اور اگر خشک تھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پی کیتے تھے۔(جامع ترندی)حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فر ماتے تَحْتُو كَمِينَ تَحْدِدُهِبَ الطَّمَاءُ وَابُسَلَتِ الْعُرُوقِ وَثَبِتَ الْآجِرُ إِنْشَاءَ اللَّهُ ط (سنن الي داؤد،معارف الحديث)معاذ بن زہيرہ تابعی ہے روايت ہے كہوہ كہتے ہيں كہ مجھے بيہ بات بينجی ہے كهرسول الله صلى الله عليه وسلم جب روزه افطار فرمات تصقو كت تصد اللَّهُمَّ لَكَ صُمَّتُ وَعَلَىٰ رِزُ قِكَ أَفَطُونَ لَ ط (سنن الى داؤو، معارف الحديث) حضرت عمرٌ سے روايت ہے كدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ روز ہے دار کی ایک بھی دُعا افطار کے وقت مستر دنہیں ہوتی۔(ابن ماجہ،معارف الحدیث)

" تر اوتیکی .....ا کشرعله عالی بات پرمتفق ہیں کہ تر اوت کے مسئون ہونے پراہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ میں بعنی امام اعظم ابوصنیفہ امام شافعی اورامام احمد بن طبل ان سب حضرات کی فقد کی کتا بوں میں اس کی تصریح ہے کہ تر اوت کی ہیں رکعات سنت موکدہ ہیں۔ (خصائل نبوی)

قر آن مجید کا پڑھنا .....رمضان شریف میں قر آن کا آیک مرتبہ ترتیب وار تر اوت کے میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اگر کسی عذر ہے اس کا اندیشہ ہوکہ مقتدی خمل نہ کرسکیں گے تو پھرالم ترکیف سے اخیر تک دس سورتیں پڑھ دی جائیں ہر رکعت میں ایک سورت ہو پھر دس رکعت پوری ہونے پر پھرانہیں سورتوں کو دوبارہ پڑھ لے بیا ورجوسورتیں جائے پڑھے۔ (بہتی گوہر)

۔ تر اوت کے بورے مہینہ پڑھنا ....تر اوت کارمضان المبارک کے پورے مہینہ میں پڑھناسنت ہے۔اگر چہقر آن مجیدمہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہوجائے ۔مثلاً پندرہ روز میں پورا قر آن معمد

اسوة رسول كرم صلا المقاريظ

مجید پڑھ لیا جائے تو باقی دنوں میں بھی تراویج کا پڑھناسنت مؤکدہ ہے۔

یہ تر اور کے میں جماعت .....تر اور گیس جماعت سنت علی الکفایہ ہے ،اگر چہ ایک قر آن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو۔

تراوی دو ۱ دو ۱ دو ۱ رکعت کر کے پیڑھنا .....تراوی دو ۱ دو ۲ کر کے پڑھنا چاہئے چار رکعت کے بعد اس قدر تو قف کرنا چاہئے جس قدر وقت نماز میں صرف ہوا ہے لیکن مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جاسکتا ہے۔ (بہٹق گوہر)

، تراوی کی اہمیت .....رمضان المبارک میں تراوی کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے،اس کا جھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔(عورتیں اکثر تراوی کی نماز کو جھوڑ دیتی ہیں) ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔عشاء کے فرض اورسنتوں کے بعد بیس رکعت نماز تراوی پڑھے، جب بیس رکعت تراوی کے پڑھ چکے تواس کے بعد وتر پڑھے۔(بہٹی زیور)

" تراوی کی بیس رکعتول پر حدیث ..... عن انس عبّاس رضی اللهٔ تعالی عنهٔ انّهٔ قال ان السّبی صلّی اللهٔ تعالی عنهٔ انّهٔ قال الله علیه و سُلّم یُصلّی فی دهٔ صَان عَشُویْن در کَعَهٔ و الوِتُو ترجمه الله الله علیه وسلم رمضان میں بیس رکعتیں اور وتر پڑھا حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمضان میں بیس رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ (مجمع الزوائد، ص:۱۷، ج:۱۳، محوالد الطبر انی) (اگر چهاس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے کیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا مسلسل تعامل اس پر رہا ہے اس لیے محدثین اور فقہا ان معنی کے اصول کے مطابق مید مقبول ہے) حضرت سائب بن بزید اور بزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں صحابہ کرام بیس رکعات تر اور کی پڑھا کرتے تھے۔ (بیبق روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں صحابہ کرام بیس رکعات تر اور کی پڑھا کرتے تھے۔ (بیبق آ کارالسنن میں بین برد ہوا کر میں میں ایک)

م تراوی کے درمیان ذکر .....تراوی کے درمیان ہر چاررکعت کے بعد جو ذکر مشہور ہے وہ کسی روایت حدیث میں نہیں ملتا۔ البتہ علامہ شامی نے قبستانی اور نج العباد کے حوالہ نے قال کیا ہے کہ ہر ترویحہ کے بعد بیز کر کیا جائے: سُبْحان ذی المُملُک و الْملکون ت ٥ سُبْحان ذی الْملک الْعَزَة و الْعَظَمَة و الْهَيْبة و الْقُدَرُة و الْحَبُونِيَاء و الْجَبَرُونِ ق سُبْحان الْملک الْحَيَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

پاکی بیان کرتا ہوں عالم اجسام اور عام ارواح والے کی ، پاک ہے عزت وعظمت والا اور قدرت اور بڑائی اور غلبہ والا ، پاک ہے وہ بادشاہ جو زندہ ہے سوتا نہیں اور مرتا نہیں ہے بڑا پاک ہے نہایت پاک ہے ہمارا اور فرشتوں اور روح کا رب ہے۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے ہیں اور (اےاللہ) ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوز خ سے پناہ جاہتے ہیں۔

ر مضان المبارک کی را توں میں قیام .....رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کہ الله تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کوفرض فر مایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو (تر اوج کی میں تلاوت قرآن پڑھنے سننے کیلئے) تمہارے واسطے (الله تعالیٰ کے حکم ہے) سنت بنایا (کہ مؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے) جوشخص ایمان کے ساتھ اور تو اب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کواس کی ماں نے جنا تھا۔ (نمائی جواج المسلمین)

ا اعتگاف .....احادیث صیحه میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کردی جاتی ہے اور وہاں کوئی پردہ چٹائی وغیرہ کوڈال دیا جاتا یا کوئی جھوٹا ساخیمہ نصب ہوتا۔ رمضان کی بیسویں تاریخ کوفجر کی نماز کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کروہاں سے باہرتشریف لاتے تھے۔ (معارف الحدیث) جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں دس دن کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف کیا تو ہو۔ اعتکاف کیا تو ایک اعتکاف کیا تو ہو۔ اعتکاف کیا تا تو کاف مثل دو جے اور دو عمروں کا ہوگا۔ ( یعنی اتنا ثواب ملے گا )۔ ( پیمنی معارف الحدیث )

یہ مستخبات اعتکاف ..... • نیک اور انجھی باتیں گرنا • قرآن شریف کی تلاوت کرنا • درود شریف کا ورد کرنا • علوم دینیہ کا پڑھنا پڑھانا وعظ ونصیحت کرنا • نماز پنجگانہ والی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ (بہتی زیور) حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ مروی ہے فرمایا: کہ معتلف کیلئے شرعی دستور اور ضابط بیہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے ،اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کیلئے باہر نگلے نہ عورت سے مقاربت کرے،اورا پنی ضرورتوں کیلئے بھی مسجد سے باہر نہ جائے ،سوائے ان حوائے کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے رفع حاجت، پیشاب، پاخانہ وغیرہ) اور اعتکاف (روزہ کے ساتھ ہونا چاہئے ) بغیرروزہ کے نہیں۔ (سنن ابی داؤد، معارف الحدیث)

- ، اعتگاف مسنون .....حضورِا قدس صلی الله علیه وسلم سے بالالتزام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرناا جادیث صححہ میں منقول ہے اوریہی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض کے اعتکاف کر لینے سے سب کی طرف سے کفایت ہوجاتی ہے۔
- ، اعتکاف اورمعتکف کے مستونہ اعمال ..... ویں دن کا اعتکاف سنت ہے، اس ہے کم کا نفل ہے ، عورت کیلئے اپنے مکان میں اعتکاف کرناسنت ہے ، حالت اعتکاف میں قرآن کی تلاوت یا دوسری دینی کتب کا مطالعہ کرنا بھی پہندیدہ ہے۔ (بہٹتی زیر)
- ، شب قدر ..... جعزت عائشه صدیقهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که شب قدر کو تلاش کرور مضان کی آخری دس را توں کی طاق را توں میں ۔ (سیجے بخاری)
- م شب قدر کی ڈ عا مسحضرت عائشہ صدیقہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ کونی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دُعاما نگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ بیعرض کرو! اللہ ہے انگہ می عنفو فر کویہ ہے تہ جب المعفو فاعف عنی طرح جمہ: اے اللہ! آپ معاف کرنے والے ہیں (اور) کریم ہیں عفو کو پہند کرتے ہیں لہذا مجھ سے ورگز رکر و بیجئے۔ (معان الحدیث)
- م رمضان کی آخری رات .....حضرت ابو ہر بری سے روایت ہے کہ رسول الدُّصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ رمضان کی آخری رات میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کیلئے مغفرت و بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دریافت کیا گیا۔ وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ شب قدر تو نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ ل کرنے والا جب ایناممل پورا کردے تواس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ (منداحہ،معارف الحدیث)
- ۔ صدقہ فطر .....حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکتہ المکرّ مہ کے گلی کو چول میں منادی کردے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر ر واجب ہے خواہ مرد ہویا عورت ، آزاد ہویا غلام ، چھوٹا ہویا بڑا ، دومد (تقریباً دوسیر) گیہوں کے بااس کے سواایک صاع (ساڑھے تین سیرسے کچھ زیادہ) غلہ کا (اور صدقہ نمازعید کو جانے سے قبل دے دینا چاہئے۔ (ترندی)

۔ ہر ماہ تین روز ہے .....حضرت معادُّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے بوچھا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں تین روز ہے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: رکھتے تھے میں نے مکرر پوچھا کہ مہینہ کے کن ایام میں روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: کہ اس کا اہتمام نہ تھا، جن ایام میں موقع ہوتا رکھ لیتے۔ (شائل ترزی)

۔ دوشنبہ، بینج شنبہ کے روز ہے ..... جھزت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دوشنہ اور پنج شنبہ کے دن حق تعالی شانہ کی عالی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میرادل چاہتا ہے کہ میر ہے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ (شائل ترندی)

مسلسل روز ہے رکھنے کی مما نعت ..... جھزت عبداللہ بن عمر وُفر ماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے (میر سے کثرت عبادات، نمازروزہ کے متعلق علم ہونے پر) جھ سے فرمایا:
کہ ایسانہ کیا کرو بلکہ بھی روزہ رکھا کرواور بھی افطار۔ اسی طرح رات کونماز بھی پڑھا کرواور سویا ہمی کروہ تمہاری آئھوں کا بھی تم پڑق ہے (کہ رات بھرجاگئے

اسوة رسول كرم صلالله غليظم

سے ضعیف ہوجاتی ہیں )تمہاری بیوی کا بھی حق ہے،اولا د کا بھی حق ہے، ملنے ولوں کا بھی حق ہے۔ (شاکل ترندی)

- ۔ شوال کے چھروڑے ۔۔۔۔۔حضرت ابوا یوب انصاریؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال کے چھفلی روزے رکھے تواس کا بیمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ (صحیح سلم،معارف الحدیث)
- یہ خاص روز ہے۔۔۔حضرت حفصہ ﷺ ہے روایت ہے کہ چار چیزیں وہ جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے تنے۔ • عاشورہ کاروزہ • عشرہ ذی الحجہ یعنی کیم ذی الحجہ سے یوم عرفہ نویں ذی الحجہ تک کے روزے • ہرمہینہ کے تین روزے اور • قبل فجر کے دور کعتیس (سنن نسائی)
- ، ایام بیض کے روز ہے....حضرت قیادہ بن ملحانؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تقرب کے روز ہے ۔۔۔۔۔حضرت قیادہ بن ملحانؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تقرب پندر هویں کوروز ہور کے مایام بیض یعنی مہینہ کی تیر ہویں ، چود ہویں ، پندر هویں کوروز ہوگھا کریں اور فرماتے تھے کہ ہر میں نہ کے ان تین دنوں کے روز ہے رکھنا اجروثو اب کے لحاظ ہے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ (سنن ابی داؤد، معارف الحدیث)
- ۔ عشر وَ ذی الحجد کے روز ہے .... حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

  کہ سب دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالی کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے ( یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالی کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے ) اس عشرہ کے ہردن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اوراس کی ہردات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ (جامع ترندی، معادف الحدیث)
- یہ پندر بھویں شعبان کا روز ہ ۔۔۔۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جب شعبان کی پندر بھویں رات آئے تو اس رات میں اللہ تعالی کے حضور میں نوافل پڑھوا وراس دن کوروزہ رکھو کیونکہ اس رات میں آفتا بغروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص بجلی اور رحت پہلے آسان پر اتر آتی ہے، اور وہ ارشاد فر ما تا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں۔ کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے !اور میں اس کو معلم کروں۔ کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے !اور میں اس کو روزی دینے کا سوال کرے روزی دینے کا فیصلہ کروں۔ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت کا سوال کرے !اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اسی طرح مختلف شم کے حاجت مندول کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں !اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اسی طرح مختلف شم کے حاجت مندول کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں !اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اسی طرح مختلف شم کے حاجت مندول کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں !

کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگیں اور میں عطا کروں نے وب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کواس رات میں پکارتی رہتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ) پیر وجمعرات کا روز ہ .....حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیراور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ (جامع ترندی، نیائی، معارف الحدیث)

ا یوم عاشورہ کاروزہ .....حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روز ہے رکھنا اپنا معمول بنالیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض اصحاب نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یہود و نصار کی بڑے دن کی حیثیت ہے مناتے ہیں (اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے ہے ان کے ساتھ اشتراک و تشابہ والی صورت پیدا ہوجاتی ہے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ جب اگلاسال مورت پہلے ہی روزہ رکھیں گے۔عبداللہ بن عباس فرمایا کہ انشاء اللہ جب اگلاسال کا ماہ محرم تو یہ کہ جبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوگئی۔ (صحیح سلم معارف الحدیث)

صوم وصال

الله صوم وصال پرآپ صلی الله علیه وسلم کاعمل کیای صحابہ کوممانعت .....آپ ملی الله علیه وسلم رمضان شریف میں کثرت ہے گئی اقسام کی عباد تیں کرتے ، چنانچہ رمضان المبارک میں حضرت جرئیل علیه السلام ہے آپ صلی الله علیه وسلم قرآن مجید کی منزلوں کی تکرار کرتے جب جرئیل علیه السلام ہے ملاقات ہوتی تو آپ صلی الله علیه وسلم تیز ہوا ہے بھی زیادہ شدت کے ساتھ تناوت کرتے ، آپ صلی الله علیه وسلم تیز ہوا ہے بھی زیادہ شدت کے صدقات اوراحیان تلاوت قرآن مجید، نماز ذکر اوراعت کاف میں از حداضافہ ہوجا تا اور دوسرے مہینوں کی بہنیوں کی میاب کہ کہنی اورا حیان المبارک کے مہینہ کوعبادت کیلئے مخصوص فرما لیتے بہاں تک کہ بعض اوقات آپ (صلی الله علیہ وسلم) صوم وصال (مسلسل روزہ) رکھتے تا کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) محابہ کرام موسوم وصال منع فرماتے تھے۔ (زاد المعاد) حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم) صحابہ کرام کورجت وشفقت اور دورا ندیتی کے لئاظ ہے اس امر سے منع فرماتے اور ناپیند کرتے جیسا کرام کورجت وشفقت اور دورا ندیتی کے لئاظ ہے اس امر سے منع فرماتے اور ناپیند کرتے جیسا کرام کورجت وشفقت اور دورا ندیتی کے لئاظ ہے اس امر سے منع فرماتے اور ناپیند کرتے جیسا کرام کورجت وشفقت اور دورا ندیتی کے لئاظ ہے اس امر سے منع فرماتے اور ناپیند کرتے جیسا کرام کورجت وشفقت اور دورا ندیتی کے لئاظ ہے اس امر سے منع فرماتے اور ناپیند کرتے جیسا کرام کورجت وشفقت اور دورا ندیتی کے لئاظ ہے اس امر سے منع فرماتے اور ناپیند کرتے جیسا

کدام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ گی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال نہ رکھو۔

منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لاٹ و احساب کے احصوم وصال نہ رکھو۔
(مدارج النوۃ) تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) صوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں باوجود رہے کہ ہم حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی متابعت کی تمنار کھتے ہیں؟ تو فرمایا: آلٹ تھا کہ الحد گئے ہیں تم میں ہے کی کے ماننہ ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آڈگئے میں گون میری مثل ہے؟ اِنسی ابیات عند رہی تمیں الیہ روایت میں ہوں کھنور شب باشی کرتا ہوں ، کیونکہ وہ میرا یا لئے والا اور تربیت فرمانے والا ہور پیانے والا اور تربیت فرمانے والا ہور پیانے والا اور پیانے والا ہے جو کھلا تا ہے اور بیا تا ہے اور ایک روایت میں ہے وہ کھلانے والا اور پیانے والا ہے جو کھلاتا ہے اور بیا تا ہے اور ایک روایت میں ہے وہ کھلانے والا اور پیانے والا ہو تا ہوں کہ نے قرار وحانی مراو ہے ) واللہ الم بحقیقۃ الحال۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی صوم وصال کو ناجائز قرار روحانی مراو ہے ) واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی صوم وصال کو ناجائز قرار وحیۃ ہیں۔ (مدارج النوۃ)

ی عیدین کے اتمال مسنونہ ۔ وضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں عیدوں میں عسل کرنا 
ثابت ہے، حضرت خالد بن سعد ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کر بیرتھی کہ عید 
الفطر، یوم النح ، یوم عرفہ میں عسل فرمایا کرتے تھے۔ وضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن 
خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبز وسرخ دھاری دار چا در 
شریف اوٹر سے تھے، یہ چادر کین کی ہوتی جے کہ دیمانی کہاجا تا ہے وہ یہی چادر ہے، عید کیلئے 
شریف اوٹر سے تھے، یہ چادر کین کی ہوتی جے کہ دیمانی کہاجا تا ہے وہ بھی چادر ہے، عید کیلئے 
کی عادت کر بہہ یکھی کہ دوز عید الفظر عیدگاہ جانے ہے پہلے چند مجودی بن تاول فرماتے تھے، ان 
کی عادت کر بہہ یکھی کہ دوز عید الفظر عیدگاہ و جانے ہے پہلے چند مجودی بن تاول فرماتے تھے، ان 
کی تعداد طاق ہوتی، یعنی تین، پانچ سات وغیرہ ۔ (بخاری، طرانی) • عیدالفظر کو بغیر پچھ کھائے نہ 
واپس آنے ہے پہلے پچھ نہ کھائے چہائے حدیث شریف میں ہے کہ عیدالفظر کو بغیر پچھ کھائے نہ 
کی تعداد طاق کو بغیر پچھ کھائے نکلتے، جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے اور قربانی نہ کر لیتے نہ 
کھائے، پھراپنی قربانی کے گوشت میں ہے پچھ تاول فرمائے۔ (جائع تر نہ ی، بان باجہ مداری الدیوۃ) 
کھائے، پھراپنی قربانی کے گوشت میں ہے پچھ تاول فرمائے۔ (جائع تر نہ ی، بان باجہ مداری الدیوۃ) 
معید گاہ ہے۔ بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کیلئے میدان میں نکانا مہد میں نماز اواکر نے 
ادافرمائے تھے۔ بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کیلئے میدان میں نکانا مہد میں نماز اواکر نے 
ادافرمائے تھے۔ بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کیلئے میدان میں نکانا مہد میں نماز اواکر نے 
ادافرمائے تھے۔ بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کیلئے میدان میں نکانا مہو میں نماز اواکر نے 
ادافرمائے تھے۔ بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کیلئے میدان میں نکانا مہوم میں نماز اواکر نے 
ادافرمائے تھے۔ بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کیلئے میدان میں نکانا مہوم میں نماز اواکر کے ا

ہے افضل ہے اس لیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس فضل وشرف کے جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز عید کیلئے عیدگاہ (میدان) میں باہرتشریف لے جاتے تھے ليكن اگركوئي عذر لاحق ہوتو جائز ہے۔ (ابوداؤو، مدارج النبوۃ) = حضرت ابو ہر ریرہؓ سے مرفو عاً روایت ہے کہ اپنی عیدوں کو بکٹرت تکبیر سے مزین کرو، عیدین میں بکٹرت تکبیر کہنا سنت ہے۔ (طرانی) حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم عیدگاه تک پاپیاده تشریف لے جاتے اوراس پرممل کرناسنت ہے، بعض علاء نے مستحب کہا ہے۔(سنن ابن ملبہ) • حضورصلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدالفطر میں تاخیر فر ماتے اور نمازعیدالاضحیٰ کوجلد پڑھتے۔(مدارجالنوۃ ،مندشافعی) =حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عيدگاه ميں پہنچ جاتے تو فوراُنمازشروع فرماديتے ، نهاذان ، نها قامت اور نهالصلوٰة جامعه وغيره کی ندا، کچھ نہ ہوتا۔ 🖷 تکبیرات عیدین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اختلاف ہے اُور مذہب حنفیہ میں مختار بیہ ہے کہ تین تکبیریں رکعت اوّل میں قر اُت سے پہلے اور تین تکبیریں دوسری رکعت میں قر أت کے بعد۔ «حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے اور جب نمازے فارغ ہوتے تو کھڑے ہو کر خطبہ فر ماتے۔ • حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ ے عید گاہ تشریف لے جاتے اس راہ سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسرے راستہ سے تشریف لاتے۔(بخاری، ترندی، مدارج النوق) • حضرت ابن عمرٌ انتباع سنت کی شدت کے باعث طلوع مش ہے قبل گھر سے نہ نکلتے اور گھر ہے نکلتے ہی عیدگاہ تک تکبیر کہتے رہتے ۔ (ابوداؤد،زاد المعار) = آپ صلی الله علیه وسلم اورآپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ جب عیدگا ہ میں پہنچتے تو نمازعید ہے قبل کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے اور خطبہ سے پہلے نماز شروع کرتے اس طرح آپ صلی الله علیه وسلم عیدین میں صرف دور گعتیں ادا کرتے۔(زادالمعاد) پہلی رکعت میں تكبيرين ختم فرماليتے تو قرأت شروع فرماتے ،سورۃ فاتحہ پھراس كے بعدسورہ ق والسق ران المجيد أيك ركعت مين يرضخ اوردوسري ركعت مين اقتسر بت السَّاعَةُ و انسَّقَ الْقَمَرُ بِا اوقات آپ سلى الله عليه وسلم دوركعتول مين سبح اسم ربك الاعملي اور هيل اتساك حدیث الغاشیه پڑھتے۔(زادالمعاد) کیکن بیسورتیں متعین نہیں ، دوسری بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ ۔ تذکیر وموعظت ..... • نبی کریم جب نماز مکمل فرمالیتے تو فارغ ہونے کے بعدلوگوں کے مقابل کھڑے ہوجاتے ،لوگ صفول میں بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وعظ کہتے ، وصیت کرتے اورامرونہی فرماتے اورا گرلشکر بھیجنا جا ہتے تو ای وقت تبھیجتے یا کسی بات

کا حکم کرنا ہوتا تو حکم فرماتے ،عیدگاہ میں کوئی منبرنہ تھا جس پر چڑھ کروعظ فرماتے ہوں نہ مدینہ کا منبر یہاں لایا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑ ہے ہوکر تقریر کرتے۔(زادالمعاد) نیز مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن نویں تاریخ فجر کی نماز ہے لے کرایا م تشریق کے آخری دن (تیرھویں تاریخ) کی نماز عصر تک اس طرح تکبیریں کہتے: اللّٰهُ الْحَبِرُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الْحَبِرُ اللّٰهُ الْحَبِرُ وَلِلّٰهِ الْحَبِمُ لُد (زادالمعاد)

ا نماز عید کی ترکیب .... اماز اس طرح شروع کرے کہ قبلہ کی طرف منہ کرکے امام کی افتذاء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع بدین کرے اور ہاتھ باندھ لے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع بدین کرے اور ہاتھ سبحانک اللہ اکبر کہا تو اور ہاتھ جھوڑ دے، دوسری بار پھر کا نوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہا اور ہاتھ جھوڑ دے، تیسری بار پھر اس طرح ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہا اور پھر ہاتھ باندھ لے اور قر اُت شروع کرے، باقی بوری رکعت تمام مرح ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہا اور پھر ہاتھ باندھ لے اور قر اُت کے بعد امام کی اقتداء میں نماز وں کی طرح ادا کرے، دوسری رکعت میں سورہ فاتھ اور قر اُت کے بعد امام کی اقتداء میں نماز وں کی طرح ادا کرے، دوسری رکعت میں سورہ فاتھ اور قر اُت کے بعد امام اللہ اکبر کہا تھی تین تکبیر ول کے ساتھ رفع یدین کرے اور ہاتھ جھوڑ دے، چوتھی بار جب امام اللہ اکبر کہا تا ہا بابعد کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اس کے بعد باقی نماز عام نماز وں کی طرح پوری کرے ۔ (بہتی گوبر) عید کی نماز باجماعت فوت ہوجائے وہ میں نماز باجماعت فوت ہوجائے وہ میں نماز باجماعت فوت ہوجائے وہ اکبلا نماز عیر نہیں پڑھ سکتا اس کیلئے جماعت شرط ہے البتہ اگری آ دی ہوں تو دوسری جماعت کر لینا انہاز عیر نہیں پڑھ سکتا اس کیلئے جماعت شرط ہے البتہ اگری آ دی ہوں تو دوسری جماعت کر لینا واجب ہے۔ (بہتی گوبر)

۔ عبید کا خطبہ .... • بعدنماز دوخطبے پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر جمعہ کے خطبہ میں ہوتی ہے۔

خطبه میں تکبیر ..... = عیدین کے خطبہ میں پہلی تکبیر سے شروع کرے، اوّل خطبہ میں نو مرتبہ السّلہ الکّب الحبور کے، دوسرے میں سات مرتبہ۔ (بہتی گوہر) = عیدالفطر میں راستہ میں چلتے وقت آ ہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے اورعیدالاضحیٰ میں ہا آ واز بلند کہنا چاہیے۔ (بہتی گوہر)

صدقہ فطر کا وجوب ، ہمسلمان عاقل آزاد (ہرمردوعورت) پرواجب ہے جبکہ وہ مالک نصاب ہویا مساوی مالک نصاب کے ہو،خواہ نقدی کی شکل میں ہویا ضرورت سے زیادہ سامان کی شکل میں ہو یا مال تجارت ہو، رہائش کے مکان سے زائد مکان ہوا پی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جواس کی زیر کفالت ہوں نصف صاع (بعنی پونے دوسیر گیہوں) یا اس کی قیمت اداکریں،صدقہ فطرنماز عیدالفطر سے پہلے اداکر ناسنت ہے۔ (بہثق گوہر)

مسنون اعمال عید الاضحیٰ ..... عید الاضحیٰ کی رات میں طلب تواب کیلئے بیدار رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا سنت ہے۔ وی الحجہ کی نویں تاریخ کی صبح سے تیرھویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو باجماعت ہوا در مقیم ہونے کی حالت میں اداکی جائے ،ایک مرتبہ تکبیرات تشریق بلند آ واز سے اداکرنا واجب ہے، مسافر عورت اور منفر دکیلئے بھی بعض علماء کا قول ہے اس لیے اگر کہہ لیں تو بہتر ہے، لیکن عورت اگر تکبیر کہتو آ ہت ہے۔ وی نماز عیدالفطر سے پہلے کچھ تھوں میں اگر قربانی کریں تو نماز عیدالاضیٰ سے پہلے بچھ نہ کھانا، میں اگر قربانی کریں تو نماز عیدالاضیٰ سے پہلے بچھ نہ کھانا، نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا۔ وجس کا قربانی کا ارادہ ہواس کو بقرعید کا جاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی نہ کرلے اس وقت تک خط نہ بنوانا اور ناخن نہ کتر وانا مستحب ہے۔ (بہتی گوہر)

» قربانی کا تواب .....حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنہارے (نسبی یا روحانی) باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم کواس میں کیا ماتا ہے؟ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بال کے بدلے ایک نیکی انہوں نے عرض کیا کہ اگراون والا جانور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہراون کے بدلے ایک نیکی ۔ (عالم)

المت کی طرف ہے قربانی سے حضرت ابوطلحہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنبہ کی اپنی طرف ہے قربانی کی اور دوسرے دنبہ کے ذکح میں فرمایا: کہ بیقربانی اس کی طرف ہے جومیری امت میں مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ (موسلی وطرانی میں کبیراوسط، بیحد شین مجھ الفوائد میں جن اللہ عالمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ یہ کہ قربانی سب کی طرف ہے اس طرح ہوگئی کہ اب کسی کے ذمے قربانی باقی نہیں رہی نے ورکرنے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یا در کھا تو

# اسوة رسوال كرم منالسفيديم

افسوس ہے کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں اور ایک حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے نہ کریں۔ (حیوۃ المسلمین) حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کیا کرواس سے محبت بڑھتی ہے۔ (ابوداؤد) ام المونیین حضرت ام سلمہ ﷺ واللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ذی الحجہ کا پہلاعشرہ شروع ہوجائے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ذی الحجہ کا پہلاعشرہ شروع ہوجائے (بیعنی ذی الحجہ کا چہلاعشرہ شروع ہوجائے رایعنی ذی الحجہ کا چہلاعشرہ شروع ہوجائے کہ اور تم میں ہے کسی گاارادہ قربانی کرنے کا ہوتو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے کا ہوتو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنابال یا ناخن بالکل نہ تراشے، یہ مستحب ہے ضروری نہیں۔ (معارف الحدیث بھے مسلم)

، قربانی کا طریقه .....جب آپ صلی الله علیه وسلم قربانی کیلئے بکری کو ذرج کرتے تو اپنایاؤں اس کے مونڈ ھے پر رکھتے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے اور ذبح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا! کہ جب ذبح کریں تو اچھے انداز سے کریں بیعنی چھری تیز ہواور جلدی ذبح کریں۔(زادالمعاد)ابوداؤ دمیں حضرت جابڑے مروی ہے: کہوہ عیدگاہ میں عیدالاضحٰ کے دن آ پ صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے ، جب آپ صلی الله علیه وسلم نے خطبہ مکمل کرابیا تو ایک مینڈ ھالایا گیا آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے ذرج کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھااور فرمایا: کہ بیمیری طرف سے اور میری امت کے ہراس آ دمی کی جانب سے ہے جس نے ذ بح نہیں کیا اور صحیحین میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں نح اور ذ نج کیا کرتے۔(زادالمعاد)حضرت جابرؓ ہےروایت ہے کہ قربانی کے دن لیعنی عید قربانی کے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سياہ سفيدي مائل سينگوں والے دوخصى ميندُ هوں كى قربانى كى۔ جب آ پ صلی الله علیه وسلم نے ان کارخ سیجے یعنی قبلہ کی طرف کرلیا توبید و عایر هی: انسی و جہے ۔ وجهني لِلَّذِي فَطُو السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مِلَّةَ ابْرَاهِيْمِ حَنِيْفًا وَمَا انا مِن الْمَشُرِكِينَ ٥ انَّ صَلَوتِي وَنَسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ لا شَرِيْكَ لَهُ وَبِلَالِكَ أَمِرْتُ وَانَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ اللَّهُمْ مَنْكَ وَلَكَ عَنَّ مُحَمَّد والمُّته ٥ بسم اللَّه اللَّهُ أَكْبِر مُ يُحرون كيار ترجم: "مين في اس وات كي طرف اينا رخ موڑا جس نے آسانوں کواور زمینوں کو پیدا کیا اس حال میں کہ میں ابراہیم (علیہ السلام) حنیف کے دین پر ہوں اورمشرکوں میں ہے نہیں ہوں ، بےشک میری نماز اور میری عبادت اور میرامرنااور جیناسب اللہ کیلئے ہے جورب العالمین ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم

دیا گیاہے اور میں فرمانبر داروں میں سے ہوں اے اللہ! بیقربانی تیری توفیق سے ہے اور تیرے ہی گیا ہے اور تیرے ہی لیے ہے ، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی امت کی طرف سے ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے '' (احمد وابوداؤد، ابن ماجہ والداری)

ا فرج کرنے کے بعد پڑھے کیلئے یہ وُ عاما اُور ہے ۔۔۔۔ اَللّٰهُ مَ تَقَبَلُهُ مِنِی کَمَا تَقَبَّلُتَ مِن حَبِیْ کَ مُحَمَّدِ صَلَی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّم وَ حَلِیٰلِکَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَن حَبِیْ کَهُ اَبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَن حَبِیْ الله اسْتِدا مُحَد مُر الله اسْتِدا مُحَد مُر الله الله الله الله الله الله علیه وسلم اورا ہے خلیل سیّدنا ابرا جیم علیه السلام کی قربانیاں قبول فرما چکے ہیں۔'' رسول الله صلی الله علیه وسلم اورا ہے خلیل سیّدنا ابرا جیم علیه السلام کی قربانیاں قبول فرما چکے ہیں۔'' اگر یہی وُعا دوسرے کی طرف سے پڑھی جائے تو وُعائے ندکورہ میں منی کے بجائے من کیجاور پھراس کا نام لے۔

### مج وعمره

، جج کی فرضیت ..... حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس سفر جج کا ضروری سامان ہواوراس کوسواری میسر ہوجو بیت اللہ تک پہنچا سکے اور پھروہ جج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر اور بیاس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کیلئے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جواس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ (جامع ترندی معارف الحدیث)

ا عمره کی حقیقت ..... هج کی طرز کی ایک دوسری عبادت اور بھی ہے۔ لیعنی عمره جو کہ سنت موکده ہے۔ جس کی حقیقت هج بنی کے بعضے عاشقانه افعال ہیں اس لیے اس کا لقب هج اصغر ہے۔ (حیات اسلمین)

۔ جج اور عمرہ کی برکت .....حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : کہ جج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو دونوں فقر ومحتاجی اور گنا ہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جس طرح لوہاراور سنار کی بھٹی لوہ اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کردیتی ہے اور جج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ (جامع ترندی ہنن نائی، معارف الحدیث) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جج اور عمرے کیلئے جانے والے خدا

اسوة رسوال كرم صلى للبقياريم

کے خصوصی مہمان ہیں وہ خدا ہے دُ عاکریں تو خدا قبول فرما تا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ (طبرانی معارف الحدیث) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خدا ہر روز اپنے حاجی بندول کیلئے ایک سوہیں رحمتیں نازل فرما تا ہے جس میں ساٹھ رحمتیں ان کیلئے ہوتی ہیں جو ہیت اللہ کا طواف کرتے ہیں چالیس ان کیلئے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور ہیں ان لوگوں کیلئے جو سرف کعیے کود کھتے رہتے ہیں۔ (بیمق) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: جس نے بچاس بار بیت اللہ کا طواف کرلیا اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اُس کی مال نے اس کو آج ہی جنم دیا بیت اللہ کا طواف کرلیا اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اُس کی مال نے اس کو آج ہی جنم دیا بیت اللہ کا طواف کرلیا اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اُس کی مال نے اس کو آج ہی جنم دیا بیت اللہ کا طواف کرلیا اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اُس کی مال نے اس کو آج ہی جنم دیا بیت در ترینی)

مع حاضری عرفات عین جج ہے ۔۔۔۔۔حضرت عبدالرحمٰن بن یعمر دکلیؓ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جج (کا ایک خاص الخاص رکن جس پر جج کا دارو مدار ہے) وقو ف عرفہ ہے۔ جو حاجی مزدلفہ والی رات میں (یعنی ۹ اور ۱۰ ذی الحجہ کی درمیانی شب میں) بھی صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس نے جج پالیا اور اس کا جج ہوگیا۔ یوم الحر (یعنی ۱۰ ذی الحجہ) کے بعد منی میں قیام کے تین دن ہیں جن میں مین مینوں جمروں کی ری کی جاتی ہوا اور ۱۲ اور کا الحجہ اگر کوئی آ دی صرف دودن یعنی اا اور ۱۲ فری الحجہ کوری کر کے وہاں ہے جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے ، دونوں باتیں جائز فری الحجہ کوری کر کے وہاں ہے جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے ، دونوں باتیں جائز بیں جائز ہیں۔ (جامع ترفدی ہنن الی داؤہ ہنن نائی ہنن ابن ماجہ ہنن داری ،معارف الحدیث)

وَ لَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَرَجِمَهِ: الله كَسُواكُونَي مَعْبُورُ بَيْنِ وه اكبلا جاس كا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کیلئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (جامع ترندی، معارف الحديث) اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي صَدْرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَوىٰ نُـوُرًا اَللَّهُمَ اشُرَحَ لِي صَدُرى وَيَسِّرُلِي امْرَى واعُوْذُبِكَ مِنْ وَسُواس الصَّــدُر وَشَتَّاتِ الْامُر وَفِتُنَّةِ الْقَبْرِ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرَّمَا يَلجُ فِي اللَّيْل وَشَرَّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرَّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَا حُ وَشَرَّبُوانُقَ الدُّهُرِ. ترجمه: السالا میرے دل میں نور کردے اور میرے سینہ میں نور کردے اور میرے کا نول میں نور کردے اور میری آئھوں میں نورکر دےا ہے اللہ! میراسینہ کھول دے اور میرے کاموں کوآ سان فرمادے اور میں سیبنہ کے وسوسوں اور کاموں کی بدنظمی اور قبر کے فتنہ سے تیری پناہ جا ہتا ہوں ، اے اللہ! میں تیری پناہ حیا ہتا ہوں اس چیز کے شر سے جورات میں داخل ہوتی ہے اور اس کے شر سے جو دن میں داخل ہوتی ہےاوراس کے شر سے جسے ہوائیں لے کرچلتی ہیں اور زمائے کی مصیبتوں کے شرہے۔''اور دُعا کرتے وفت آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے سینۃ تک دونوں ہاتھ اٹھار کھے تھے، دست طلب بڑھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ یوم عرفہ کی دُعاتمام دُعاوُں سے بہتر ہوتی ہے۔ (زادالمعاد)

میفات .....حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوا لحلیفہ کو اہل مدینہ کا میفات مقرر کیا اور مجفہ کو اہل شام کا اور قرن المنازل کو اہل نجد کا اور لیملم کو اہل یمن کا پس بیرچاروں مقامات خودان کے رہنے والوں کیلئے میفات ہیں اور ان سب لوگوں کیلئے جودوسرے علاقوں سے ان مقامات پر ہوتے ہوئے آئیں جن کا ارادہ جج یا عمرہ کا ہو، پس جولوگ ان مقامات کے رہنے والے ہوں۔ (ان مقامات سے مکہ معظمہ کی طرف آنے والے ہوں) تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے اور بیا عامرہ کی طرف آک کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ بی سے احرام باندھیں گے اور بیا عامرہ کی طرف آک کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ بی سے احرام باندھیں گے اور میانا معارف الحدیث)

۔ احرام کا لیاس .....حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیاس کے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم (حج وعمرہ کا احرام باندھنے والا) کیا کیا گیا کیڑے پہن سکتا ہے؟ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (حالت احرام میں) نہ تو کرنے قمیض پہنواورنہ (سریر) عمامہ

با ندھوا ور نہ شلوار و پا جامہ پہنوا ور نہ بارانی پہنوا ور نہ (پاؤں میں )موزے پہنو،اس کے سوائے کہ کسی آ دمی کے پاس پہننے کیلئے چپل یا جو تہ نہ ہو ( تو مجبوراً یاوُں کی حفاظت کیلئے موزے پہن لے )اوران کو شخنہ کے بنیجے سے کاٹ کرجو تہ سابنا لے (آ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ احرام میں )ایسا بھی کوئی کیٹر اند پہنو، جس کوزعفران یا ورس لگا ہو۔ (صیح بخاری وسلم،معارف الحدیث) حضرت عبداللّٰدا بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے سنا آپ صلی الله عليه وسلم منع فرماتے تھے عورتوں کو احرام کی حالت میں دستانہ پہننے ہے اور چہرہ پر نقاب ڈا لنے اوران کپڑوں کے استعمال ہے جن گوزعفران یا ورس لگی ہواوران کے علاوہ ، وہ جو رنگین کپڑے چاہیں تو پہن علتی ہیں۔تسمی کپڑا ہو یاریشمی اوراسی طرح وہ چاہیں تو زیور بھی پہن علق ہیں اور شلوار قمیض اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ (معارف الحدیث بنن ابی داؤد )احرام میں مردول کیلئے صرف دو جا دریں ہیں ،ایک تہبند میں باندھ لی جاتی ہے دوسری بدن پر ڈال لی جاتی ہے ، سر کھلار ہتا ہے پاؤں بھی کھلے رہتے ہیں ایساجو نہ ہونا چاہئے کہ جس سے پاؤں کااوپر کا حصہ پنجے تک کھلا رہے۔عورتوں کیلئے منہ کھولے رہنے کا حکم ہے مگراس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے بالکل کھلے رکھیں بلکہ جب اجنبی مردوں کا سامنا ہوتؤ اپنی جا در سے یا کسی اور چیز سے ان کو آٹر کر لینی جا ہے ہتن الی داؤد میں حضرت عا کشہ صدیقہ <sup>ہ</sup>ے روایت ہے کہ:ہم عورتیں حج میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں ( تو احرام کی وجہ ہے ہم چپروں پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں ) جب ہمارے سامنے ہے مرد گزرتے تو ہم ا بنی حیا دریں سر کے اوپر سے لٹکا لیتی تھیں اور اس طرح پر دہ کر لیتی تھیں پھر جب مرد آ گے بروھ جاتے تو ہم اپنے چبرے کھول دیتی تھیں۔ (معارف الحدیث)

۔ احرام میں مسل .....حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کودیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے اوراحرام باندھنے کیلئے مسل فرمایا۔ (جامع
ترندی، مندداری) اس حدیث کی بناء پراحرام سے پہلے مسل کوسنت کہا گیا ہے۔ (معارف الحدیث)

ہ خوشبوقبل احرام .... صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے ہے قبل خوشبولگایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سرمبارگ اور داڑھی پر بھی خوشبوکے اثرات دیکھے جاتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ

جب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) احرام باند سے کا ارادہ فرماتے تو سب سے بہترین خوشبو لگاتے جو مہیا ہوسکتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی الله علیه وسلم کواحرام سے قبل اور احرام کھولئے کے بعد خوشبولگایا کرتی تھیں جس میں مشک ملا ہوتا تھا، گویا کہ میں آپ سلی الله علیه وسلم کے سرمبارک میں خوشبوگی چبک و کھے رہی ہوں، در آنحالیکہ آنحضرت (صلی الله علیہ وسلم) محرم تھے۔ (متفق علیہ مشکوہ) کیکن جب محرم ہوجائے تو پھر خوشبوا ستعال کرناممنوع ہے، احرام کی حالت میں خوشبو سو تھے کہ اس میں کوئی حرج مالت میں خوشبو سو تھے کے متعلق جوامع الفقہ لائی یوسف میں فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حرج مہیں کہ محرم اس خوشبوکوسونگھ لے جواس نے احرام سے قبل لگار تھی ہے، (زادالمعاد)

ی تلبید....خلاد بن سائب تا بعی این والدسائب بن خلاد انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کہ میر سے پاس جرئیل علیه السلام آئے اور انہوں نے الله تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آ واز سے پڑھیں۔ (موطاامام مالک، جامع ترزی سنن الی داؤد، نسائی ابن ماجہ معارف الحدیث)

" تلبید کے کلمات بیہ بیں ...... لَبَیْکَ اللَّهُمَّ لَبَیْک لَبَیْک لَا شویئک لَک لَبَیْک اللَّهُمَّ لَبَیْک الله شویئک لک ٥ ترجمه: "میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں بے شک سب تعریفیں اور نعت آپ کا کے بیان بی کلمات تلبید میں آپ کی کلمات تلبید میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان پراور کسی کلمہ کا اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ (سیح بخاری)

۔ ڈیا بعد تلبیہ .....عمار بن خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے (یعنی تلبیہ پڑھ کرمجرم ہوتے) تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضااور جنت کی دُعا کرتے اور اس کی رحمت سے دوز خے سے خلاصی اور پناہ مانگتے۔(رواہ الشافعی،معارف الحدیث)

۔ طواف بیں ذکر وؤ عا .....حضرت عبداللہ بن السائب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوطواف کی حالت میں رکن بمانی اور ججرا سود کے درمیان کی مسافت میں بیدؤعا پڑھتے ہوئے سنا: ربَّ السّال اللہ علیہ وسلم نے قرف الله خوق حسنة وَقِف عَدَابَ السّسان ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ رکن بمانی پرستر السّسان ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ رکن بمانی پرستر

فرضة مقرر بين جو ہراس بندے كى دُعاپر آمين كہتے بين جواس كے پاس يدوُعا كرے كه: اللّهُ مَا اَسْعَى اللّهُ اَسْعَ اللّهُ اَسْعَا اَسْعَا فِي اللّهُ اللّهِ السّالِينَ اللّهِ السّالِينَ اللّهِ السّالِينَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

۔ استلام ..... حضرت عبداللہ ابن عبائ سے روایت ہے کہ ججۃ الوداع میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خمرار چھڑی تھی، ای ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جراسود کا استلام فرماتے تھے۔ (سیح بخاری وسلم) ..... عالب بن ربعیہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ جرِ اسود کو بوسہ عالب بن ربعیہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ جرِ اسود کو بوسہ ویہ تھے اور کہتے تھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک بچر ہے ( تیرے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ) نہ تو کسی کوفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اوراگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی صفت نہیں ) نہ تو کسی کوفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اوراگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجے چو متے نہ دیکھا ہوتا تو میں تحقی نہ چو متا ۔ ( سیح بخاری وسیح مسلم ، معارف الحدیث )

، ملتزم ....سنن ابی داؤدگی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرٌ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے کہ اپنا سینہ اور اپنا چبرہ اس سے لگا دیا اور ہاتھ بھی پوری طرح پھیلا کر اس پررکھ دیئے اور فر مایا: کہ ا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ (معارف الحدیث)

آخری جمرہ (جمرۃ العقبہ ) پیطن وادی ہے سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اوراس جمرہ کے پاس کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس ہوجاتے اور بتاتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے ہوئے و یکھا ہے۔ (صحیح بخاری معارف الحدیث)

ا حلق کرانے (سرمنڈ وانے) والول کیلئے و عا مستحفرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمۃ الوداع میں فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوان پر جنہوں نے یہاں اپناسر منڈ وایا، حاضرین میں ہے بعض نے عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) رحمت کی بیدو عا بال ترشوانے والوں کیلئے بھی کرد بجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا: کہ اللہ کی رحمت ہوسرمنڈ وانے والوں پر بان حضرات نے پھر وہی عرض کیا تو تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ان لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوجنہوں نے یہاں بال ترشوائے۔ (صبح جناری و مسلم، معارف الحدیث)

ی قربانی کے ایام ..... حضرت عبدالله بن قرط سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ الله تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ عظمت والا یوم النحر (قربانی کا دن یعنی دس ذی الحجہ کا دن ) اس کے بعداس سے اللے دن یوم القر،اا ذی الحجہ کا درجہ ہے،اس لیے قربانی جہاں تک ہوسکے اذی الحجہ کوکر لی جائے اگر کسی وجہ ہے \* اتاریخ کوقربانی نہ ہو سکے توااذی الحجہ کواگر چہا اذی الحجہ کو بھی جائز ہے، مگر افضل ہے ہے کہ \* اذی الحجہ کوقربانی کرلی جائے۔ (سنن ابی داؤد)

ا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی قربائی کا منظر .....اسی حدیث کے راوی حضرت عبدالله بن قرط کا بدارشا دُفل کرنے ہیں۔ایک دفعہ پانچ چیب وغریب مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ایک دفعہ پانچ چیداونٹ قربانی کیلئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قریب لائے گئے تو ان میں سے ہرایک آپ صلی الله علیه وسلم فرنگ صلی الله علیه وسلم فرنگ صلی الله علیه وسلم فرنگ کریں۔(سنن ابی داؤد،معارف الحدیث)

ا، طواف زیارت .....حضرت عائش اور حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کوموخر کیا (بعنی اس کی تا خیر کی اجازت دی) بار ہویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب کے قبل تک۔ (جامع ترندی ہنن ابی داؤد، ابن ماجہ، معارف الحدیث)

.. سواری پرطواف .....حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ (جمة الوداع میں) میں نے رسول

الله صلى الله عليه وسلم ہے عرض كيا مجھے بيارى كى تكليف ہے (ميں طواف كيسے كروں؟) آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بتم سوار ہوكر لوگوں كے بيچھے طواف كرلو، تو ميں نے اسى طرح طواف كيا اوراس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله كے بيہلو ميں كھڑ ہے نماز پڑھ رہے تھے اور اس ميں سورہ طور تلاوت فرمارہ جھے۔ (میچے بخاری وسیح مسلم، معارف الحدیث)

" عوراتوں کا شرعی عذر ..... حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہم لوگ (ججة الوداع کے سفر میں)
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلے ، ہماری زبانوں پر بس جج ہی کا ذکر تھا، یہاں

تک کہ جب ( مکہ کے بالکل قریب) مقام سرف پر پہنچ (جہاں سے مکہ صرف ایک منزل رہ
جاتا ہے) تو میں ہوئے جوعورتوں کو ہر مہینہ آتے ہیں تو میں رونے گی ۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شاید تمہاری
ماہواری کے ایام شروع ہوگئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ہاں! یہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ( رونے کی کیا بات ہے؟ ) یہ تو الیہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں ( یعن
عورتوں ) کے ساتھ لازم کردی ہے، تم وہ سارے مل کرتی رہوجو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں،
سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کروجب تک کہ اس سے پاک صاف نہ
ہوجاؤ۔ (معارف الحدیث جیج بخاری شیخ مسلم)

یه طواف وداع .....حضرت حارث تعفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: جوشخص حج یاعمرہ کرے تو چاہیے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہواور آخری عمل طواف ہو۔ (مند احد،معارف الحدیث)

ا زیارت روضۂ اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ..... اگر گنجائش ہوجے کے بعد یا جے سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہوکر جناب رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مبارک اور مجد نبوی گی زیارت ہے بھی سعاوت و برکت حاصل کرے اس کی نسبت رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من و جد سعہ فرو گئے یور گرائے فقد جفائی یا جو شخص (مالی) وسعت رکھے اور پھر بھی میری زیارت کونہ آئے اس نے میرے ساتھ برئی ہے مروقی کی ۔ مَسَنُ وَار قَبْدِی وَ جَبَتُ لَـهُ سَفَاعت واجب ہوگئی۔ و من شفاعت واجب ہوگئی۔ و من ذارینی بعد میری وفات کے بعد میری

## اسوة رسول كرم صلاطيقيتم

زیارت کی اس کووہی برکت ملے گی جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی۔(مراقی الفلاح ہیم ق فی شعب الایمان) نیز آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد بھی ہے: وَ صَلوّةٌ فِنَی مَسْجِدی بِحَمْسِیْنَ اَلْفِ صَلوّةٍ. ترجمہ: جوفض میری مسجد میں نماز پڑھے اس کو پچاس ہزار نمازوں کا تواب ملے گا۔ (احدابن حبان)

ھا جی گی وُ عا .....حدیث شریف میں ہے کہ جب تو حاجی سے ملے تواس کوسلام کراوراس سے مصافحہ کراوراس سے درخواست کراس بات کی کہ وہ تیرے لیے مغفرت کی وُ عاکرے۔اس سے پہلے کہ وہ اپنے مکان میں داخل ہواس لیے کہ اس کے گناہ بخش دیئے گئے۔ (پس وہ مقبول بارگاوالہی ہے)اس کی وُ عامقبول ہونے کی خاص طور پرامید ہے اور جودُ عاجاس سے وہ دُ عاکرائے۔ دین کی یا دنیا کی مگراس کے مکان میں پہنچنے سے پہلے )۔ (بہثی زیور)

حضورِا کرم صلی الله علیه وسلم کے جج وعمرول کی تعدا د .....روایات کے مطابق حضور صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم کے جمروں کی تعدا درحضور صلی الله علیه وسلم کے عمروں کی تعدا دچار بتائی جاتی ہے۔ ( بخاری ،مدارج الله و )

۔ چیتہ الوداع میں آخری اعلان .....حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد (جو ہجرت کا دسواں سال تھا) ایک جج کیا جس کو ججۃ الوداع اور ججۃ الاسلام کہتے ہیں۔اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کوا حکام ومسائل کی تعلیم فرمائی اور فرمایا: کہ شاید آئندہ سال تم مجھ کونہ پاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کوسفر آخرت کی بناء پر رخصت فرمایا اور خطبہ دیا۔ (مدارع النبوۃ)

## ججة الوداع كي تفصيل (حضرت جابر "كي ايك طويل حديث كاا قتباس)

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ کج ادا کرنے کیلئے مدینہ طیبہ سے روا نگی ..... حضور خاتم المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اراد ہُ جج کا اعلان فر مایا: تولوگ اطلاع پاکر چاروں طرف سے بہت بڑی تعداد میں آ کر جمع ہو گئے ہرایک کی خواہش و آرزویہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری

# اسوة رسول كرم سلاسيدير

پوری پیروی کرےاورآ پ صلی الله علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔۲۴ ذیقعدہ • اھ کو جمعہ تھا، اس دن آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے خطبہ میں حج اور سفر حج کے متعلق خصوصیت سے ہدایتیں دیں اور ا گلے دن ۲۵ ذیقعدہ ۱۰ھ بروز شنبہ بعد نماز ظہر مدینہ طبیبہ سے ایک عظیم الثان قافلہ کے ساتھ روانگی ہوگئی اورعصر کی نماز ذ والحلیفہ جا کر پڑھی، جہاں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی منزل کر ناتھی اور پہیں سے احرام باندھنا تھا،رات بھی وہیں گزاری اورا گلے دن یعنی یک شنبہ کوظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے احرام یا ندھا ( نماز سے فارغ ہوکر) آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنسل فر مایا،سر میں تیل ڈالا،لباس بدلا اور جا دراوڑھی حضرت عبدالله بن عباسٌّ ہے روایت ہے کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے مسجد ذ والحلیفہ میں احرام کی دورکعت نماز پڑھنے کے بعد متصلاً پہلا تلبیہ پڑھااس کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہوئے اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلبیہ پڑھااس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بيداء ير ينجية وآپ صلى الله عليه وسلم نے بلندآ وازے تلبيه يراها: لَبَيْك اَللَّهُمْ لَبَيْك لَيْنِكَ لا شريُكَ لَكَ لَيْنِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلِّكَ لا شريْكَ لُک ١٥س کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ نویں دن ۴ ذی الحجہ کو آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اس سفر میں آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ جج کرنے والوں کی تعدادمختلف روایتوں میں حالیس ہزار سے لے کرایک لا کھیں ہزار تک بیان کی كنى ہے۔(معارف الحديث)

## اسوة رسول كرم سلاله عليتم

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو کعبہ شریف کی طرف بڑھے حجرا سود کی طرف بچھارخ کیا، دا ہنی طرف سے طواف شروع کیا، کعبہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھا۔

۔ آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف فر ما نا ..... بیت اللہ پر پہنچ کر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجرا سود کا استلام کیا ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا جس میں تین چکروں میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ( یعنی وہ خاص حیال چلے جس میں قوت وشجاعت کا اظہار ہوتا ہے) اور باقی چار چکروں میں اپنی عاوت کے مطابق چلے۔ (زادالمعاد)طواف کرنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا در یوں اوڑ ھے ہوئے تھے کہ اس کا ایک سرا بغل کے نیچے سے نکال کر شانے پر ڈال لیا تھا، جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ،اس ہے اس کوچھوتے ، پھرلکڑی کو چوم کر آ گے بڑھ جاتے ، اس چھڑی کا سرمڑا ہوا تھا۔طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کو چھوتے تھے تو فر ماتے تھے بسم اللہ اللہ اکبراور جب حجرا سود کے پاس آتے تو فر ماتے اللہ اکبر پھر (طواف کے سات چکر پورے کرکے ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابرا ہیم کی طرف بره هاوربية يت تلاوت فرمائي: وَاتَّ حَـٰذُوْ مِنْ مَقَامَ ابْرَ اهِيْمَ مُصَلَّى. ترجمه: "أور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو۔'' پھراس طرح کھڑے ہوکر کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہیت اللہ کے درمیان تھا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( دورکعت ) نماز پڑھی ( یعنی دو گانہ طواف اداکیا) حدیث کے راوی امام جعفرصاد قلُّ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ذکر کرتے تھے کہ ان دور کعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (فُلْ بِآ أَيُّها الْكُفِرُ وُنْ) اور (فُلْ هُوَ اللَّهُ احدً) كى قرأت كى \_

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی ....اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرا اسود کی طرف واپس آئے اور پھراس کا استلام کیا۔ (پیاستلام سعی کیلئے تھا جس طرح بیت اللہ کا طواف حجرا اسود کے استلام سے شروع کیا جاتا ہے، اسی طرح سعی سے پہلے بھی استلام مسنون ہے) پھر ایک ورواز ہے سے (سعی کیلئے) صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت تلاوت فر مائی (انَّ المصَّفَا وَ الْمَوْوَةَ مَنْ شَعَائِوِ اللَّهِ)' بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کے درمیان سعی کا تھم ہے۔' اس کے بعد آپ صلی

اللّٰدعليه وسلم نے فر مايا:''ميں اس صفا ہے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکراللّٰہ تعالیٰ نے اس آيت میں پہلے کیا ہے۔'چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے آگیا۔اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبله کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر وتخمید میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی الله عليه وسلم نے كہا: لـــا الـــــة الا اللَّــة و حُدة لا شريك لَــهُ لَــهُ الْـمُلُك و لَـــة الْحــمُــد و هُو على كُلَّ شيُّءٍ قديُرٌلا الله الَّا اللُّهُ وحُدَهُ أَنْجَزَ وعُدَةً ونصر عَبُدةً وهزم اُلا حُـرُ اب وِ حُـدۂ مـ ترجمہ:''اللّٰہ کے سواکوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ، وہی تنہا معبود و ما لک ہے،کوئی اس کا شریک ساجھی نہیں ، ساری کا ئنات پر اس کی فرماں روائی ہے اور حمد وستائش اسی کاحق ہے، وہ ہر چیز پر قاور ہے وہی تنہا معبود و ما لک ہے اس نے ( مکہ اور سارے عرب پراقتدار بخشنے اوراپنے دین کوسر بلند کرنے کا )اپناوعدہ پورا فرمادیا،اپنے بندے کی اس نے بھر بور مد دفر مائی اور کفر وشرک کے لشکروں کو تنہااسی نے شکست دی۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ بیکلمات فرمائے اوران کے درمیان وُعا کی ،اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم الرّ كرمروه كى جانب چلے يہال تك كه آپ صلى الله عليه وسلم كے قدم وادى كے نشيب ميں پنچے تو آ پ صلی اللّه علیه وسلم کچھ دوڑ کر چلے کھرآ پ صلی اللّه علیه وسلم جب نشیب ہے او پرآ گئے تو اپنی عام رفتار کے مطابق چلے یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پرآ گئے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی کیا جوصفا پر کیا تھا۔ (بعنی وہی سب کلمات ادا فر مائے ) یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری( ساتواں) پھیراپورا کر کے مروہ پر پہنچے۔

منی میں قیام .... پھر جب یوم التر ویہ (یعنی ۸ ذی الحجہ کا دن) ہوا تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقلہ پر سوار ہوکرمنی کو چلے پھر وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اور صحابہ کرام ٹے نے مسجد خیف میں) ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاء اور فجر پانچوں نمازیں (اپنے اپنے وقت پر) پڑھیں ، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی ویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اور تھہرے۔ یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔

عرفات ميں آپ صلى الله عليه وسلم كا خطبه اور وقوف

له خطبه ججة الوداع ....حضرت جابران أن ايك طويل حديث مين ججة الوداع كي تفصّل بيان كي

ہے اس میں 9 ذی الحجہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :جب آ فتاب ڈھل گیا تو آ پ سلی الله علیه وسلم نے ناقہ قصواء پر کجاوا کسنے کا حکم دیا چنانچہاس پر کجاواکس دیا گیا،آپ صلی اللّٰدعليه وسلم اس برِسوار ہوکر وا دی عرفہ کے درمیان آئے اور آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اونٹنی کی پشت ہی پر سے لوگوں کوخطبہ دیا جس میں فر مایا:''لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مال تم پرحرام ہیں (بعنی ناحق کسی کا خون کرنااور ناجائز طریقے پرکسی کا مال لیناتمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہے) بالكل اس طرح كہ جس طرح آج يوم العرف كے دن ذى الحجہ كے اس مبارك مہينے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں (تم ناحق کسی کا خون کرنااور کسی کا مال لینا حرام جائتے ہو) خوب ذہن نشین کرلو! کہ جاہلیت کی ساری چیزیں (بعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریخی اور گمراہی کے زمانہ کی ساری ہاتیں اور سارے قصے ختم ہیں ) پیسب میرے دونوں قدموں کے نیچے فن اور پامال ہیں ۔ ( میں ان کے خاتمہ اورمنسوخی کا اعلان کرتا ہوں ) اور زمانۂ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون رہیے۔ ابن الحارث بن عبدالمطلب کے خون کے ختم اور معاف کئے جانے کا اعلان کرتا ہوں ، جوقبیلہ بن سعد كايك گھرانے ميں دودھ پينے كيلئے رہتے تھان كوقبيلہ مزيل كے آ دميوں نے قل كرديا تھا، ہذیل سے اس خون کا بدلہ لیٹا ابھی باقی تھالیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہاب بیقصہ ختم ہے بدلہ ہیں لیا جائے گااور زمانۂ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات (جوکسی کے ذمہ باقی ہیں وہ سب بھی )ختم اور سوخت ہیں (اب کوئی مسلمان کسی ہے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا)اوراس باب میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چیاعباس بن عبدالمطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں اب وہ کسی ہے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کردیئے گئے۔اوراےلوگو!عورتوں کےحقوق اوران کےساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا ہے ڈرواس لیے کہتم نے ان کواللہ کی امانت کے طور پرلیا ہے اور اللہ کے حکم اوراس کے قانون ہے ان کے ساتھ تمتع تمہارے لیے حلال ہوا ہے اور تمہارا خاص حق ان پر بیہ ہے کہ جس آ دمی کا گھر میں آنااور تمہاری جگہاور تمہارے بستر پر بیٹھناتم کو پیندنہ ہووہ اس کواس کا موقع نہ دیں لیکن اگروہ بیلطی کریں توتم ( تنبیہاورآ ٹندہ سد باب کیلئے اگر کچھ سزا دینا مناسب سمجھو ) ان کوکوئی خفیف سی سزا دے سکتے ہواوران کا خاص حق تم پر بیہ ہے کہا پنے مقدوراور حیثیت کے

مطابق ان کے کھائے پہنے کا بندو بست کرواور میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت جھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابسۃ رہا اوراس کی بیروی کرتے رہے تو پھر بھی تم گراہ نہ ہوگے وہ ہے '' کتاب اللہ'' اور قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا (کہ میں نے تم کواللہ کی ہدایت اوراس کے احکام بہنچائے گا نہیں) تو بتاؤو ہاں تم کیا کہو گے؟ اور کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے عرض کیا: کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اوراس کے احکام ہم کو پہنچاد ہے اور رہنمائی اور تبلغ کاحق اوا کر دیا اور نصیحت اور خیرخواہی میں کوئی دیقہ نہ رکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگھت شہادت آسان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور کی بیخاد ہے اور تیرے احکام شرے بندوں تک پہنچاد ہے اور تیرے اور اور کواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچاد ہے اور تیرے بیا کہ خوات بندا کی خورت بلال نے افان دی پھرا قامت کہی اور تیرے بیل اس کے بعد (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نمازیڑ ھائی، اس کے بعد پھر بلال نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربی نمازیڑ ھائی، اس کے بعد پھر بلال نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی نمازیڑ ھائی۔ اس کے بعد پھر بلال نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربی نمازیڑ ھائی۔

ا عرفات میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا وقوف ..... (جب ظهراورعصر کی نماز ایک ساتھ بلا فصل پڑھ چکے تو) اپنی ناقد پر سوار ہوکر آپ صلی الله علیہ وسلم میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پرتشریف لائے اور اپنی ناقد قصویٰ کارخ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس طرف کر دیا جدھر پھرکی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور پیدل جمع کو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپ ما منے کر لیا اور آپ صلی الله علیہ وسلم قبلہ روہ و گئے اور وہیں کھڑے رہ جبیاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آگیا اور شام کے آخری وقت میں فضاء میں جو زردی ہوتی ہے ) وہ زردی بھی ختم ہوگئ اور آفتاب بالکل ڈوب گیا، تو آپ صلی الله علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کیلئے روانہ ہوئے۔

۔ مزدلفہ میں قیام اور وقوف ..... یہاں پہنچ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور لیٹے رہے مغلل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ صادق کے طاہر ہوتے ہی اذان اورا قامت کے ساتھ نماز فجر اداکی اس کے بعد

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم متعرحرام کے پاس آئے (راجح قول کےمطابق بیدایک بلند ٹیلہ ساتھا مز دلفہ کے حدود میں اب بھی یہی صورت ہے اور و ہاں نشانی کے طور پر ایک عالیشان مسجد بنا دی گئی ہے) یہاں آ کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑ ہے ہوئے اور دُ عااور اللہ کی تکبیر تبلیل اور تو حید و شمجید میں مشغول رہے پہال تک کہ خوب اجالا ہو گیا ،اس راستہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباسؓ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سات عدد کنکریاں رمی جمار کے لئے چنیں، انہوں نے پیھر کے ڈھیر سے سات کنگریاں چن کیں، چنانچیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ا پنے ہاتھ میں اچھالنے لگے اور فرمانے لگے اس طرح رمی کرواور دین میں غلو کرنے سے بچو كيونكة تم سے پہلے جنہوں نے دين ميں غلوكيا وہ ہلاك ہو گئے۔ (زادالمعاد) · آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کا رمی فر ما نا..... پھرطلوع آ فتاب سے ذرا پہلے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ کیلئے روانہ ہو گئے اور جمرہ عقبی پر پہنچے۔(زادلمعاد) آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم سواری پر تھے، وا دی کے نچلے جانب کھہرے (بائیں طرف کعبہ شریف، دا ہنی طرف منی اور سامنے جمرہ تھا) سات سنگریزے اس پر پھینک مارے جن میں سے ہرایک کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، یہ سنگ ریزے خزف کے سنگ ریزوں کی طرح کے تھے۔ (لیعنی چھوٹے چھوٹے تھے جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر بھینکے جاتے ہیں جوتقریباً چنے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں ) آپ صلی الله عليه وسلم نے جمرہ پریہ سنگ ریزے (جمرہ کے قریب والی) نشیبی جگہ ہے بھینک کر مارے۔ ، خطبہ منیٰ ..... پھررمی سے فارغ ہوکرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم منی واپس ہوئے اورایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا: جس میں لوگوں کوقر بانی کے دن کی حرمت وعظمت اور اللہ کے نز دیک اس کی فضیلت ہے آگاہ کیا اور تمام ممالک پر مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان فر مائی اور کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی سمع واطاعت کا حکم دیا، پھرارشادفر مایا: که' لوگ آپ صلی الله علیہ وسلم ہے مناسک جج سیکھ لیں''اور فرمایا: کہ'' شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کرسکوں''اورلوگوں کو حکم دیا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد مبتلائے کفرنہ ہوجا نہیں اورایک دوسرے کی گر دنیں نہ ماریں، پھراپنی طرف ہے تبلیغ کا حکم دیا:اور فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کومسئلہ پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ ( فہم وفراست کے ما لک ) ہوتے ہیں۔ نیز آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے خطبہ میں فر مایا؛ کہوئی آ دمی اپنی جان پرظلم نہ کرے (اللہ تعالیٰ نے آپ سکی اللہ علیہ وسلم

کے خطبہ کے خاطر) لوگوں کی قوت ساعت کھول دی یہاں تک کہ اہل منی نے اپنے اپنے گھروں میں آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کا خطبہ سنا۔

، آ پ صلی الله علیه وسلم کا قربانی فر ما نا ..... پھرآ پ صلی الله علیه وسلم قربانی کیلئے تشریف لے گئے قربان گاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھا ونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی پھرجو باقی رہے وہ حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ کے حوالے فر مادیئے ان سب کی قربانی انہوں نے کی اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کواپنی قربانی میں شریک فرمایا پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہراونٹ میں سے ایک پارچہ لے لیاجائے بیسارے پارچے ایک ویگ میں ڈال کر رکائے گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ دونوں نے اس میں گوشت کھا یا اور شور باپیا۔ ہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کاحلق کرا نا .....حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ( ۱۰ ذی الحجہ کی صبح کومز دلفہ ہے )منی تشریف لائے تو پہلے جمرۃ العقبیٰ پر پہنچ کر اس کی رمی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ پرتشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کوطلب فر مایا اور پہلے اپنے سرمبارک کی داہنی جانب اس کے سامنے کی ، اس نے اس جانب کے بال مونڈے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلحہ انصاریؓ کوطلب کیا اور وہ بال ان کے حولے کردیئے ،اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا پنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا: کہ اب اس کو بھی مونڈ دوم اس نے اس جانب کو بھی موونڈ دیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال ابوطلحہ ہی کے حوالے فر مادیے اور ارشاد فر ما یا:ان بالول کولوگول میں نقشیم کردو۔ (صبح بخاری مسلم،معارف الحدیث)

م طواف زیارت و رُمزم ....اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ناقہ پرسوار طواف زیارت کیلئے بیت الله کی طرف چل دیئے اور ظهر کی نماز آپ صلی الله علیہ وسلم نے مکہ میں جاکر پڑھی، طواف سے فارغ ہو کے (اپنے اہل خاندان) بنی عبدالمطلب کے پاس آ ئے جو زمزم سے پانی تھینچ تھینچ کرلوگوں کو پلار ہے تھے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسر بے لوگ غالب آ کرتم سے بیہ خدمت چھین لیس گے تو میں بھی تمہار بے ساتھ ڈول کھینچتا، ان لوگوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو جرکے ایک ڈول زم زم کا دیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم کو جرکے ایک ڈول زم زم کا دیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم ،معارف الحدیث)

له حضور صلى الله عليه وسلم كا آخرى خطبه اور مدينه كوواليسى ..... حضور صلى الله عليه وسلم نے ايک خطبه منی میں نجرے قبل فرمایا تھا، دوسرا خطبه ایام تشریق کے وسط میں فرمایا جس میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آج ایام تشریق کا وسطی دن ہے اور بیہ جگه مشعر حرام ہے بھر فرمایا: که شاید اب دوبارہ تم ہے نہ مل سکوں، یا در کھو! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروتم پراسی ظرح حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر میں آج کے دن حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جاملو، پھروہ تم ہے تمہارے ایمال کے متعلق پرسش کرے گا خبر دار! تمہارا قریب دوروالے کو بہ بات پہنچادے دے، خبر دار! کما میں نے پہنچادیا؟

ی طواف و دائے ۔۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (منی میں) دو دن واپسی میں جلدی نہیں فرمائی بلکہ تیسرے دن تک تا خیر فرمائی اورایا م تشریق کے تین دن پورے کئے بعنی ۱۳ اذی الحجداور منگل کوظہر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محصب کی طرف روانہ ہوگئے یہ ایک ریگستانی میدان ہے۔ (بیاب مکہ معظمہ کا ایک محلہ معابدہ ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر،عصر، مغرب،عشاء کی نماز ادا فرمائی اور پچھ دیر سوگئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور رات کو سحری کے وقت طواف و داع کیا اس طواف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رال نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رال نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رال نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رال نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رال نہیں کیا۔

#### ز کو ۃ وصدقہ

ر کو ہ کی حلاوت ..... حضرت عبداللہ بن معاویہ سے مروی ہے کہرسول اللہ نے فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جو محض ان کوکرے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبات کرے اور بیہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے مال کی زکو ہ ہرسال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پرخوش ہوا ور اس پر آ مادہ کرتا ہو۔ (یعنی اس کوروکتا نہ ہو)، زکو ہ کا مرتبہ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس کو تو حید کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ اس سے اللہ ایک ان کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ (حیوہ الساس)

۔ زگو ۃ نہ دینے پر وعید .....حضرت ابو ہر پرۃ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھروہ اس کی زکو ۃ ادانہ کرے قیامت کے روز وہ مال ایک شخیسانپ کی شکل بنادیا جائے گا جس کی دونوں آئکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے ( ایساسانپ ہمت زہر یلا ہوتا ہے)۔ وہ سانپ زکو قادانہ کرنے والے بخیل کے گلے میں طوق ( ایعنی ہنلی )
کی طرح ڈال دیا جائے گا ( ایعنی اس کے گلے میں لیٹ جائے گا ) اور اس کی دونوں باچھیں کیٹرے گا اور کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں ، میں تیری جمع کی ہوئی دولت ہوں ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( اس کی تقدیق میں ) سور ہُ آل عمران کی بیآ یت پڑھی ( و لا یہ حسّ اللہ ین یہ حلوق رائلہ علیہ و اللہ علی اللہ یوٹ م الفقیمیة ) اس آیت میں مال کے طوق ربنا کے جانے کا ذکر ہے۔ جس کا ترجمہ ہیہ ہے !'' اور نہ کمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال ودولت میں جواللہ تالی نے اپنے فضل وکرم سے ان کو دیا ہے ( اور اس کی زکو ہ نہیں نکالتے ) کہ وہ مال ودولت ان کے گلوں میں وہ بہتر ہے بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کیلئے بدتر ہے اور شرہے قیامت کے دن ان کے گلوں میں وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا ( اور جس کی زکو ۃ ادانہیں کی ) طوق بنا کر ڈالی جائے گی۔ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا ( اور جس کی زکو ۃ ادانہیں کی ) طوق بنا کر ڈالی جائے گی۔ ( بخاری بنائی میوۃ السلمین )

۔ صدقہ کی ترغیب .....حضرت اساء بنت ابی بکڑ سے روایت ہے کہ رسول الدُّسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بتم اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پراس کی راہ میں کشادہ دیتی سے فرج کرتی رہواور گنو مت (بعینی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے، اور اس میں سے کتنا راہ خدا میں دوں) اگرتم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کر کے دوگی تو وہ بھی تہہیں حساب ہی ہے دے گا اور اگر بحساب دوگی تو وہ بھی تہہیں حساب ہی ہے دے گا اور اگر کے حساب انڈ میلے گا اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھوور نہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا (کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہوجا کیں گی الہٰذا تھوڑ ا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی تو فیق ملے راہ خدا میں خدا نخواستہ بند ہوجا کیں گی و فیق ملے راہ خدا میں کشادہ دیتی سے دیتی رہو۔ (سمجے بخاری سمجے مسلم ،معارف الحدیث)

م صدقہ کی برکات میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

کہ صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو شند اگر تا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ (جامع تر ندی، معارف الحدیث) حضرت علی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے : کہ خیرات کرنے میں (حتی الا مکان) جلدی کیا کرو۔ کیونکہ بلااس سے آگے بڑھے نہیں پاتی۔ (رزین، حیوۃ اسلمین) حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: کہ صدقہ سے مال میں کمی خیبیں آتی ( بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور قصور معاف کرویے سے آدمی نیجانہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی اس

اسوة رسول كرم صلاله عليظم

کوسر بلندگردیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوجاتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کیلئے فروتیٰ اور خاکساری کاروبیا ختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کورفعت اور بالاتری بخشے گا۔ (سیجے مسلم، معارف الحدیث) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مات چیزیں ہیں جن کا ثواب بندہ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور بہ قبر میں پڑار ہتا ہے، جس نے ملم (دین) سکھایا، یا کوئی نہر کھودی، یا کوئی کنواں کھد وایا یا کوئی ورخت لگایا، یا کوئی محب بنائی، یا قرآن ترکہ میں چھوڑگیا، یا کوئی اولا دچھوڑی جواس کے مرنے کے بعد بخشش کی دُعا کرے۔ (ترغیب از براروا ہوئیم) اور ابن ماجہ نے بجائے درخت لگانے اور کنوال کھدوانے کے صدقہ کا اور مسافر خانہ کا ذکر کہا ہے۔ (ترغیب) اس حدیث سے دینی مدرسہ کی اور رفاع عامہ کے کاموں کی فضیلت ثابت ہوئی۔ (حیوۃ السلمین)

. صدقه کا مسحق .....حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشا دفر مایا: اصلی مسکین (جس کی صدقہ سے مدد کرنی جاہیے)وہ آ دی نہیں ہے جو (ما تکنے کیلئے)لوگوں کے پاس آتاجاتا ہے( در، در پھرتا ہےاور سائلانہ چکرلگاتا ہے )اورایک دو لقمے یاایک دو تھجوریں (جب اس کے ہاتھ پررکھ دی جاتی ہیں تو) لے کر واپس لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصلی مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہےاور (چونکہ وہ اپنے اس حال کولوگوں سے چھپا تا ہےاس لئے )کسی کواس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سےاس کی مدو کی جائے اور نہوہ چل پھر کرلوگوں ہے سوال کرتا ہے۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم،معارف الحدیث) ۔ اپنی حاجبوں کا اخفا ....حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! کہ جس آ دمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اوراس نے اس کو بندول کے سامنے رکھا (اوران سے مدد حیا ہی) تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی اور جس آ دمی نے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھااوراس سے دُعا کی تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی پیچاجت ختم کردے گایا تو جلد ہی موت دے کر (اگراس کی موت کا مقررہ وفت آ گیا ہو) یا کچھ تاخیر سے خوشحال کروے۔ (سنن ابی داؤر،معارف الحدیث)حضرت عمر بن الخطاب ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں عرض کرتا تھا کہ

فرماتے کہ عمراس کو لے لواور اپنی ملکیت بنالو (پھر جا ہوتو) صدقہ کے طور پرکسی حاجت مند کو دے دو(اورا پنا بیاصول بنالوکہ) جب کوئی مال تنہیں اس طرح ملے کہ نہ تونے تم اس کیلئے سوال کیا ہوا در نہ تمہارے دل میں اس کی جا ہت اور طبع ہوتؤ (اس کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر ) لے ایا کرواور جو مال اس طرح تمہارے پاس نہآ ئے تواس کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔ (صیح بخاری وسلم) یہ صدقہ کی حقیقت .....حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اینے بھائی کی خوشی کی خاطر ذرامسکرادینا بھی صدقہ ہے کوئی نیک بات کہددینی بھی صدقہ ہے، تمہاراکسی کو بری بات ہے روک وینا بھی صدقہ ہے ،کسی بے نشان زمین کا کسی کوراستہ بتادینا بھی صدقہ ہے جس شخص کی نظر کمز ور ہواس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے ، راستہ سے پتھر ، کا نٹااور ہڈی کا ہٹادینا بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے اورا پنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔( ترمذی شریف، ترجمان الٹ)حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے ( یعنی وینالینے سے بہتر ہے) تو شروع کراپنے اہل وعیال ہے( یعنی پہلے انہیں کودے ) عیال کون ہیں؟ تیری مال، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی پھر جوزیادہ قریب ہو پھر جواس کے قریب تر ہو۔ (معارف الحدیث ،طبرانی مسلم و بخاری )حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کدمردنے جواپے او پراوراپنی اولا دیرا ہے اہل اوراپنی ذی رحم اور ذی قرابت برخر ہے کیا وہ سب اس کیلئے صدقہ ہے۔(طبرانی،معارف الحدیث)حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہ رسول الله نے فر مایا: جس کی تین لڑ کیاں ہیں بیان کوادب سکھا تا ہےان پر رحم کرتا ہے،ان کا کفیل ہے تو اس کیلئے یقیناً جنت واجب کی گئی،کسی نے کہا: پارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) بھلاا گر دو ہی لڑ کیاں ہوں؟ فرمایا: گودوہی ہوں بعض لوگوں نے سمجھا کہا گرا بک لڑ کی کیلئے سوال کیا جاتا تو ایک کو بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیتے۔طبرانی نے بیزیادہ کیا ہے کہاس نے ان کا نکاح بھی کردیا۔(احمد، بزار،طبرانی)حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشادفر مایا۔ جومسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا بھیتی کرے تو اس درخت یا اس بھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چو پاپیکھائے گاوہ اس ( درخت یا کھیتی والے ) بندہ کیلئے صدقہ اوراجر وثواب کا ذ ربعیہ ہوگا۔ (صحیح بخاری وسلم،معارف الحدیث)حضرت ابو ہر سریاۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کونسا صد قہ افضل

ی ایصال تو اب صدقہ ہے .....حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الد ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا: حضرت میر ہو الد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترکہ میں کچھے مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی وصیت نہیں کی ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا میصدقہ ان کیلئے کفارہ سیا ت اور مغفرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ای کی امید ہے۔ (تہذیب الآثار الابن جریہ)

#### *چجرت، جه*ا دوشها دت

اسوة رسول كرم سلاسطيط

بلکہ) فی الواقع جس دوسری غرض اور نبیت ہے اس نے ہجرت اختیار کی ہے عنداللہ بس اس کیلئے ہجرت مانی جائے گی ۔ ( بخاری وسلم،معارف الحدیث)

یہ جہا ہے.... حضرت ابو ہر بریعؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: (حدیث قدی) جو محض میرے راستہ میں جہاد کرنے اور صرف مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی وجہ ہے اپنے گھرے ) ٹکلا ہے تو خدااس کا ضامن ہے کہ یا اس کو جنت میں داخل کردے گا(اگروہ شہیدہوگیا) یااس کومکان کی طرف جس ہےوہ (جہاد کیلئے ) نکلا ہے کامیاب واپس پہنچا دے گاء تواب کے ساتھ ، غنیمت کے ساتھ اور قتم ہے اس ڈات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی التدعلیہ وسلم ) کی جان ہے! کہ وہ کوئی زخم خدا کے راستہ میں نہیں کھائے گا ،مگر قبامت کے دن اس کواسی حالت میں لے کر حاضر ہوگا جبیبازخم کھانے کے وفت تھااس کا رنگ سرخ ہوگا اور بومشک کی خوشبوجیسی ہوگی اورفتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے!اگر میں مسلمانوں پرگرانی محسوس نہ کرتا تو میں کسی نشکر ہے جو جہا *و کر*ر ہا ہے بھی پیچھے نہ بیٹھتا نہ میں خوداتنی وسعت پا تا ہوں کہ سب کوسواری دوں اور نہ مسلمانوں ہی میں اتنی وسعت ہے اور بیان پر گرال ہے کہ میں (جہاد کیلئے) چلا جاؤں اور وہ مجھ سے پیجھے رہ جائیں اور قتم ہےاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! بے شک میں تمنار کھتا ہوں کہ خدا کے راستہ میں جہاد کروں اورشہید ہوجاؤں پھر جہاد کروں ، پھرشہید ہوجاؤں ، پھر جہاد کروں اور پھر شہید ہوجا وَل۔ (معارف الحدیث مسلم)حضرت ابو ہر رہے گئے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مایا: که 'مجو شخص اس حال میں مرا که نه تو اس نے بھی جہاد گیا اور نه اپنے جی میں اس کی تجویزیں سوچیں اورتمنا کی تو وہ نفاس کی ایک صفت پرمرا۔'' (مسلم)تشریح: یعنی ایسی زندگی جس میں دعویٰ ایمان کے باوجود نہ بھی راہ خدامیں جہاد کرنے کی یامد دکرنے کی نوبت آئے اور نہ دل میں اس کا شوق اور اس کی تمتا ہو، بیمنا فقوں کی زندگی ہے اور جواہی حال میں اس دنیا ہے جاوے گاوہ نفاق کی ایک صفت کے ساتھ جاوے گا۔ (العیاذ باللہ تعالی) (معارف الحدیث) یہ شہادت .....حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو صدق دل سے شہادت طلب کرتا ہے اس کوشہادت کا درجہمل جاتا ہے ،اگر چہ وہ شہید نہ ہو۔(مسلم)حضرت جابر بن عتیک ؓ ہے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

اسوة رسوال كرم صلالتعليظ

علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ شہادت کے شار کرتے ہو؟ عرض کیا گیا: کہ خدا کے راستہ میں قال ہوجانے کے علاوہ سات ہوجانے کو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ خدا کے راستہ میں قبل ہوجانے کے علاوہ سات اور شہادتیں ہیں ور مرض ہیضہ میں مرنے والا 2 ڈوب کر مرنے والا 3 ذات الجحب (نمونیہ) سے مرنے والا 4 طاعون سے مرنے والا 5 جمل کر مرنے والا 6 عمارت کے پنچ دب کر مرنے والا اور 7 وہ عورت جو بچہ کے پیٹ ہی میں رہ جانے اور پیدانہ ہونے کی وجہ سے مرجائے، یہ سب شہید ہیں۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، معارف الحدیث)

باب ③

### معاملات حقوق

معقوق التفس .... حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص من دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلسل شب بیداری اور نفل روزے میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا: کہ تبہارے بدن کا بھی تم پرتی ہے اور تبہاری آ کھی بھی تم پرتی ہے۔ (بخاری وسلم جوۃ السلمین) فائدہ : مطلب بید کہ ذیادہ محت کرنے ہے اور زیادہ جاگئے سے صحت خراب ہوجائے گی اور آ تکھیں آ شوب کر آ ئیں گی۔ حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص ان کودین کے مول کا لات علیہ وسلم نے ایک شخص ان کودین کے کامول کا ذریعہ بنالو۔ آ جوائی کو بڑھائی سے پہلے یہ صحت کو بیاری سے پہلے ان بے فکری کو پریشانی سے پہلے و زندگی کو موت سے پہلے ان بے فکری کو پریشانی سے پہلے و زندگی کو موت سے پہلے فرمایا: کہا کہ دوابھی بنائی سوتم دوا (تریزی موازی کیاری کیلئے دوابھی بنائی سوتم دوا (تریزی کیا کہ دوابھی بنائی سوتم دوا (علاج) کیا کہ دوابھی بنائی سوتم دوا کہ کے بیال کیان سے کہ دوابھی بنائی سوتم دوا کہ کے بیال لینا، بغل کے بال لینا، سب کیلئے مقتصول میں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، لیبیں گانا، بغل کے بال لینا، سب کیلئے مقتصول میں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، لیبیں گانا، بغل کے بال لینا، سب کیلئے مقتصول میں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، لیبیں گانا، بغل کے بال لینا، سب کیلئے کو ایک کیا کہ دو کہ کو بیاد تنہیں۔ (مسلم، الادب المفرد)

» حقق آل والدین ..... په حضرت ابو هریرهٔ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که مسلمانو! اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کروتا که تمہاری اولا دبھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔(ابواٹیخ فی الوزیخ،الادب المفرد) په حضرت عبدالله بن مسعودٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا: بہترین عمل کونسا ہے، جوالله تعالیٰ کوسب سے زیادہ پسند ہو؟ سرکارصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وقت برنماز برٹھنا، میں نے عرض کیا:

# اسوة رسول كرم مناسبيليلم

اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا، میں نے عرض کیا: پھر کونساعمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ ( بخاری وسلم ) = حدیث شریف میں ہے کہ جوشخص رزق کی کشادگی اورعمر کی زیادتی کاخواہشمند ہواس کو جا ہے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ (منداحد، الادب المفرد) = حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مال باپ کی رضا میں اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصہ میں پوشیدہ ہے۔(الادب المفرد) = كبيره گنا مول میں سےسب سے بردا گناہ اللہ کے ساتھ شرك كرنا اور ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔(الا دب المفرد، بخاری وسلم) • تنین شخص ہیں جن پراللہ تعالیٰ نے جنت کوحرام کردیا ہے ان میں ہے ایک ماں باپ کا نافر مان بھی ہے۔(الاوب المفرد،احمد) = ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر جرم کی گرفت کوموخر کیا جاسکتا ہے کیکن ماں باپ کی نافر مانی کا گناہ ایساسخت ہے کہ اس کا مواخذہ مرنے سے پہلے ہی کرلیا جاتا ہے۔(الادب المفرد، حاکم) = باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی ہے پیش آنا خود باپ کے ساتھ نیکی ہے پیش آنا ہے۔ (الا د بالمفرد) •جو آ دی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعدان کا قرض ادا کردیتا ہے اوران کی مانی ہوئی بات پوری کردیتا ہے وہ اگر چہزندگی میں ان کا نافر مان رہا ہو پھر بھی وہ خدا کے نز دیک ان کا فر ما نبر دار سمجھا جائے گااور جو آ دمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ندان کا قرض ادا کرتا ہے نہ مانی ہوئی منت کو بورا کرتا ہے وہ اگر چہ زندگی میں ان گا فرما نبردار رہا ہو پھر بھی خدا کے نز دیک ان کا نافر مان سمجھا جائے گا۔(الاوب المفرد)

ا یک ہےتو جنت کا ایک درواڑ ہ کھول دیتا ہےاورا گردونوں میں سے کسی ایک کواس نے خفا کر دیا اورغصہ دلایا توجب تک وہ راضی اورخوش نہ ہول اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا ( حاضرین میں سے ) كسى نے كہا: وإنْ ظلْمَاهُ قَال وإنْ ظلْمَاهُ يعني الرچه ماں باپاس يظلم كريں؟ (توجواب میں کہا گیا) ہاں اگر چہوہ دونوں اس پرظلم کریں۔ فائدہ: پیامر دلیل ہے کہ ماں باپ کاحق بہت بڑا ہے حتی کہ اگران سے اولا دیے حق میں کوئی ایس کارروائی سرز دبھی ہوجائے جوانصاف کے خلاف ہو، تب بھی ان کی اطاعت ہے سرتا بی نہ کرنی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ناراضگی مان باپ کی خوشی و ناخوشی پرموقوف ہے۔(الادبالمفرد) 🕳 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؛ وہ آ دمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو،لوگوں نے یو چھا: اےخدا کے رسول! ( صلى الله عليه وسلم ) كون آ دى؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا؛ وه آ دمى جس نے اپنے مال باپ کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا کسی ایک کواور پھر ( ان کی خدمت کر کے ) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مسلم ،الا دب المفرد) = حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :''جونیک اولا وبھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈ التی ہے اس کے بدلے خدااس کوایک جج مقبول کا ثواب بخشاہے۔لوگوں نے بوچھا:اے خدا کے رسول!ا گرکوئی ایک دن میں سو بارای طرح رحمت ومحبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جی ہاں!اگر کوئی سو باراییا کرے تب بھی۔خدا (تمہارے تصور سے ) بہت بڑا اور ( نظکد لی جیسے عیبوں ے ) بالکل باک ہے۔ (مسلم،معارف الحدیث) « ایک شخص حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: پارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے پاس مال ہے اور میرے باپ کومیرے مال کی ضرورت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : که تمہارا مال اورتم اینے والدین کیلئے ہو۔ بےشک تمہاری اولا دتمہاری پاک کمائی ہے اس لیےتم اپنی اولا دکی کمائی ہے بلا تْكَلّْفْ كَصَا وُ\_(ابن ماجه، ابوداؤد)

۔ والدین کا حق بعد موت .... ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک کرنے کی کوئی صورت باتی ہے؟ (بعنی کوئی صورت ہو علی ہے) اور ان کیلئے وُ عاکر نا (جس میں نماز جناز ہ بھی شامل ہے) اور ان کیلئے وُ عاکر نا (جس میں نماز جناز ہ بھی شامل ہے) اور ان کیلئے استغفار کرنا اور ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا (بشر طیکہ خلاف شرع نہ ہو) ان کے قرابت داروں سے صلہ کرمی کرنا، جو محض ان کی قرابت کی وجہ سے کی جائے (اس کی نیت سے

اسوة رسول كرم صلانه عليظم

کہرضائے والدین حاصل ہواور رضائے والدین سے رضائے حق حاصل ہو) اور والدین کے وستوں کی تعظیم کرنا۔ (مفکوۃ ،ابوداؤد،الادب المفرد) = حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا؛ کہ اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافر مان رہا اور والدین میں علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا؛ کہ اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافر مان رہا اور والدین کیلئے سے کسی ایک کا یا دونوں کا اس حال میں انتقال ہوگیا تو اب اس کو جا ہے کہ وہ اپنے والدین کیلئے برابر دُعا کرتار ہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتار ہے ۔ یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ (یہاقی) = والدین کی خدمت کا یہ بھی تم تہ بجھنا جا ہے کہ ان حرمت کا یہ بھی تم تہ بجھنا جا ہے کہ ان کے انتقال کے بعدان کے ملئے والوں سے سلوک واحسان کیا جائے۔ (یخاری ،الا دب المفرد) کی وجہ سے ) اللہ تعالیٰ تمہارا نور کی وجہ سے کہاں دی دور کی وجہ سے کر کی وجہ سے کا حق کے دور کی دور کی دور کی تیک کی دور کی وجہ سے کی دور کی دور کی دین کی دور کی

" ماں پاپ پرلعت بھیجنا .....رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا: کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے ماں باپ پرلعنت بھیج ،عرض کیا گیا: یارسول الله! (صلی الله علیہ وسلم) کوئی اپنے ماں باپ پر کیونکر لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا: 'اس طرح کہ جب کوئی کی سے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہے گا تو ہو بھی اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہے گا تو ہو بھی اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہ

الم ستوہر و بیوی کے حقوق ہ۔۔۔۔حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان حقوق کی تقسیم میں انصاف فرماتے تھے کہ اے اللہ ابیہ میری تقسیم ہے ان چیز وں میں جن پر میرا قابو ہے پس تو مجھے اس چیز میں ملامت نہ کر جوخالص تیرے قبضہ میں ہے اور میرے قبضہ میں نہیں (یعنی محبت)۔ (ترندی) حضرت ابو ہر برہ ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: کہ کوئی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ایسی ہوکہ جب شوہراس کو دیکھے (دل) خوش ہوجائے اور جب اس کوکوئی تھم وے تو اس کو بجالائے اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی نا گوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔ (نیائی، حیوۃ السلمین) فائدہ: خوشی اور فرما نبر داری اور موافقت کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ (حیوۃ السلمین) اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی غیر موجود گ

میں اس کے گھر باراور ہرا مانت کی حفاظت کرے۔ (سنن ابی داؤر) خضرت حکیم بن معاویة ٌروایت كرتے ہيں كەميں نے عرض كيا: يارسول الله! (صلى الله عليه وسلم ) ہمارى بى بى كا ہم پر كياحق ہے؟ آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: پیہ ہے کہ جیساتم کھانا کھاؤاں کوبھی کھلاؤاور جیسا کپڑا پہنو اس کوبھی پہنا وًا وراس کے منہ پرمت مارو۔ ( یعنی قصور پر بھی مت مارواور بےقصور مارنا تو سب جگہ براہے )اور نداس کو برا کوسنا دواور نداس سے ملنا جلنا چھوڑ ومگر گھر کے اندرا ندررہ کر ( بیغنی روٹھ کر گھر سے باہرمت جاؤ)۔(ابوداؤد،حیوۃ المسلمین)حضرت ام سلمہ ؓ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّٰدعليه وسلم نے فرمایا: کہ جوعورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہراس ہے راضی اور خوش ہووہ جنت میں داخل ہوگی۔(رّندی)حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جارچیزیں ایسی ہیں کہ جس کووہ مل جا کمیں تو دین ودنیا کی بھلائی اس کونصیب ہوجائے۔ 🖬 شکرگزار دل 🗷 ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والی زبان 🖫 بلاؤں پرصبر کرنے والاجسم اور 🔝 وہ عورت جواپی زات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ كرے۔(بيهقى،مقلوة)حضرت عائشة فرماتی ہیں كەحضورصلی الله عليه وسلم نے ارشاوفر مایا: كه عورت پرسب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پرسب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمی ہیں جن کی نما ز قبول نہیں ہوتی ،ایک وہ آ دمی جولوگوں پرسرداری کرے اور وہ لوگ اس ہے ناراض ہوں ، دوسرے وہ عورت جس کا شوہراس سے ناراض ہواور وہ آ رام سے پڑی سور ہی ہواور تیسرے وہ آ دمی جواینے بھائی ہے قطع تعلق کرے۔ (بخاری) حضرت معاذ بن جبل ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علبيه وسلم نے فر مايا: ايمان رکھنے والی عورت کيلئے بيہ جائز نہيں کہ وہ اپنے شو ہر کے گھر میں کسی ایسے مخص کوآنے کی جازت دے جس کا آنا شوہر کونا گوار ہواوروہ گھرے ایسی صورت میں نکلے جبکہاں کا نکلنا شو ہر کونا گوار ہواورعورت شو ہر کے معاملہ میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔(الترغیب والترہیب) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ جب کوئی مر درات میں ا پنی بیوی کوجگا تا ہےاور وہ دونوں مل کر دورکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جا تا ہے۔ (ابوداؤد) حضرت ابو ہر ریو گا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور اس نے اُن کے ساتھ انصاف اور برابری کاسلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ مخض اس حال میں آئے گا کہ اس کا آ دھا

اسوة رسول كرم صلاسقية

دھڑ گر گیا ہوگا۔( ترندی) نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :عورت جب یا نجوں وفت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرمال برداری کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے حیاہے داخل ہوجائے۔(الترغیب والترہیب) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظراٹھا کربھی نہ دیکھے گا جوشو ہر کی ناشکر گزار ہو گی حالا نکہ عورت کسی وفت بھی شو ہرے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ (نسائی الا دب المفرد) نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مومن کیلئے خوف خدا کے بعدسب سے زیادہ مفیداور باعث خیر ونعمت بیوی ہے کہ جب وہ اس ہے کسی کام کو کہتو وہ خوش دلی سے انجام دے اور جب وہ اس پرنگاہ ڈالے تو وہ اس کوخوش کر دے اور جب وہ اس کے بھروسے پرفتم کھا بیٹھے تو وہ اس کی فتم پوری کردے اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے بیچھے اپنی عزت وآ برو کی حفاظت کرے اور شو ہر کے مال واسباب کی تگرائی میں شو ہر کی خیرخوا ہ اور و فا دارر ہے۔ (ابن ماجہ الا دب المفرد) ۔ اولا و کے حقوق ....حضور نبی کرمیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ: = مسلمانو! خدا جا ہتا ہے کہتم اپنی اولا د کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ » جو مسلمان اپنی لڑ کی کی عمدہ تربیت کرے اور اس کوعمدہ تعلیم دے اور اس کی پرورش کرنے میں انچھی طرح صرف کرے وہ دوزخ کی آگ ہے محفوظ رہے گا۔ • مسلمانو!اپنی اولا د کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔(طبرانی) • نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: باپ اپنی اولا دکوجو پچھ دے سکتا ہےاں میںسب سے بہتر عطیہ اولا و کی اچھی تعلیم وتر ہیت ہے۔(مشکوۃ) 🖷 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہےا ہے بچوں کونماز پڑھنے کی تلقین کروجب وہ سات سال کے ہوجا ئیں اورنماز کیلئے ان کوسزا دوجب وہ دس سال کے ہوجا ئیں اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کردو۔(مھلوۃ شریف) = لوگو!تم قیامت میں اپنے اور بابوں کے نام سے بکارے جاؤ گے پس تم ا پنا نام اچھارکھا کرو۔(ابوداؤد) = جس نام میں عبدیت اور خدا کی تعریف کا ظہور ہوتا ہے وہ نام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ ( بخاری) • سب سے مقدم اپنے اہل وعیال پرخرچ کرنا ضروری ہے پھر جو لوگ رشتے میں قریب ہوں ان پرخرچ کرنا جائے ۔ (طبرانی) = ایک دینار جہاد فی سبیل اللّٰد میں خرج کیا جائے اورایک وینارکسی غلام کوآ زادکرانے میں اورایک دینارکسی مسکین کودیا جائے اور ا یک دینارا پنے اہل وعیال پرخرج کیا جائے تو ان سب میں اجروثواب کے لحاظ ہےافضل وہ دینار ہے جواہل وعیال کے نان ونفقہ پرخرچ کیا جائے۔(لیعنی بچوں پرخرچ کرنا بھی ثواب اور

# اسوة رسول كرم صلاستيريط

عبادت کے درجہ میں ہےاس لیےان پڑتگی نہ کی جائے )۔

یہ اولا دکا نام اورا دب ..... حضرت ابو وہ بٹے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہتم پیغمبروں کے نام پر نام رکھا کرواوراللہ تعالیٰ کے نزد یک زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے اور سب سے سپا نام حارث اور ہمام ہے۔ (ابو داؤو، نسائی) حضرت حبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دوسلمانوں کے تین بچسن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے مرگئے ان کو قیامت کے دن لاکر جنت کے دروازے پر کھڑا کرے کہا جائے گا بہشت میں داخل ہوں گے جب) ہمارے ماں باپ بھی داخل ہوں اس پران سے یہ کہا جائے گا اچھاتم بھی بہشت میں داخل ہوا ور تمہارے ماں باپ بھی داخل ہوں اس پران سے یہ کہا جائے گا اچھاتم بھی بہشت میں داخل ہواور تمہارے ماں باپ بھی داخل ہوں اس پران سے یہ کہا جائے گا اچھاتم بھی بہشت میں داخل ہواور تمہارے ماں باپ بھی ۔ (طبرانی کیر)

۔ اللہ کیوں کی بیرورش ۔۔۔۔ وحدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدااس کے یہاں فرضتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں: اے گھر والوا بتم پرسلامتی ہو، و ولڑکی کو اپنے برول کوسایہ میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمز و رجان ہے جو ایک کمز و رجان ہے جو ایک کمز و رجان ہے بیدا ہوئی جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدواس کی شامل حال رہے گی ۔ و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو مخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کی شامل حال رہے گا ۔ وران کے ساتھ اچھاسلوک کرکے آنر مائش میں کا میاب ہوتو یہ لڑکیاں اس کیلئے قیامت کے دوز جہنم کی آگ ہے وہال بن جائیں گی۔ (طرانی)

ہ اولا دصالح .....حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمنے فرمایا کہ بندہ جب مرجا تا ہے تواس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے مگر تین چیزیں کہ ان کا ثواب برابر ماتار ہتا ہے۔ ۔ صدقہ جاریہ وہ علم جس نفع اٹھایا جا تارہ یہ صالح اور نیک اولا دجواس کیلئے دُعا گورہے۔ (ادب المقرد)

۔ وصیت محدیث شریف میں ہے کہ ہر مسلمان جس کے پاس وصیت کرنے کی قابل کوئی چیز ہواس پرید حق ہو۔ اور حدیث ہواس پرید حق ہوں ہے کہ دوراتیں اس پرندگزریں مگرید کہ وصیت اس کے پاس موجود ہو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگرایک بیٹے کوکوئی چیز دوتو دوسرے کوبھی ویسی ہی دو، ناانصافی بری بات ہے۔ (ترندی)

نا جائز وصیت .....حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ گوئی مرداوراسی طرح کوئی عورت ساٹھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت میں گزارتے ہیں پھران کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت کے ذریعہ ورثاء کو نقصان پہنچادیتے ہیں تو ان دونوں کیلئے چہنم واجب ہوجاتی ہے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کے ضمون کی تا ئید میں قرآن شریف کی آیت پڑھی: (من یعد و صیّة یُوصی بھا اوُد دَیُنِ عَیْرَ مُضَارِ (تا) و ذَالِک الْفَوْرُ الْعَظِیْمِ ﴿) (منداحم)

### بھائی اور بہنوں کے حقوق

یہ بڑے بھائی کاحق جھوٹے بھائی پروبیا ہے جیسا باپ کاحق سیرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بڑے بھائی کاحق جھوٹے بھائی پروبیا ہے جیسا باپ کاحق بیٹے پر۔ (مشکوہ ،حیوہ اسلمین) حضرت انس گھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس نے پرورش کی دویا تین بیٹیوں کی یا دویا تین بہنوں کی تا آئکہ وہ اس سے جدا ہوجا کیں (بیاہ شادی کے بعد) یا فوت ہوجا کیں تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح بید دوانگلیاں (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک بیٹی یا ایک بہن کا بھی وسلم ہے )۔ (الادب المفرد)

يتيم كاحق

یہ بیٹیم پر رحم کرنا .....حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جوآ دمی کسی بیٹیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نبکی یا بھلائی سے پیش آتا ہو میں اور وہ جنت میں پاس پاس ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ دوانگلیاں قریب قریب ہیں (وست مبارک کی دوانگلیاں ملا کراشارہ فر مایا) (الا دب المفرد) حضرت ابو ہر برہ ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان کے گھروں میں سب سے بہتر گھروہ ہے جس میں کوئی بیٹیم ہواور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہواور مسلمانوں میں سب سے بدتر گھروہ ہے جس میں کوئی بیٹیم ہواور اس کے ساتھ اچھا ساتھ براسلوک کیا جاتا ہو۔ (ابن مجہ) بیٹیم کا مال کھانے والے اس حال میں قبروں سے اٹھائے جاتا ہو۔ (ابن مجہ) تشکم کیا کہ کے شعلے نگلتے ہوں گے۔ (ابو یعلی)

الله يبتيم كى تيرورش .....حضرت عوف بن ما لك فرمات بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے

ارشاد فرمایا: ہے کہ میں اور سیاہ رخساروں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔
(یزید بن زریع اس حدیث کے ایک راوی نے درمیانی اورشہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ جس طرح بیانگلیاں قریب قریب ہیں ، ای طرح آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت قیامت کے دن قریب تو یب ہوں گے ) اور سیاہ رخساروں والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مرادوہ عورت ہے جس کا شوہر مرگیاہ ویا اس نے طلاق دے دی ہواوروہ عورت جاہ وجمال رکھتی ہولیکن اس نے بیٹیم بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کیا ہوا ور اپنی خواہشات کوروکا ہو یبال تک کہ اس کے بچے جوان ہوکر اس سے جدا ہو گئے ہوں یا مرگئے ہوں۔
(ابوداؤد بشکلوۃ ، جوۃ السلمین)

۔ بیٹیم سے محبت وشفقت ....رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محضِ اللہ ہی کیلئے پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گےاور جو شخص یتیم لڑ کے بالڑ کی کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے پاس رہتا ہوتو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے۔جیسے شہاوت کی انگلی اور چے کی انگلی پاس پاس ہے۔ (بہثی زیور) یہ صلہ رحمی .....حضرت ابو ہر ہر ہ ﷺ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوائمہیں اپنے حسب نسب کے متعلق اس قدرعلم حاصل کرنا ضروری ہے جس کی وجہ ہے تم ا پنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ کرحمی کرسکو ( مثلاً باپ، دا دااور ما نمیں اور جدات اور ان کی اولا و، مرداورعورت کہانہیں پہچاننااوران کے نام یا در کھنا ضروری ہیں کہ یہی ذوی الارحام کہلاتے ہیں اورانہیں کے ساتھ صلۂ رحمی کرنے کا حکم ہے) کیونکہ صلۂ رحمی کرنے سے قرابت واروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں کثرت و برکت ہوتی ہے اور عمر میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔(مسلم)حضرت ابو ہر برہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم)میرے چندقرابت دار ہیں اورعجب طرح کی طبیعت کے داقع ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ ٔ رحمی کرتا ہوں اوروہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں ، میں ان سے نیکی کرتا ہوں اوروہ مجھ ے جہالت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فر مایا: کہ اگر واقعی میں تو ایسا ہی ہے جبیسا کہتا ہے تو گو یا تو ان کے منہ میں گرم گرم بھوبل ڈالتا ہے ( لیعنی تیری عطا ان کے حق میں حرام ہے اور ان کے شکم میں آ گ کا حکم رکھتی ہے ) اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر تیری مدو

# اسوة رسول كرم صلاسفاريلم

كرتارے گاجب تك تواس صفت برقائم رہے گا۔ (مسلم،الا دب المفرد) رسول التد صلى الله عليه وسلم کو پیفر ماتے سنا کہ ہر جمعرات کی شام بعنی جمعہ کی رات کولوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ ایس اللہ تعالی رشتہ قرابت توڑنے والے کے اعمال قبول نہیں كرتا-(الادب المفرد) حضرت ابو ہر رہيٌّ مرفوعاً روايت كرتے ہيں كەحضورصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تنین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب سہولت و آ سانی سے لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، پوچھا گیا: کہ بارسول الله! صلی الله عليه وسلم وه كيابين؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جوتم كومحروم كرے اس كودو، جوتم سے رشتہ توڑے اس سے ناتہ جوڑو، جوتم پر ظلم کرے اس کومعاف کردو، جب تو بیکر لے گا تو اللہ نتعالیٰ بخھ کو جنت میں لے جائے گا۔ (طبرانی والحائم وقال سیح الا ساد،الا دب المفرد) حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ارشادات ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرناعمر کو دراز کرتا ہے اور چھیا کر خیرات کرنا خدا کے غصہ کوفر وکرتا ہے۔ (الفصاع عن ابن مسعود) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے: میرا نام اللہ ہے! میرا نام رحمٰن ہے! میں نے اپنے نام کورحم ہے مشتق کیا ہے جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جوقطع رحمی کرے گا میں اس کوقطع کروں گا۔ (ترندی، ابوداؤر) شعبان کی بیندرهویں شب میں تقریباً سب لوگ آزاد کر دیئے جاتے ہیں ، ( یعنی ان کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں ) مگر قاطع رحم ، ماں باپ کا نافر مان اورشراب کاعا دی پیتینوں اس رات میں بھی آ زادہیں کئے جاتے ۔ (بیہقی ہزندی،ابوداؤد)

نے ارشادفر مایا: جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے اور اس کے قریب تر پڑوسیوں میں ہے تین آ دمی اس پرخیر کی گواہی دیتے ہوں تو اللہ تعالی فر ما تا ہے: میں نے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی اور جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو میں نے بخش دیا۔ (منداحہ)

یه دوست گاحق .....ابن عون سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا؛ کہ اپنے دوست کا اعز از واکرام اس طور نہ کر وجوا سے شاق گزرے ۔ فائدہ: لیعنی ہر مخص کے ساتھ اس کے مرتبہ کے شایان شان برتا و کرو۔ (الا دب المفرد)

#### مسلمان کے حقوق

- ۔ حفاظت مسلم .....عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے:
  پورامسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذاء سے تمام مسلمان محفوظ رہیں اور پکا مہاجروہ
  ہے جوان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے الله تعالی نے منع فر مایا ہے۔ ( بخاری وسلم ) تر مذی و
  نسائی نے اس حدیث میں اتنا اور ضافہ کیا ہے کہ کامل مومن ہے وہ جس کولوگ اپنی جان و مال
  کے بارے میں امانت دار مجھین ۔ (ترجمان النة)
- ، دوسنول کو جدا کرنا .....حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اور حضرت اساد بنت یزیدٌ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بندگان خدامیں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواد ہے ہیں: الخے۔(احمد بیبق)
- له و وسنول کی دل شکنی ..... حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ رسول الدّ سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اپنے بھائی (مسلمان) سے (خواہ مخواہ) بحث نہ کیا کرو! اور نہ اس سے (ایسی) دل گلی کرو (جواس کونا گوار ہو) اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کروجس کوتم پورانہ کرو۔ (ترندی) فائدہ: البتۃ اگر کسی عذر کے سبب پورانہ کرسکے تو معذور ہے، چنانچہ زید بن ارقم نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت وعدہ پورائر کرنے کی نیت تھی مگروہ وعدہ پورائہیں کرسکا، اور (اگر سے وعدہ کراوہ وقت پر آ نہ سکا (اس کا یہی مطلب ہے کہ کی عذر کے سبب ایسا ہوگا) تو اس برگناہ نہ ہوگا۔ (ابوداؤدہ ترندی، حیات اسلمین)

## اسوة رسول كرم مالالمعليظم

مشوره دینا...... حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی سے مشوره لینا جا ہے تو اس کومشوره دینا جا ہیں۔ (ابن ماجه) یہ لوگوں پر رحم کرنا ..... حضرت جربرین عبدالله سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی ایسے شخص پر رحم نہیں فرما تا جولوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ (بخاری وسلم)

مسلمانوں کو حقیر سمجھنا ..... حضرت ابو ہر برہ ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: کہ آدمی کیلئے یہ شرکافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے (یعنی اگر کسی میں بیہ بات ہواور کوئی شرکی بات نہ ہوت بھی اس میں شرکی کمی نہیں ) مسلمان کی ساری چیزیں دوسر نے مسلمان پر حرام ہیں ،اس کی جان اوراس کا مال اوراس کی آبر و کوکوئی صدمہ پہنچانا، مثلاً اس کا عیب کو نکلیف و بنا جائز نہ اس کے مال کا نقصان کرنا اوراس کی آبر وکوکوئی صدمہ پہنچانا، مثلاً اس کا عیب کھولنا،اس کی غیبت کرنا وغیرہ) (مسلم ،حیوۃ السلمین)

، دوست سے ملا قات کرنا .....حضرت ابو ہر ریو است ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس وفت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کیلئے جاتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے تو بھی پاکیزہ ہے اور تیرا چلنا بھی ، تو نے جنت میں اپنا مقام بنالیا ہے۔ (زندی)

۔ حقوق مسلم .... حضرت ابو ہر رہے ہیں۔ (اس وقت انہی چھے کے ذکر کا موقع تھا) عرض کیا: یارسول مسلمان کے حقوق مسلمان پر چھے ہیں۔ (اس وقت انہی چھے کے ذکر کا موقع تھا) عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 1 جب اس سے ملنا ہوتو اس کوسلام کر۔ 2 جب وہ دعوت دے کر بلاوے تو قبول کر۔ 3 جب تم سے خیرخواہی چاہے تو اس کی خیرخواہی کر۔ 3 جب بیار ہوجائے اس کی خیرخواہی کر۔ 3 جب مرجائے تو اس کی جنازے کے ساتھ جا۔

قطع تعلق ..... حضرت ابو ہر برہ اُرادی ہیں: کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سی شخص کیلئے بیہ جائز نہیں کہ مومن کو تین دن تک جھوڑے رکھے، جب تین دن گزرجا کیں تو اے چاہے کہ وہ اس سے ملے اور سلام کرے، اگر (دوسرے نے) سلام کا جواب دے دیا تو دونوں شریک اجروثواب ہوں گے اور اگر سلام کا جواب نہ دیا تو سلام کرنے والا بری الذمہ ہوگیا۔

اسوة رسول كرم صلاستياركم

اس پر قطع تعلق کا گناه نبیس ر ما \_ (الا دب المفرد، بخاری وسلم)

م مسلمانوں کی آبروگاحق میں حضرت جابر افر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشادفر مایا: جوشخص کسی مسلمان کوایسے موقع پر ذکیل کرے گا جہاں اس کی ہتک ہو یا اس کی عزت میں پچھ کمی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کوایسے مقام میں ذکیل کرے گا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلب گار ہوگا اور جو شخص کسی ایسی جگہ مسلمان کی مدد کرے گا جہاں اس کی بے عزتی اور جتک ہوتی ہوتو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پراس کی مدد کرے گا جہاں اس کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پراس کی مدد کرے گا جہاں اس کواللہ تعالیٰ کی مدد در کا رہوگی۔ (ابوداؤد)

" حق طریق (راسته) ....فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے که راہوں پر بیٹھنے ہے بچواور اگرتم بیٹھنے ہے باز نه رہوتو راستہ میں بیٹھنے کاحق ادا کرو! صحابہ نے دریافت کیا: یارسول الله! (صلی الله علیه وسلم) راسته کاحق کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آئکھوں کا بند کرنا (لیعنی حرام چیزوں پرنظرنه ڈالے) اور ایذا ہے باز رہنا (یعنی کوئی حرکت ایسی نه ہوجس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہومثلاً راستہ نگ کردے) اور سلام کا جواب دینا (جواب دینا اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کوسلام کرے) اور لوگوں کومشروع باتوں کا حکم کرے اور نامشروع باتوں کا حکم کرے اور نامشروع باتوں سے منع کرے۔ (مقلوة)

۔ حقوق مریض (عیادت) ....مسلمانو! جبتم کسی بیار کے پاس جاوً تو اس کو دیر تک زندہ رہے گی خوشخبری دو کیونکہ تمہارے کہنے ہے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہوسکتی۔ مگر بیار کی طبیعت خوش ہوجائے گی۔ (ترندی، ابن مادیمن ابی سعید) ..... بیار کی مناسب بیار پرسی سے ہے کہ مزاج پرسی کرنے والا اس کے پاس سے جلدا ٹھ آئے۔ (مندالفردوں للدیلی)

، مسکیین کاحق .....حضرت انس فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: که الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: جس نے میری مخلوق میں سے کسی ایسے کمزور کے ساتھ بھلائی کی جس کا کوئی کفایت (کفالت) کرنے والانہیں تھا تو ایسے بندہ کی گفایت و کفالت کا میں ذمہ دار ہوں۔ (خطیب)

یہ جانو ر کا حق .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : ہر حساس جانو رجس کو بھوک، پیاس کی تکلیف ہوتی ہواس کے کھلانے ، پلانے میں ثواب ہے۔ ( بخاری وسلم )

۔ حقوق حاکم ومحکوم ....حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دفر مایا

اسوة رسول كرم ملاله عليظ

ہے: کہ بادشاہ روئے زمین پر( مخلوق پر رحمت وشفقت کرنے میں )خدا کا سامیہ ہوتا ہے، خدا کے بندے جومظلوم ہوں اس سابیمیں پناہ لیتے ہیں اگروہ انصاف کرے تو اس کونٹواب و یا جا تا ہےاوررعیت براس کاشکرا دا کرنا واجب ہوتا ہےاورا گروہ ظلم کرے یا خدا کی امانٹ میں خیانت کرے تو بار گناہ اس پر ہے اور رعیت کوصبر کرنا لازم ہے۔ ( پیپی مشکوۃ )حضرت ابوا مامیّہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ مسلما نو!ا پنے حکمرا نوں کو برا نہ کہوا ور خدا ہے ان کی بھلائی کی وُعا ما نگا کرو، کیونکہ ان کی بھلائی میں تمہاری بھلائی ہے۔حضرت ابن عمر ا فرماتے ہیں کہ حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : کہ مسلمانو! تم میں سے ہرا یک حکمران ہے اور ہرایک ہے اس کی رعیت کی نسبت سوال کیا جائے گا جو آ دمی لوگوں پر حکومت کرتا ہے وہ ان کا راعی ہے اور لوگ اس کی رعیت ہیں ، پس حاکم سے اس کی رعیت کی نسبت بازیرس کی جائے گی، ہرآ دمی اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور گھر والے اس کی رغیت ہیں ، پس ہرآ دمی ہے اس کے گھر والوں کی نسبت باز پرس ہوگی۔ ہرعورت اپنے خاوند کے گھر کی راعی ہےاورخاوند کا گھر اس کی رعیت ہے۔ پس ہرعورت ہےاس کے خاوند کے گھر کی نسبت باز پرس کی جائے گی۔ ہر نوکرا پنے آتا کے مال واسباب پرراعی ہے اور آتا کا مال واسباب اس کی رعیت ہے کہیں ہر نوکرے اس کے آتا کے مال واسباب کی نسبت باز برس کی جائے گی۔ (منداحمد، بخاری وسلم، ابوداؤد، ترندی)حضرت ابو ہر ریو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: کہ مسلمانو! جب تمہارے حاکم نیک دل ہوں اور تمہارے امیر فیاض ہوں اور تمہارے معاملات کی بنیا دمشورہ پر ہوتو زمین کی سطح پرتمہارار ہناز مین کے پیٹ میں جانے ہے بہتر ہےاور جب تمہارے حاکم شریر ہوں اور تمہارے امیر بخیل ہوں اور تمہارے معاملات کا فیصلہ عور توں کی رائے پر ہوتو زمین کے پیٹ میں تمہارا جانا زمین پررہنے ہے بہتر ہے۔(ترندی)حضرت ابن عمر قرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشادفر مایا ہے: کہ حاکم کے حکم کوسننااورا طاعت کرنا ہرمسلمان پرِفرض ہے خواہ حکم پسند نہ آئے جب تک حاکم کسی گناہ کا حکم نہ دے اور جب وہ کسی گناہ کا حکم دے تو مسلمان پراس کی اطاعت واجب نہیں۔(بخاری دسلم،مثلوۃ)حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللّصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت واجب نہیں،اطاعت صرف نیک کاموں میں واجب ہے۔ ( بخاری وسلم ،مشکوۃ )حضرت ام سلمیہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشا دفر مایا : کہتم پر ا پسے حاکم مقرر کئے جا تمیں گے جواچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے پس جس

شخص نے انکار کیا یعنی اس کے برے فعل کی نسبت اس کے منہ پر کہہ دیا کہ تمہارا یفعل شرع کے خلاف ہےاوروہ اپنے فرض سے بری ہو گیااور جس شخص نے ایسانہ کیا بعنی اس کواتنی جرأت نہ ہوئی کہوہ زبان سے کہدد ہے لیکن دل سے اس فعل کو براسمجھا وہ سالم رہا یعنی اس کے گناہ میں شریک ہونے سے سالم (محفوظ)رہا،لیکن جوشخص اس کے فعل پر راضی ہوا،اوران کی پیروی کی وہ ان کے گناہ میں شریک ہوا،صحابہؓ نے عرض کیا: کیاان سےلڑیں یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم)؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بنہیں جب تک وہ نماز پڑھیں نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھیں۔(ملم،شکوۃ)حضرت واکل بن حجرسلمہ بن پزیڈنے نبی کریم سے پوچھا؛ کہاےخداکے نبی! آپ(صلی الله علیه وسلم)اس معامله میں کیا فرماتے ہیں کہا گرہم پرایسے حاکم مسلط ہوں جو ہم سے اپناحق مانگیں اور ہمار بے حقوق سے انکار کردیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہان کے احکام سنوا وران کی اطاعت کرواس لیے کہان پروہ بات فرض ہے جوانہوں نے اپنے ذمہ لی ہےاورتم پروہ چیز فرض ہے جوتم نے اٹھائی ہے۔ (مسلم مشکوۃ) حضرت طلحہ بن عبید اللّٰہ ﷺ سے روایت ہے کہ خضور نے ارشادفر مایا: کہ ظالم امیر کی دُ عا قبول نہیں ہوتی ۔ (عاکم ) دوسری حدیث میں حضرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین شخصوں کا کلمہ بھی قبول نہیں ہوتا ایک ان میں ہے وہ حاکم ہے جوا پی رعایا پرظلم کرتا ہے۔(طبرانی)حضرت معقل بن بیبارٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے: کہ جس بندہ کواللہ تعالیٰ رعایت کی نگہبانی سپر دکر ہے اور وہ بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے وہ بہشت کی بونہ پائے گا۔ (بخاری وسلم مشکوۃ )حضرت عا تشہ صدیقاتہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کوؤعاً کرتے سا ہے کہ اےاللہ! جس شخص کومیری امت کے کسی کام کا والی اورمتصرف بنایا گیا ہواور وہ میری امت پرمشقت اورمصیبت ڈالے تو تو بھی اس پرمشقت ومصیبت ڈال اور جو تحض ( حاکم ووالی )میری امت پررخم اورنزمی کرے تو تو تجھی اس پررخم ونزمی کر۔ ( مسلم ومشکوۃ ) » فریقتین کا فیصله .....حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے: کہ جب دوآ دمی تمہاری طرف قضیہ پیش کریں (اوران میں ایک شخص اظہارِ مدعا کر چکے ) تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ ن لوا وّ ل شخص کے موافق فیصلہ نہ کرو، کیونکہ بیصورت اس بات ك لائق ترب كة تهار ب لي قضيكي يوري كيفيت ظاهر موجائي - (ترندي)

ی خدمت گار کا حق ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : لونڈی و غلام تمہارے بھائی ہیں۔خدا نے ان کوتمہارے قبضہ میں دے رکھا ہے بس تم میں ہے جس کسی کے قبضہ وتصرف میں خدا نے کسی کووے رکھا ہے تو اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھا تا ہے اورا سے ویسائی الباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے ، اوراس پر کام کا اتنائی بوجھ ڈالے جواس کے سہارے زیادہ نہ مواورا گروہ اس کام کو نہ کر پارہا ہوتو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ (بخاری وسلم، الادب المفرد) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے: کہ مسلمانو! اگرتم میں ہے کسی کا خاوم کھا نالائے اوراس نے کھانالائے اوراس نے کھانالائے اوراس نے کھانا تیار کرنے میں دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہوتو تم کوچا ہے کہ اس خادم کوا ہے ساتھ کھانے پر نہ بٹھاؤ تو ایک دو لقے اس کو ضرور دے دو۔ (بخاری وسلم، ابن باج)

#### كسب معاش

مال کی قدر ..... حضرت انس فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ؛ کہ جوآ دمی دولت کو پیند نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے کیونکہ اس کے وسیلہ سے رشتہ داروں کے قق پورے کئے جاتے ہیں اور امانت اواکی جاتی ہے اور اس کی برکت سے آ دمی دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔ (بیبی )

قناعت .....جناب رسول الله نے ارشاوفر مایا: که خدا تعالی اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آ زمائش کرتا ہے۔ اگروہ اپنی قسمت پر راضی ہوجا ئیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرما تا ہے اور اگر راضی نہ ہوں تو ان کی روزی کو وسیعے نہیں کرتا۔ (منداحمہ) حضرت علی کرم الله وجہ فرماتے ہیں کہ ارشاوفر ما یا جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے: جو آ دمی تھوڑی می روزی پر راضی ہوجا تا ہے۔ (بہتی) حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے! کہ جو محض کسی کام میں کامیاب فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے! کہ جو محض کسی کام میں کامیاب ہواس کولازم ہے کہ اس کونہ چھوڑے۔ (بہتی)

معاملہ میں صدافت ..... حضرت معاد فرماتے ہیں کہ حضور رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کہ سب سے عمدہ پیشہان سوداگروں کا ہے جو بولتے ہیں تو سے بولتے ہیں (جھوٹ نہیں بولتے ) اوراگران کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتے اور جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کی بے حد

## اسوة رسول كرم صلى

تعریف نہیں کرتے اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تواس کی قیمت ادا کرنے میں در نہیں کرتے اورا گران کا قرض کسی کے ذمہ ہوتو مقروض ریختی نہیں کرتے ۔ (بہبی )

- ، حلال روزی کی تلاش .....حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ اس بات کو بیند فرما تا ہے کہ اپنے بندے کوحلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھا تادیکھے۔ (الدیمی، ترندی)
- ، والدنین اوراولا دکیلئے نان نفقہ مہیا کرنا .....حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا: جو آ دمی اپنے بوڑھے والدین کیلئے روزی کما تا ہے اور دوڑ دھوپ میں رہتا ہے وہ خدا کے راستہ میں ہے اور جو آ دمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کیلئے محنت کرتا ہے۔ وہ بھی خدا کے راستہ میں ہے اور جو آ دمی اپنی ذات کیلئے محنت کرتا ہے، تا کہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے وہ بھی خدا کے راستہ میں ہے۔ (بخاری وسلم)
- یہ ناجائز آ مدنی .....حدیث شریف میں ہے کہ(انسان کاجسم) جس گوشت نے حرام آ مدنی سے نشو ونمایا کی وہ جنت میں (سزایائے بغیر) داخل نہیں ہوگا۔ (مشکوۃ بحوالداحمہ و داری)
- ، اپنے ہاتھ کی کمائی .....حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خوچیزتم کھاتے ہواس میں سب سے بہتر وہ ہے جوتم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤاور تمہاری اولا دکی کمائی بھی جائز ہے۔ (ترندی، نسائی، ابن باجہ، مشلوۃ)
- ۔ حلال کی کمائی ۔۔۔۔حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که 'پاک وجلال کمائی فرض ہے۔فرض کے بعد' بعنی فرائض کے بعد جواللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔حلال کمائی بھی فرض ہے۔ (بیہی مشکوۃ)
- ، تلاش رزق کا وفت ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: رزق کی تلاش کرواور حلال کمائی کیلئے صبح سور ہے ہی چلے جایا کرو کیونکہ اس وقت کا موں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ (طبرانی)
- ۔ معاملہ میں ٹرگ ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ خدا اس شخص پر رحم فر مائے جو خرید وفر وخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ (بخاری) ( اس حدیث

اسوة رسول كرم صلا للنظير

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خص کیلئے وُعا فر مائی ہے )

تا جرگی نیک خصانتیں سے حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تا جروں میں جب تین خصانتیں ہوں تو ان کی کمائی عمرہ اور حلال ہوگی: 1 جب وہ (کسی سے کوئی چیز) خریدے تو (اس کی ) برائی نہ کرے اور 2 جب وہ (کسی کے ہاتھ کوئی چیز) فروخت کرے تو (اس کی برائی نہ کرے اور بیع میں تدلیس نہ کرے (یعنی خریدار سے فروخت کرے تو (اس کی بے جا) تعریف نہ کرے اور بیع میں تدلیس نہ کرے (اصبانی) مال کاعیب نہ چھیائے ) اور 1 اس کا معاملہ ) کے درمیان (جھوٹی ) قتم نہ کھائے۔ (اصبانی) مزدور کی اجرت سے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مزدور کواس کی مزدور کی قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہوا واکردو۔ (ابن ماجہ)

الدرزق مقدر ..... حضرت حذیفہ اسے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وی بھیجی ہے کہ کوئی مخص نہیں مرتاجب تک وہ اپنا مقدر رزق پورانہیں کر لیتا اگر چہ دیر سے اس کو پہنچے، پس جب یہ بات ہے تو تم اللہ کی نافر مانی سے بچوا ور روزی تلاش کرنے میں حداعتدال سے تجاوز مت کر واور تاخیر رزق کی صورت میں گنا ہوں کے ساتھ رزق طلب نہ کرنے لگنا اور جورزق حلال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اطاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ (بزار) کہ رعایت با جمی ..... حضرت ابو ہریہ اسے مروایت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بلا شک اللہ تعالیٰ خرید وفروخت میں اور قرض کی ادائیگی میں رعایت و مروت کرنے والے کودوست رکھتے ہیں۔ (ترزی)

" نتجارت ملیں صدق و امانت .....عبید بن رفاع الله عاجد حضرت رفاع الله علیہ والد ماجد حضرت رفاع ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیروایت کی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تا جرلوگ قیامت کے دن بدکارا گھائے جا کیں گے۔ ( یعنی عام تا جروں کا حشر بدکاروں کے ساتھ ہوگا) سوائے ان (خداتر س اور خدا پرست) تا جروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی ، نیکی ، حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ (جامع ترزی ، ابن ماجہ ، معارف الحدیث) یا جرکی صدافت ..... حضرت ابوسعید خدری سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: کہ سچا اور امانت وارسودا گر، انبیاء ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (جامع ترزی)

👢 کم نا پنا اور تولنا....حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے نا پنے

اورتو کنے والوں سے ارشاد فرمایا: تمہارے ہاتھ میں دوا پسے کام ہیں جن کے سبب ہے تم ہے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں تم ایسانہ کرنا)۔
قومیں ہلاک ہوئیں (یعنی پوراوزن نہ تو لنے اور کم ناپنے کے سبب ہلاک ہوئیں تم ایسانہ کرنا)۔

یہ ذخیرہ اندوزی ....حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ تاجرکو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے۔ (قبط کے زمانے میں ) غلہ کو گرانی کے خیال سے روکنے اور بندر کھنے والا ملعون ہے۔ (ابن ماجہ، داری ہشکوۃ)

ا، مال کا صدقہ ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا جروں کو ہدایت فرمائی اے کاروبار کرنے والو! مال کے بیچنے میں لغویات کرنے اور جھوٹی قشم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے تو تم لوگ اینے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو۔ (ابوداؤر)

#### قرض

قرض دارکی رعایت ..... حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے فرمایا:
کہ میری امت میں جو محض قرض کے بار میں پڑجائے پھراس کے اداکر نے میں پوری کوشش کرے اور پھرا داکر نے سے پہلے مرجائے تو میں اس کا مددگار ہوں۔ (احر بطرانی) رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض کو یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے ہم اور گھٹن ہے بچائے تواس کو چاہیے کہ تنگدست قرضدار کومہلت وے یا قرض کا بوجھاس کے سرسے اتاردے۔ (مسلم) تواس کو چاہیے کہ تنگدست قرضدار کومہلت وے یا قرض کا بوجھاس کے سرسے اتاردے۔ (مسلم) یہ قرض کی لعنت .... حضرت عبداللہ بن جش شے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں فرمایا: (یعنی کسی کا مال حق جو کسی کے ذمہ آتا ہو) قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے! کہ اگر کوئی محض جہاد میں شہید ہوجائے پھر زندہ ہوکر دوبارہ شہید ہوجائے گاراس کے ذمہ کسی کا قرض آتا ہو وہ ہوکر دوبارہ شہید ہوجائے گا دراس کے ذمہ کسی کا قرض آتا ہو وہ ہوکہ دعیں نہ جائے گا جب تک اس کا قرض ادانہ کیا جائے گا۔ (میں ترغیب از نمائی بطرانی)

" قرض کی ادا نیکگی کی نمیت .....حضورافدس سلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: کہ جوآ دمی قرض لیتا ہے اوراس کوادا کرنے کااراوہ رکھتا ہے قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے اس قرض کوادا کردے گا اور جوقرض لے کرادا کرنانہیں جا ہتا اورای حالت میں مرجا تا ہے قیامت کے دن خدا اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے تونے شاید خیال کیا تھا کہ میں نے اپنے بندے کا

اسوة رسول كرم سلاستيديم

حق تجھے سے نہیں اوں گا پھر مقروض کی پچھ نیکیاں قرض خواہ کو دی جا نمیں گی اور اگر مقروض نے نکیاں نہ کی ہوں تو قرض خواہ کے بچھ گناہ لے کر مقروض کو دیئے جا نمیں گے۔ (طبرانی وحاتم)
پہ قرض کا و بال .....حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ مسلمانو! قرض لینے سے بچو کیونکہ وہ رات کے وقت رنج وفکر پنیرا کرتا ہے اور دن کو ذلت وخواری میں مبتلا کرتا ہے۔ (بیھی)

ی قرض سے بناہ .....حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مسلمانو!اگرتم میں ہے کوئی آ دمی بیوند پر بیوندلگائے اور بھٹے پرانے کپڑے بہنے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرض لے اوراس کے ادا کرنے کی طاقت ندر کھتا ہو۔ (مندامام احمد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ مسلمانو! مختاجی اور مفلسی اور ذلت وخواری سے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔ (نسائی، حاکم، بن حبان)

ی و عاادائے قرض ..... حضرت انس بن مالک ہم مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معاذبین جبل ہے فر مایا: کہ جس تم کوالی وعانہ بتاؤں کہ اگر تمہارے سر پر پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اس کو بھی حق تعالی ادا فرمادی تم یوں کہا کرو: اللّٰهُم مالک المُملک تُوْبِی الْمُملک مَنْ المَملک مِنْ الله عَلَى المُملک مِنْ المُملک مِنْ الله عَلَى المُملک مِنْ الله عَلَى الله وقول عيں الله وقول عيں اله وقول عيں الله عَلَى الله عَلَى

۔ قرض دینے کا ثواب....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پرلکھا ہوادیکھا کہ خیرات کا ثواب دس حصہ ملتا ہےاور قرض دینے کا ثواب اٹھارہ حصے ملتا ہے۔ (بہثق زیور)

اسوة رسول كرم صلاسعية

، قرض دارگومهلت دینا.....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نه آیا ہواس وقت تک اگر کسی غریب کومہلت دے تو ہرروز اتنا ثواب ماتا ہے جیسے اتنا روپید خیرات دے دیا اور جب اس کا وقت آجائے اور پھرمہلت دے تو ہرروز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپید سے دیا اور جب اس کا وقت آجائے اور پھرمہلت دے تو ہرروز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپیدسے دگناروپیدروز مرہ خیرات کردیا۔ (بہنتی زیور)

#### حرمت سود

یہ سود کا گناہ .....حضرت ابو ہر برہ ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ سود کے گناہ کے ستر جھے ہیں ایک معمولی ساحصہ بیہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جبیسا کہ کوئی شخص اپنی مال سے جماع کرے۔ (ابن ماجہ بیہتی مشکوۃ)

، مقروض کے مدیدے احتیاط ....حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب کوئی کسی کوقرض دیے تو پھر قرض لینے والے سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے۔ (بخاری ومشکلوة)

مه سود کا و بال مستحضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا اور اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کوسود کا بخار (اثر) پہنچے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کوسود کا غبار پہنچے گا۔ (ابن ملجہ مشکوۃ ومنداحمہ ابوداؤد)

یہ سود کا معاملہ .....حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی سود کے کھانے والے (یعنی لینے والے) پر اور اس کے کھلانے والے (یعنی وینے والے) پر، اس کے لکھنے والے پر،اس کے گواہ پر،اور فر مایا کہ بیسب برابر ہیں (یعنی بعض باتوں میں)۔ (بخاری ومسلم)

#### حرمت رشوت

م رشوت پرلعنت مصرت عبدالله ابن عمر است روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر۔ (ابو داؤ د مسلم) ابن ماجہ و ترفدی نے حضرت ثوبان کی روایت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جوان وونوں

### اسوة رسول كرم صلاله عليقم

کے درمیان میں معاملہ گھہرانے والا ہو۔ (منداحہ بیہتی)

🖫 رشوت بر دوزخ کاعذاب .....حدیث شریف میں ہے کہرشوت دینے والا اوررشوت لینے والا دونوں دوزخ کی آ گ میں حجو نکے جائیں گے۔(طبرانی، معجم الکبیر) فائدہ: البتہ جہاں بغیر رشوت دیئے ظالم کے ظلم سے نہ نیج سکے، وہاں (اکراہاً) دینا جائز ہے مگر لینا وہاں بھی حرام ہے۔ (حيوة المسلمين)

#### باب (4)

### معاشرت گھرمیں داخل ہونے کے آ داب

، استیذان (اجازت حیابهنا)....عطابن بیبارٌ ہے مروی ہے کہایک شخص نے رسول اللہ صلی اللَّه عليه وسلم ہے سوال کیا: کہ حضور! (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کیا میں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت جب میری مال وہال ہوتب بھی اجازت طلب کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں! تو اس مخص نے عرض کیا: کہ حضور! (صلی اللہ علیہ وسلم ) میں تواپنی ماں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں ،ایسا نہیں کہ وہ علیحدہ گھر میں رہتی ہوں اور میں علیحد ہ رہتا ہوں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پھر بھی تم اجازت مانگو پھراس شخص نے عرض کیا: کہ حضور! (صلی اللہ علیہ وسلم ) خدمت کیلئے میرا بار بارگھر آنا جانار ہتا ہے اس پر بھی؟ حضور (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) نے فرمایا: کہتم اجازت لے کر اندرجاؤ! کیاتم کویہ پبندہے کہتم کسی موقع پراپی مال کو کھلی حالت میں دیکھو؟ سائل نے عرض گیا كنہيں تو آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مايا: پھرا جازت لو۔ (مڤلوۃ شریف)رسول الله صلى الله عليه وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہاؤن حیابہنا تین بار ہوتا ہے اس لیے اگر اجازت مل جائے تو احیما ہے ورنہ لوٹ جاؤ۔ (زادالمعاد ) سیجیح مسئلہ بیہ ہے کہ اذن حیاہے سے قبل سلام کرنا جا ہے اور اپنا نام ظاہر کرے میں نہ کہے کہ میں ہول۔ (زاد المعاد)حضرت ابوا مامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ضامن ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے مرنے کے بعد جنت ان کا مقام ہے۔ 📰 جوایئے گھر میں سلام کرکے داخل ہواللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ 🖸 جومسجد کی طرف گیا ( تا کہ نماز پڑھے ) وہ اللّٰد تعالیٰ کی ضمانت میں ہے۔ 🔝 جواللّٰہ کے راستہ میں جہاد کیلئے نکلا وہ اللّٰہ تعالیٰ کی ضمانت میں ے-(الاوب المفرو)

» سوتے ہوئے کوسلام کرنا ....حضرت مقدار بن اسوڈ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگررات کے وقت گھرتشریف لاتے تواس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے کی نیند نہ اچٹے اور

## اسوة رسول كرم مناسبيل

جا گتا ہوااے س لے۔(اوب المفرو)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ .....اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی ہے ملاقات کیلئے تشریف لے جاتے تو عادت طیبہ تھی کہ تین مرتبہ سلام کر کے اجازت واخلہ طلب فرماتے ،اگر جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے جاتے ۔ (زادالمعاد) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت محمودہ پتھی کہ بھی دروازے کے سامنے کھڑے ہوکرا جازت واخلہ طلب نہیں فرماتے ، بلکہ دروازے کی وائیس یابائیس جانب کھڑے ہوکر سلام کرتے اور پھراندر آنے کی اجازت چاہتے ، وروازے کے اندرنظرنہ بہنچے۔ (زادلمعاد)

۔ سلام کے آ داب ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آ دمی خدا سے زیادہ قریب ہے جوسلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ (ابوداؤ د)سلام کی ابتداء کے دفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سلام کرتے تھے۔السلام علیکم ورحمة الله۔ (زادالمعاد) ایک شخص نے حضورا کرم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بر کانتہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس شخص کوتمیں (۳۰) نیکیاں ملیں ۔ (نسائی ہزندی)حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی عادت طیبہ ریھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ،سریا انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب نہ دیتے تتھے۔(زادالمعاد) اُبوعبدالله( لیعنی امام بخاری) رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ بی بی قبله مجتمی ہیں کہ ا یک مرد نے کہاالسلام علیک یارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فر مایا: وعلیک السلام ورحمة الله (الادب المفرد) حضرت عا نَشَهُ فر ماتي بين كه حضور صلى الله عليه وسلم نے ايك مرتبه مجھ سے فرمایا: اے عائشہ! بیہ جبرائیل ہیں تنہیں سلام کہتے ہیں، میں نے کہا: وعلیہ السلام ورحمة الله و بر کانته \_ آپ صلی الله علیه وسلم جو بچهود نکھتے ہیں میں نہیں دیکھ یاتی ، بیخطاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے تھا۔ (بخاری ،الادب المفرد )حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک سلام کے جواب کی طرح خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔(ادبالمفرد) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بتم لوگ جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہایک دوسرے سے محبت نہ کرو، میں حمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کواختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ (مشکوۃ)حضرت قبّادہؓ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کو

سلام کرواور جبتم گھرہے باہر جاؤ تو گھروالوں کوسلام کر کے رخصت حاصل کرو۔ (بیہتی مشکوۃ) جب کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرےاورا گر بیٹھنے کی ضرورت ہوتو بیٹھ جائے اور پھر جب چلنے لگے تو دوبارہ سلام کرے،اس لیے کہ پہلی مرتبہ سلام کرنا، دوسری مرتبہ سلام کرنے ہے بہتر نہیں، یعنی دونوں سلام حق اور مسنون ہیں۔(زندی، مشکوۃ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہرمسلمان کوسلام کرو چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہویا نہ ہو۔ ( بخاری وسلم )حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کید فر مائی کہ پیارے بیٹے! جبتم اینے گھر میں داخل ہوا کروتو پہلے گھر والوں کوسلام کیا کرو تہتمہارے لیے اورتمہارے گھر والوں کیلئے خیر و برکت کی بات ہے۔ ( ترندی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی ہے ملے تو اس کوسلام کرے اور اگر درخت یا دیواریا پھر بچ میں اوٹ بن جائے اور پھراس کے سامنے آئے تو اس کو پھرسلام کرے۔(ریاض الصالحین، زاد المعاد)حضرت عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اپنے دا دا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمایا : که جو شخص ہم مسلمانوں کے سوا دوسری قوموں کے ساتھ تضبہ کرے وہ ہمارے طریقے پرنہیں ہے( پھرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کے ساتھ قشبہ کرنے کی تصریح فر مائی کہ) یہود یوں کی مشابہت اختیار نہ کرواور نہ نصاریٰ کی ، کیونکہ یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصاریٰ ہتھیلیوں کے اشارے سے کرتے ہیں۔( ترندی) ۔ سلام کے حقوق ..... • مسلمان ،مسلمان سے ملے تواس کوسلام کرنا چاہیے۔ • چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے۔ • سوار بیٹھے ہوئے کوسلام کرے۔ • کم تعداد بڑی تعداد کوسلام کرے۔ چیوٹا بڑے کوسلام کرے۔ اشارہ سے سلام کرنا جب مخاطب دور ہو۔ " زور سے سلام کرنا تا کہ مخاطب س لے۔(الا دب المفرد ) حضرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ قیامت سے قبل کی منجملہ اور علامات کے، چندعلامات سے ہیں ، سلام کا رواج خاص خاص دائرُ وں میں محدود ہونا ، تجارت کا اتناعام طور پررواج پانا کہ بیوی اینے شوہر کی مدد کرنے لگے ۔ اہل و نااہل سب کاقلم چل پڑے ۔ حجوثی شہادت دینے میں بہادر بن جانااور

، مصافحہ، معانقہ و دست بوی .....حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص کومیں نے سناوہ

سجى شهادت كااخفا كرنا ـ (الاوبالمفرد)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کررہا تھا کہ آ دمی جب اپنے بھائی یا دوست سے ملا قات كرے تو كيااس كے سامنے جھك جائے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بنہيں ،اس نے يو چھا: کیااس کے ساتھ معانقہ کرے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بنہیں ، اس نے کہا: کہ کیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور اس کے ساتھ مصافحہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔(ترندی)ززینؓ نے اتنا اور زیادہ ذکر کیا ہے مگریہ کہوہ بھائی یا دوست سفر ے آیا ہوتو معانقہ کرسکتا ہے۔ (مشکوۃ) اور بطور تکریم ہاتھ کا بوسہ دے سکتا ہے۔ (الترغیب والترہیب للمنذری) حضرت ابوامامیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کہ مریض کی بوری عیادت بہے کہتم اپناہاتھ مریض کی بیشانی پریاہاتھ پرر کھ کراس سے اس کا حال بوچھواور بورا سلام کرنا ہے ہے کہ سلام کے بعدتم مصافحہ بھی کرو۔(احد، ترندی، مشکوۃ)حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفرا بن علیؓ ہے ملے اوران کو گلے لگالیا اوران کی آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔(ابوداؤد، بیہتی مھلوۃ)حضرت زارع ﷺ جوعبدالقیس کے وفد میں شامل تھے کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو جلدی جلدی اپنی سواریوں سے انزے اور ہم نے رسول الڈصلی الله عليه وسلم كے ہاتھوں اور پاؤں كو بوسه ديا۔ (ابوداؤد،مشكوۃ)حضرت انسؓ نے أيك مرتبه غايت درجة فرحت ولذت كے ساتھ بيان فر مايا: كەمىن نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور اكرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا ، میں نے بھی کسی قتم کی حربریاریشم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرمنہیں دیکھی ،ان کے شاگر دنے جس کے سامنے یہ بیان کیا گیاای شوق سے عرض کیا : کہ میں ان ہاتھون ہےمصافحہ کرنا جا ہتا ہوں جن ہاتھوں نےحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے مصافحہ کیا ہے۔ (اس کے بعد بیسلسلہ جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے اور مصافحہ کی حدیث كے بارے ميں سيمشهور ہے كه اس حديث ميں مسلسل مصافحه موتا آيا ہے)\_(خصائل نبوی) حضرت انسؓ (ابن مالک) سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ كرامٌ جب آپس ميں ملاقات كيا كرتے تھے تو مصافحه كيا كرتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تو آپس میں معانقہ کیا کرتے تھے۔(طبرانی الترغیب والتر ہیبللمنذری)حضرت زیدا بن حارثہ ٌ جب مدیخے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ کر درواز ہ کھٹکھٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چا در گھیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچان سے معانقہ کیااور پیشانی کو بوسہ دیا۔ (زندی) ۔ ہاتھ چومنا .... حضرت ثابت ؓ نے حضرت انسؓ سے بوچھا آپ نے بھی حضورِ اقدیں صلی اللہ

## اسوة رسول كرم صلاستايظ

علیہ وسلم کواپنے ہاتھ سے چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت ثابت ؓ نے حضرت انسؓ کے ہاتھ کو چوم ليا\_ (الاوب المفرو)

۔ حدید سے مصرت ابو ہر بر اُراوی ہیں کہ حضور نے فرمایا: تھا دو اات حابو استہ اپس میں ہدایا اور تحا نُف کا نتادلہ کرتے رہوکہ باہمی محبت بڑھے۔( بخاری الادب المفرد ) حدیث شریف میں ہے کہ ہدیہا یہ پیخص کا قبول کروجو مدید کا طالب نہ ہوور نہ باہمی رنج کی نوبت آ وے گی کیکن تم اپنی طرف ہے کوشش کرواس کو کچھ بدلہ دیا جائے اورا گر بدلہ دینے کومیسر نہ ہوتواس کی ثناء وصفت ہی بیان کرواورلوگوں کے روبرواس کے احسان کوظا ہر کردواور ثناوصفت کیلئے اتنا کہددینا کافی ہے جزاك الله خيرااور جب محسن كاشكريها دانه كياتو خداتعالى كاشكر بهي ادانه موگااور جس طرح ملي ہوئی نعمت کی ناشکری بری ہےاسی طرح ملی ہوئی چیز پریشخی بگھارنا کہ ہمارے پاس اتنااتنا آیا ہے بھی برا ہے۔(منداحہ) حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی تمہاری خاطر داری کوخوشیو، تیل، دودھ یا تکیے پیش کرے کہ خوشبوسونگھ لویا تیل لگالو، دودھ پی لویا تکیہ کمرے لگالوتو قبول کرلو، انکارو عذرمت کرو، کیونکہان چیزوں میں کوئی لمباچوڑااحسان نہیں ہوتا جس کا بارتم ہے نہیں اٹھ سکتا ہواور دوسرے کا دل خوش ہوجا تا ہے۔ (ترندی)حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ باہم تحفہ تحا نُف دیتے رہا کرو۔اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے محبت بڑھتی ہے اور کوئی پڑوس اپنی پڑوس کو بکری کے پائے کا کوئی مکڑا بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے اور پیرخیال نہ کرے کہ تھوڑی چیز ہے کیا بھیجیں؟ جو پچھ ہو ہے

به چھینک اور جمائی..... تخضرت صلی الله علیه وسلم چھینک لیتے تو الحمد لله فرماتے ہاتھ یا کپڑا منه برر کھ لیتے اور آ واز کو بہت فرماتے کہا گر کوئی ہم جلیس جواب میں یسر حسک اللَّه کہتا تو حضورِا قدَّى صلى الله عليه وسلم يهيُّه الدُّيثُ اللَّهُ ويُصلح بالكُّم عاس كاجواب دية -(تندى)غيرمذا بوالول كوچينك كاجواب حضور يهديكم الله ويصلح بالكم سوية یر حسک الله سے ان کوجواب دینانا پیندفر ماتے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم چھینک بہت پست آوازے لیتے اوراس کو پیندفر ماتے۔ (زادالمعاد)رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا؛ که بے شک اللہ تعالیٰ حجینیکنے کو دوست رکھتا ہے۔ ( کیونکہ حجینیکنے سے د ماغ میں خفت اور قوائے ا درا کیہ میں صفائی آ جاتی ہے جو باعث ومعین ہوجاتی ہے طاعت میں نشاط اور حضورِ قلب

کیلئے)(مقلوۃ) اوراللہ تعالیٰ جمائی کونا پیند کرتا ہے(کیونکہ جمائی امتلاء وُقِعل نفس سے پیدا ہوتی ہے اور جو کدورت حواس وغفلت وستی و بدنہی کا باعث ہوجاتی ہے اور طاعت میں نشاطنہیں ہونے دیتی پس اللہ تعالیٰ تو نا خوش ہوتا ہے کیکن شیطان خوش ہوتا ہے)۔ بس ای نتیجہ کے اعتبار سے فرمایا: کہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے پس جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو حتی الوسع اس کو دفع کر ہے پس حقیق کہ جس وقت تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے بعنی منہ کھولتا ہے تو شیطان اس سے ہنتا ہے۔ (مقلوۃ الادب المفرد) حضرت الوہریڈ کی حدیث مرفوع میں ہے کہ تم میں سے حرک سے جس کوئی جمائی لیتا ہے بعنی منہ کھولتا ہے تو شیطان جس کسی شخص کو جمائی آئے تو اس کو چا ہے کہ امکان جراس کورو کے ورنہ بایاں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ (الادب المفرد)

یہ سرنامہ پر بسم اللہ لکھٹا.....حضرت ابومسعود جربرؓ کہتے ہیں حضرت حسنؓ ہے کسی نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کے متعلق سوال کیا تو آپؓ نے کہا بیتو ہرتحریر کا سرنامہ ہے۔(الا دب المفرد)

له لکھنے کے آ داب .....حضرت زید بن ثابت ؓ نے حضرت امیر معاویۃ کو جومراسلہ لکھااس کا مضمون یہ تھا، ہم اللہ الرحمٰی الرحیم ، اللہ کے بندے معاویہ امیر المونین کی خدمت میں زید بن ثابت کی طرف سے سلام علیک یا امیر المونین ورحمۃ اللہ ، میں آپ کے سامنے اس معبود کی حمد و ثناء کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ، اما بعد (مضمون خط) (آخر کے الفاظ یہ ہیں) اور ہم اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں ہدایت وحفاظت (از خطا) اور اپنے کا موں میں معاملہ ہمی کا اور سلام ہوآپیر اے امیر المونین اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی مغفرت (بید خط) واہب نے جمعرات کے دن کہ رمضان ۴۲ ھے ۱ اون باقی تھے لکھا۔ فقط (الادب المفرد)

یہ تعلم کی عظمت .....حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا تب سے فرمایا: کہ قلم کی تعظیم کرواوراس کی تعظیم بیہ ہے کہ اس کواپنے کان پررکھ لیا کرو کیونکہ قلم انجام کارکوخوب یا دولا تا ہے۔(ترندی)

یہ ہرتخر مریکی ابتداء میں ورود شریف .....ابتدائے کتب ورسائل میں بسم اللہ اور حمر کے بعد ورود وسلام کالکھنا ابن حجر کئی رحمة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیرسم اقال حضرت سیّد نا ابو بکرصد بیّ " کے زمانے میں جاری ہوئی ۔خودانہوں نے اپنے خطوط میں اس طرح لکھا۔ (مثلًا بسسہ اللّب الله حمن المرحمن المرحمن

. انتباز قومی اور لیاس ....جضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور شیطان نے یوں کہا کہ میں ان کو (اور بھی ) تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی صورت کو بگاڑا کریں گے۔'' (جیسے داڑھی منڈا نابدن گودوا ناوغیرہ ) (نیائی) فائدہ: بعض تبدیلی تو صورت بگاڑ نا ہےاور حرام ہے جیسی او پر مثالیں لکھی گئیں اور بعضی تبدیلیاں صورت کوسنوار نا ہے اور بیہ واجب ہے، جیسے کبیں تر شوانا، ناخن تر شوانا، بغل اور زیرِ ناف کے بال لینا اور بعض تبدیلی جائز ہے جیسے مردکوسر کے بال منڈاویٹایا کٹادیٹایامٹھی ہے زیادہ داڑھی کٹادیٹااوراس کا فیصلہ شریعت سے ہوتا ہے نہ کہ رواج ہے، کیونکہ اوّل تو رواج کا درجہ شریعت کے برابرنہیں دوسرے ہرجگہ کا رواج مختلف ہے پھروہ ہرز مانے میں بدلتا بھی رہتا ہے۔ (حیوۃ المسلمین)حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو مخص ( وضع وغیرہ میں ) کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گاوہ انہیں میں ہے۔ (منداحہ،ابوداؤد) فائدہ: بعنی جو کفاروفساق کی وضع بنائے گا وہ گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ لعنت کرےان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اوران عورتوں پر جومر دوں کی مشابہت کرتی ہیں ۔ ( بخاری)حضرت سوید بن وہب فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روایت کی جاتی ہے جو شخص زینت کے لباس کونزک کر دیے اس حالت میں کہ وہ اس کے پہننے کی استطاعت وقوت رکھتا ہواور کسی دوسری روایت میں ہے کہ جو تخص زیب و زینت کے لباس کو کسرنفسی یا تواضع کے طور پر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کوعظمت بزرگی کا لباس پہنائے گااور جو مخص اللہ تعالیٰ کیلئے نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سریر باوشاہت کا تاج رکھے كا\_(ابوداؤرمشكوة)

" متکبرانه لباس حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لٹکانا، پاجامہ، تہبند، کرتے اورصافے میں بھی ہوسکتا ہے جوآ دمی تکبر کے خیال ہے ۔ پاجامہ، تہبند کرتایا صافہ کا شملہ زیادہ نیچالئکائے گا۔اس کی طرف الله تعالی نظررحمت ہے نہ دیکھے گا۔اس کی طرف الله تعالی نظررحمت سے نہ دیکھے گا۔اس کی طرف الله تعالی نظررحمت سے نہ دیکھے گا۔واس کی طرف الله تعالی نظررحمت سے نہ دیکھے گا۔واس کی طرف الله تعالی نظرر کے لٹکانا بھی جائز نہیں ہے۔(ابوداؤد، نیائی، ابن بلید)

یہ لباس کے آ داب ..... پاجامہ یا شلوار پہنیں تو اوّل دائیں پاؤں میں پائنچہ پہنے پھر ہائیں پاؤں میں پہنے، گرتہ پہنےتو پہلے د اہنی آستین، دائیں ہاتھ میں پہنے، پھر ہائیں ہاتھ میں یائیں

## اسوة رسول كرم مالالتقليظ

آستین پہنے۔ای طرح صدری، انچکن، شیروانی وغیرہ دائیں طرف سے پہننا شروع کرے ایسے ہی جوتا دائیں قدم میں پھر ہائیں قدم میں پہننا چاہیے اور جب اتارے تو پہلے ہائیں طرف کا اتارے پھردائیں طرف ہے اتارے۔(زندی)

۔ میز بانی ومہمانی کے حقوق ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معززمہمان آتے تو آ پ صلی الله علیه وسلم خود بنفس نفیس ان کی خاطر داری فر ماتے ۔ (مدارج النوۃ) جب آ پ صلی الله عليه وسلم مہمان کواپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بارفر ماتے اور کھائے اور کھا ہے جب مهمان خوب آسودہ ہوجا تااورا نکارکرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرارے باز آتے۔ ( ترندی، زاد المعاد )حضرت ابوشریح ﷺ فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آئکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ہے اپنے ہمسامیہ کی عزت واکرام کرنا چاہیے اور جواللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ا بیان رکھتا ہےا ہے جا ہے کہا ہے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائزہ دے (حق ادا کرے) صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) جائزہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دن ایک رات اس کی خدمت کرنا و بیے مہمانداری تین دن رات کی ہے،اس پر مزید جو ہو وہ مہمان کیلئے صدقہ ہےاور جواللداور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہوا ہے عاہیے کہ وہ منہ سے اچھی بات ہی نکا لے ورنہ جیپ رہے ۔ ( بخاری وسلم ، الا دب المفرد ) اور مہمان کیلئے بیہ حلال (ورست) نہیں کہ وہ کسی کے یہاں اتنا تھبرے کہ میز بان کوتنگ دل کردے۔ (الادب المفرد) حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا ہے: كه آدمى ا پنے مہمان کا استقبال دروازے ہے باہرنکل کر کرے اور رخصت کے وفت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ (ابن ماجہ بیہی ،مشکوۃ ، بخاری) ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب دستر خوان بچھایا جائے تو اس پرے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھالیا جائے اورا پناہاتھ نہا تھائے ،اگر چہوہ سیر ہو چکا ہو، یہاں تک کہلوگ بھی فارغ ہوجا کیں (اورا گرمجبوراً اٹھنا پڑے تو جاہئے کہ عذر کرے) اس لیے کہ اس کے اس طرح کرنے ے ( یعنی اٹھ جانے ہے ) اس کا ساتھی شرمندہ ہوجا تا ہے تو وہ بھی اپناہاتھ روک لے گا اور شاید اس کوابھی کھانے کی خواہش ہو۔ ( بخاری ، زادالمعاد ) نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: اپنے بھائی كوصله دو،صحابةً نے پوچھا كياصله ديں: يارسول الله؟ (صلى الله عليه وسلم) فرمايا: جب آ دمی اينے

بھائی کے یہاں جائے اور وہاں کھائے پئے تو اس کے حق میں خبر و برکت کی وُ عاکرے بیاس کا صلہ ہے۔ (ابوداوُد) حضرت ابوکر بیمة السامی فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کے آنے والے مہمان کی میزبانی ہرمسلمان پر (جس کے پاس مہمان آئے ) واجب ہے۔

ا وعوت طعام مستحفرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول الله نے ارشاد فرمایا ہے: کہ جو خص ولیمہ کی دعوت کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے اور مسلم کی روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ ولیمہ کی دعوت کوقبول کرے۔ (بخاری دسلم) حضرت جابر فرماتے دعوت کوقبول کرے۔ (بخاری دسلم) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہے کہ جس شخص کو کھانے پر (خواہ وہ شادی کا ہویا غیر شادی کا) بلایا جائے اس کو جاہیے کہ دعوت کوقبول کرے اور وہاں جاکر پھر کھائے یا نہ کھائے۔ شادی کا) بلایا جائے اس کو جاہیے کہ دعوت کوقبول کرے اور وہاں جاکر پھر کھائے یا نہ کھائے۔ (مسلم ہشکوہ)

یہ فاسق کی وعوت .....عمرانؓ (بن حصین ) فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی وعوت کوقبول کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ (مشکوۃ)

۔ کھائے میں تکلف ۔۔۔۔۔حضرت اساء بنت بزیڈ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانالایا گیا بھر ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا ہم نے عرض کیا کہ ہم کوخوا ہش نہیں ہے۔ (حالا نکہ بھوکے تنے لیکن بیالفاظ تکلفاً کہہ دیئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بھوک اور حجوث کو جمع نہ کرو۔ (ابن ماجہ مشکلوة)

یہ ساتھ مل کر کھا نا ۔۔۔۔۔ حضرت وحشی بن الحربِ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کھا نا کھاتے ہیں ،مگر پبیٹ نہیں بھرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مل کر کھاتے ہو یا علیجہ ہ علیجہ ہ ایک حضرت واللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ہم سب الگ الگ کھاتے ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ ایک وسترخوان پرمل کر کھا یا کرواور کھانے کے وقت بسم اللہ بڑھ لیا کروہ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ (ابوداؤو)

#### عورتوں کے متعلق

۔ مسلم خواتین کیلئے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات .....ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:' دکسی مؤمن مرداور مؤمن عورت کے لئے عورت کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ جب الله اوراس کارسول کسی کام کاحکم و میں تو ان کواس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، جوشخص الله اوراس کے رسول کا کہانہ مانے گا تو وہ صریحاً گمراہ ہوگیا۔'' (پ:۲۲، ۲۲)

یے پروہ کے احکام .....ارشاد باری تعالی ہے کہ: ''کہہ دیجئے ایمان دار مردوں سے کہ اپنی آ نکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے ہے بچائے رکھیں (بعنی عورتوں کو کھلے طور پر نہ دیکھیں جو شہوت کامحل ہوسکتی ہوں اورا پیے موقع پرنگاہ کو پست رکھیں )اورا پیے ستر کی جگہ کوجس طرح ممکن ہو بچاویں (ابیا ہی کا نوں کو نامحرموں ہے بچاویں بعنی نامحرم کے گانے بجانے اورخوش الحانی کی آ دازیں نہنیں اوران کے حسن کے قصے نہنیں جیسا کدؤ وسری نصوص میں ہے ) پیطریقہ ( نظر اور دل کے پاک رہنے کے لئے)عمرہ ہے، بےشک اللہ تعالیٰ کوخبر ہے جو پچھوہ کرتے ہیں۔ اوراییا ہی ایماندارعورتوں سے کہددیجئے کہ وہ بھی اپنی آئکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں) نیزان کی پُرشہوت آ وازیں نہ نیں جبیبا کہ ڈوسری نصوص میں ہے )اورا پنی ستر کی جگہ جو پردے یں رکھیں،اورا پنی زینت کےاعضاءکوکسی غیرمحرم پر نہ کھولیں سوائے اس کے جوظا ہر ہے اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پرلیس کہ گریبان سے ہوکر سر پر آ جائے (بعنی گریبان اور دونوں کان اورسراور کنپٹیاں سب جا در کے بردہ میں رہیں )، بیروہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی تھوکر ہے بچاعتی ہے اور( دوسراطریق بچنے کے لئے بیہ ہے کہ)اے مسلمانو اخدائے تعالیٰ کی طرف رُجوع کروسب کے سب (اوراس سے دُعا کروتا کہ ٹھوکر سے بیجاد ہے اورلغزشوں سے نجات دے) اُمید ہے کہتم فلاح پاؤ۔اورز ناکے قریب مت جاؤ (یعنی ایسی تقریبوں ہے دُور رہوجن سے پیرخیال پیدا ہوسکتا ہے اوران راہوں کوا ختیار نہ کروجن ہے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو)، زنا نہایت درجہ کی بے حیائی ہے، زنا کی راہ بہت بُری ہے ( یعنی منزل مقصود سے روکتی ہےاورتمہاری اُخروی منزل کے لئے سخت خطرناک ہے )۔ (القرآن)

۔ عوراؤل کے حقوق کا تحفظ .....حضرت عمرو بن احوص حیثمی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ججۃ الوداع میں جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء فرمائی پھر بچھ ہاتوں کی نصیحت کی ، پھر فرمایا: لوگوسنو! عورتوں کے ساتھ البچھے چلوک سے پیش آ و کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تحق کی حرفے کا کوئی حق نہیں ، سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف کھلی ہوئی نافرمانی سامنے

آئے ،اگروہ ایسا کربیٹھیں تو خوابگا ہوں میں ان سے علیحدہ رہواور انہیں مارو بھی لیکن ایسی مار ہو کہوئی شدید چوٹ نہ آئے ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے لگیں تو ان کوخواہ مخواہ ستانے کی راہیں مت ڈھونڈو۔ دیکھوسنو! تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے بستر وں کوان لوگوں سے نہ روندوا کیں جن کو حقوق تم پر ہیں ،ان پرتمہارا بید ت کہ وہ تمہارے بستر وں کوان لوگوں سے نہ روندوا کیں جن کو تم ناپسند کرتے ہوا ور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہر گزنہ گھنے دیں جن کا کا آناتم ناپسند کرتے ہوا ور سنو! تم پران کا بیش ہے کہم انہیں اچھا کھلاؤا واور اچھا پہناؤ۔ (تر دی)

ی عنداللہ مسلم خوا تنین کا وقار و حیا ..... ارشاد بار تعالی ہے کہ: ''ا ہے پیغبر! آپ مسلمان مردول سے کہد دیجئے کہ اپنی نگاہیں ٹیجی رکھیں اوراپی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، بیان کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے، بیشک اللہ تعالی کوسب کی خبر ہے جو بچھلوگ کیا کرتے ہیں۔ اور (ای طرح) مسلمان عورتوں سے (بھی) کہد دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی آبروکی حفاظت کریں اور اپنا حسن و جمال ندو کھایا کریں مگر جو چیز اس میں (غالبًا) کھلی ہی رہتی ہے (جس کے ہروقت چھپانے میں وُشواری ہے) اور اپنی اوڑ حنیاں اپنے سینوں پر رُبتی ہے (جس کے ہروقت چھپانے میں وُشواری ہے) اور اپنی اوڑ حنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنے حسن و جمال کو (کسی پر) ظاہر نہ ہونے ویں (سوائے ان کے جوشر عالم میں کوتا ہی ہوگئی تو) تم سب اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کروتا کہم فلاح یا وَ (ور نہ معصیت مانع فلاح کامل ہوجاتی ہے)۔ (القرآن)

۔ نا بینا غیر محرم مرد ہے بھی پر دہ ..... حضرت ام سلمہ ہے مروی ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس خیس اوپا نک ابن ام مسلمہ ہے پاس خیس اوپا نک ابن ام مکتوم کے پاس خیس اوپا نک ابن ام مکتوم کے پاس خیس اوپا نک ابن ام مکتوم کے باس خیس اوپا نک ابن ام مکتوم کے باس خیس اوپا نک ابن ام مکتوم کے بردہ کرو۔ام سلمہ ہم کہتی ہیں میں نے درسول الله علیہ وسلم کے این ہے فرمایا ابنا کے دختور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہوتم انہیں نہیں و کیے سکتیں۔ (احمہ ترندی)

۔ تورت کے باہر نگلنے کا ضابط .....حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے : کہ عور توں کے
لئے (گھرے) باہر نگلنے میں کوئی حصہ نہیں ، مگر بحالت اضطراری ومجبوری ، (اسی حدیث میں یہ
بھی ہے کہ ) عور توں کے لئے راستوں میں (چلنے کا) کوئی حق نہیں سوائے کناروں کے (یعنی

بحالت مجبوری بھی نکلیں تو راستہ کے بیچ میں نہ چلیں تا کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو)۔ (طبرانی)

م عور تول کے ساتھ تنہائی ....جھزت عقبہ بن غامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نامحرم عور توں کے پاس مت جاؤ۔ ایک انصاری نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دیور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیور تو موت ہے! (بعنی اس سے بہت مختاط رہنے کی ضرورت ہے)۔ (بخاری مسلم، ترزی)

جناب نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے ہے بچو! فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مردکسی غیرعورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان آ داخل ہوتا ہے ( اور اپنے جال بچھیلا نے لگتا ہے )۔

۔ سٹر عورت ....عورت کا سارا بدن سرسے پیرتک چھپائے رکھنے کا تعکم ہے،غیرمحرم کے سامنے بدن کھولنا ڈرست نہیں (سرکے بال کھلےر کھنے پرفرشتوں کی لعنت آئی ہے)،غیرمحرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہئے۔

ی عورت کی آ واڑ ....جس طرح عورات گواحتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آ واز نہ پڑے ،اسی طرح مرد کواحتیاط واجب ہے کہ خوش آ وازی سے غیرعورتوں کے روبروا شعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب کرے کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں ،ان کی خرابی کا اندیشہ ہے۔(متفق علیہ)

۔ نامحرم عورت کود کیجئا۔۔۔۔ حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوکوئی مسلمان کسی عورت کے محاس بعنی حسن و جمال کود کیچہ کر اپنی آئکھ بند کر لیتا ہے تواللہ تعالی اس کے لئے ایک ایسی عبادت نکال دیتا ہے جس کی حلاوت وہ اپنی آئکھ بند کر لیتا ہے قواللہ تعالی اس کے لئے ایک ایسی عبادت نکال دیتا ہے جس کی حلاوت وہ اپنی دل میں یا تا ہے ، طبرانی نے نظراول کی قیدلگائی ہے۔

ی ٹامحرم کے گھر میں جاٹا ..... حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ جناب ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہت داخل ہوتم ایسی عورتوں کے پاس جن کے شوہر موجود نہیں ہیں ، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ چلتا ہے (یعنی غلبہ شہوت میں شیطانی وسوسوں سے بچنانہا بیت ہی مشکل ہے )۔ (ترندی)

📜 جنت ہے محرومی ..... جعنرت عمارین پاسر ؓ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله

## اسوة رسول كرم سلاستياريل

وسلم نے فرمایا: تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے: و ایوث، مردانی شکل بنانے والی عورتیں، کا ہمیشہ شراب پینے والا ،صحابہؓ نے عرض کیا دیوث کون ہے؟ فرمایا: جس کواس کی پرواہ نہ ہو کہاس کی گھر والیوں کے پاس کون آتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ (طبرانی)

نا محرم عورتوں سے سلام ومصافحہ ..... حضرت معقل بن بیاڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: کہتم میں سے سی کے سرمیں سوئی چبھودی جائے بیاس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ علیہ ورتوں کو جھوئے جواس کے لئے حلال نہیں۔ (طبرانی) اجنبی عورتوں کو سلام کرنا، اسی طرح (اجنبی) مردوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے (اس کو ابن القیم ؓ نے حلیہ میں عطاء خراسانی سے مرسلاً روایت کیا ہے )، آ دمی کا گارے میں اٹے ہوئے اور بد بودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑ ہے ہوئے اور بد بودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑ سے محرا ہونا گوارا ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کے شانے کسی ایسی عورت سے مگرا جائا گوارا ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کے شانے کسی ایسی عورت سے مگرا جائیں جواس کے لئے حلال نہ ہو۔ (طبرانی، ابوداؤد)

یہ عورت کی وضع قطع اور لباس ..... حضرت ابو ہر برہ ہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جوعورت کی وضع قطع کا لباس پہنے ۔ حضرت ابن ابی ملیکہ ہے ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے کہا گیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے ، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی وضع قطع بنانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے ۔ (ابوداؤد، حیات السلمین) عورتوں کا مصنوعی بالوں کا چونڈ اباند ھنے ہے بھی نہایت زبردست وعید ہے روکا ہے۔ (مسلم) صدیث میں ہے کہ عورت کو ایسا بار میک دو پٹہ نہ اوڑھنا چاہئے کہ سرکے بال اورجہم نظر آئے ۔ (ابوداؤد) عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسا کیڑ ایہ نہیں جس کی آسین پوری ہوں، آ دھی آسین کا کرتہ یا قیص پہننا بھی منع ہے جس ہوں، آ دھی آسین کا کرتہ یا قیص پہننا بخت گناہ ہے، اور ایسا بار یک لباس پہننا بھی منع ہے جس ہوں، آ دھی آسین کا کرتہ یا قیص پہننا سخت گناہ ہے، اور ایسا بار یک لباس پہننا بھی منع ہے جس ہوں، آ دھی آسین کا کرتہ یا قیص پہننا سخت گناہ ہے، اور ایسا بار یک لباس پہننا بھی منع ہے جس ہوں، آ دھی آسین کا کرتہ یا قیص پہننا سخت گناہ ہے، اور ایسا بار یک لباس پہنا بھی منع ہے جس ہوں، آ دھی آسین کا کرتہ یا قیص بہنا سے بدن جھلکتا ہو، ایسی عورتیں قیامت میں ہر ہندا ٹھائی جا کیں گی۔ (مشکو ق بہتی زیور)

#### ممنوعات بشرعيه

یہ حرمت شراب .....حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں جس چیز کوالٹا جائے گا جس طرح بھرے برتن کوالٹ دیا جاتا ہے وہ شراب ہوگی، یعنی اسلام میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جس تھم کی خلاف ورزی کی جائے گی اور اس کے تھم کوالٹ دیا جائے گا وہ شراب کی ممانعت کا تھم ہوگا اور پوچھا گیا: یارسول جائے گی اور اس کے تھم کوالٹ دیا جائے گا وہ شراب کی ممانعت کا تھم ہوگا اور پوچھا گیا: یارسول

الله! (صلی الله علیه وسلم) کیونکر ہوگا؟ حالانکہ شراب کے متعلق الله تعالیٰ کے احکام بیان ہو چکے ہیں اورسب پر ظاہر ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس طرح ہوگا کہ شراب کا دوسرانا مرکھ لیں گےاوراس کوحلال قرار دیں گے۔(داری مشکوۃ)حضرت امسلمہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب الیمی چیزوں سے منع فرمایا ہے جونشہ لائیں۔ (بیعنی عقل میں فتور لائیں یا جوحواس میں فتور لائیں )۔اس میں افیون بھی آگئی اور بعضے حقے بھی آ گئے جس سے د ماغ یا ہاتھ یا وَل بیکار ہوجا نمیں۔ (ابوداؤر، حیوۃ المسلمین) حضرت ابن عمرٌ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فر مائی ہے شراب پر ، اس کے پینے والے پر،اس کے نچوڑنے والے پر،اس کے بیچنے والے پر،اس کے خریدنے والے پر،اس کے پلانے والے پر،اس کے اٹھانے والے پراوراس شخص پرجس کیلئے اٹھا کرلے جائی گئی۔ حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کہ جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ لائے اس کا تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ (ترندی، ابو داؤد،مشکوۃ)حضرت ابو ہر ریّاۃ سے روایت ہے کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جیار شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کرلیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ جھیجے گا اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں ہے کچھ حصہ ملے گا۔ 🖪 شراب کا عادی 🗷 سودخور 🗈 بیتیم کا مال کھانے والا اور 🖪 مال باپ کا نا فرمان \_ (حاتم)

یہ شراب، سودا ورعیاش .....حضرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس امت کے بعض افراد رات دن شراب، لہو ولعب میں گذار دیں گے تو ایک دن صبح کو بیلوگ بندراور سور کی صور توں میں شخ کر دیئے جائیں گے ان میں خصف بھی ہوگا (یعنی زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے ) ان پر آسان سے پھر بھی برسیں گے، لوگ کہیں گے آج کی رات فلال محلّہ ہفتس گیا، ان پر قوم لوط کی طرح بچر برسیں گے اور قوم عاد کی طرح آجہ کی رات فلال محلّہ ہفتس گیا، ان پر قوم لوط کی طرح بچر برسیں گے اور قوم عاد کی طرح آخدہ یوں گے والیاں ان کے پاس جمع ہوں گی اور بیلوگ محل کیں گے۔ (منداحمہ این ابی الدنیا)

لغو كھيل، شطر نج وغيره .....حضرت عبدالله بن عرقر ماتے ہيں كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے

شراب پینے، جوا کھیلئے ہے منع فرمایا ہے اور نرداور شطرنے، نقارہ اور بربط ہے بھی منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے اور نرداور شطرنے، نقارہ اور بربط ہے بھی منع فرمایا ہے اور مولی فرمایا ہے: کہ ہرنشہ والی چیز حرام ہے۔ (ابوداؤد، مشکوۃ) حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ابوموی اشعری نے بیان کیا ہے کہ شطرنے وہی شخص کھیلتا ہے جو خطاکار اور گناہ گار ہے۔ (بیہی، مشکوۃ) مشکوۃ) شطرنے لغواور باطل کو پیندنہیں فرما تا۔ (بیہی مشکوۃ)

تضاوی ..... جضرت عائشہ صدیقة تقصر وایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک غزوہ کیلئے تشریف لے گئے تصفیل نے (آپ صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے) ایک نقشین چاور لے کر دروازہ کے اوپر ڈال دی، جب آپ صلی الله علیہ وسلم تشریف لا کے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے وہ چاور پڑی ہوئی ویکھی تو اس کو کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور فر مایا: الله تعالیٰ نے ہم کو بیچم نہیں ویا گہ ہم پھر اور گارے کو لباس پہنایا کریں۔ (متفق علیہ) حضرت قبادہ تقادہ تا مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس کے پاس تھا۔ ابن عباس کے خوابا کہ عباس الله علیہ وسلم کو یہ بات فر ماتے ہوئے ساجو محض دنیا عباس کے طرح کا میں میں تصویر میں بنائے گا اسے قیامت کے دن ان میں روح ڈالنے کیلئے زور دیا جائے گا مگر وہ ان میں روح ڈالنے کیلئے زور دیا جائے گا مگر وہ ان میں روح ڈالنے کیلئے زور دیا جائے گا مگر وہ ان میں روح نہیں ڈال سکے گا۔ (بخاری شریف)

ابن عباس الله علی وہ لوگ بہتلا ہوں کے جنہوں نے خدا کے بی (صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ قیامت کے سخت ترین عذاب میں وہ لوگ بہتلا ہوں گے جنہوں نے خدا کے بی (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے قبال کیا ہو یا ان سے خدا کے بی نے قبال کیا ہو، یا وہ اٹر کا جس نے اپنے والدین کوئل کیا ہوا ہی طرح مصورا ور وہ عالم جن کے علم سے لوگوں نفع نہ واصل کیا ہو، یعنی علماء جو اپنے علم سے لوگوں کو نفع نہ پہنچا کیں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ (مقلاۃ شریف) حضرت ابو ہربرہ سے کہ درات کی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت جبرئیل آئے تھے کہدر ہے تھے کہ رات حاضر ہوا تھا لیکن گھر کے درواز بے برکسی جاندار کا مجسمہ ساتھا گھر کے ایک طاق کے پروے پر تصویریں تھیں اور گھر میں کتا بھی تھا، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) مجسمہ کا سرکٹوا دیں۔ پردے کے تصویریں تھیں اور گھر میں کتا بھی تھا، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) مجسمہ کا سرکٹوا دیں۔ پردے کے تھے بنوالیس (تاکہ تصویریں جیپ جائیں) اور گئے کو نکلوا دیں، چنانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس گھر میں ایسا بی گیا۔ (ترندی، ابو داؤر، مشکلۃ) رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس گھر میں تصویریں یا کتا ہواس میں رحمت کے فرشے داخل نہیں ہوتے۔ (بخاری وسلم مشکلۃ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جائی کہ جس گھر میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کہ ان تین غرضوں کے علاوہ اگر کسی اورغرض سے کوئی کتا پالے تو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کہ ان تین غرضوں کے علاوہ اگر کسی اورغرض سے کوئی کتا پالے تو

اس كے ثواب میں ہرروزایک قیراط گھٹتارہے گا۔ (یعنی صرف مندرجہ ذیل اغراض كیلئے كتا پالا جاسكتا ہے) 💶 مواشی كی حفاظت کے لئے۔ 🗈 کھیت كی حفاظت کیلئے۔ 🗈 شكار كیلئے۔ (مقلوۃ شریف)

یہ راگ راگٹی ....عجیج بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جوشراب اور گانے بجانے کوحلال ہجھنے لگیں گے۔مندامام احمد میں ہے کہ حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم نے فر مایا: اللّٰہ نعالیٰ نے مجھے رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے سازاور باجوں کومثادوں۔( ترندی) سنن ابی داؤ دمیں حضرت نافع ﷺ ہے مروی ہے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ساز سنا، تو انہوں نے اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور فر مایا: میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ایک موقع پرتھا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر کی آ وازسنی اور آپ صلی الله علیه وسلم نے بھی اپنی انگشت مبارک اپنے کا نوں میں دے لی۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، منداحہ) سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ فر ما یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعضےلوگ شراب کا نام بدل کراس کو پئیں گےاوران کے سروں پرمعازف (باجہستار وغیرہ)اور گانے والیوں سے بلجہ بجوایاا ور گوایا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کوز مین میں دھنسا دے گا اوران کو بندر اور خنز ریبنادے گا۔ جامع تر مذی میں ہے کہ ارشاد فر ما یا حضور نے میری امت میں حسف ( زمین میں دھنسنا) اورمسنخ (آ دمی سے جانور بنادینا) واقع ہوگا۔ جبعلی الاعلان ہوجاویں گے گانے والیاں اورمعازف (بلجہوستار) وغیرہ ۔مندابن ابی الد نیامیں مروی ہے کہ فرمایا: رسول اللّه صلی اللّٰدعليه وسلم نے كه ايك قوم اس امت ہے آخرز مانه ميں بندراورخنز پر بن جائے گی ،صحابہ كرام نعرض كيا: يارسول الله! (صلى الله عليه وسلم) كياوه لوك لا الله الا الله محمد رسول الله كَ قائل نه مول كع؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: كيوں نه موں كع؟ بلكه صوم وصلوٰ ة و جے سب کچھ کرتے ہوں گے ،کسی نے عرض کیا: پھراس سزا کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہانہوں نے معازف (بلجہ وستار وغیرہ) اور گانے والیوں کا مشغلہ اختیار کیا ہوگا۔ ابن ابی الدنیا اور بیہی نے شعبی سے روایت کیا ہے فرمایا رسول اللہ نے کہ خدا لعنت کرے! گانے والیوں پراوراس پرجس کی خاطر گایا جائے۔

### ڈ رَمِنتُورَہ بھرےموتی

۔ قرآن مجیدگی برکت ....حضرت انسؓ وجابرؓ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مسلمانو!اپنے گھرول میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھاجا تااس میں خیرو برکت نہیں ہوتی۔(دارقطنی فی اسنن)

ا صحبت نیکال .....مسلمانو! اپنے سے بروں کے پاس بیٹا کرو، عالموں سے سوال کیا کرواور وانشمندوں سے ملا کرو۔ (طرانی) ہرانسان اپنے دوست کے مشرب پر ہوتا ہے پس پہلے ہی سے دکھے لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا تا ہے۔ (مشکوۃ) حضرت عبداللہ ابن مسعود یان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک شخص کسی نیک آ دمی سے اس کے نیک اعمال کے باعث محبت کرتا ہے مگر وہ خود نیک اعمال اسے نہیں کرتا جیسے اس نیک آ دمی کے اعمال ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کچھ مضا کھ نہیں ، آ دمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ (یعنی اس نیک کی محبت کا اسے صلہ ملے گا)۔ (بخاری)

، عہد شکنی کا وبال .....حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : کہ جس قوم میں عہد شکنی کی عادت پھیل جاتی ہے اس میں خونریزی بڑھ جاتی ہے ،اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس میں موتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔(ابوداؤ د،عاکم ،نسائی)

، ہم نشین کا انڑ .... حضرت ابو ہر بر ہ است ہے کہ برے ہم نشین کے پاس بیٹھنے ہے تنہائی
بہتر ہے اورا چھے ہم نشین کے پاس بیٹھنا تنہائی ہے بہتر ہے اور نیک بات زبان سے نکالنا خاموثی
ہے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکا لئے ہے بہتر ہے۔ (حاکم ہیمی فی شعب الایمان)

م کسی کی زبین عصب کرنے کا و بال .... حدیث شریف میں ہے کہ جو آ دمی اپنی اور
دوسرے آ دمی کی زمین کی حد بدل ڈالے اس پر قیامت تک خداکی لعنت ہے۔ (طبرانی)

، ہمسامیہ کا انتخاب .....حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ مسلمانو! گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسامیہ کو تلاش کیا کر واور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو ڈھونڈلیا کرو۔ (طبرانی)

# اسوة رسول كرم مناسبية

- " ہر بیٹان حال کی مدد .....حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جوشخص کسی پر بیٹان حال کی مدد کرے الله تعالی اس کیلئے تہتر مغفرت لکھے گاجس میں ہے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کیلئے کافی ہے اور (۷۲) مغفرت قیامت کے دن اس کیلئے درجات بن جائیں گی۔ (بیہی ،حیوۃ المسلمین)
- ۔ اہل وعیال کا فتنہ .....حضرت ابن مسعودٌ وحضرت ابو ہر رہے ہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بی بی اور ماں باپ اور اولا دکے ہاتھوں ہوگی کہ بیلوگ اس شخص کو ناداری سے عار دلائیں گے اور ایسی باتوں کی فرمائش کریں گے جن کو بیا تھانہ سکے گاسو بیا لیسے کا موں میں گھس جاوے گا جن سے اس کا دین جا تارہے گا چھریہ برباد ہوجائے گا۔ (بیہتی جوۃ اسلمین)
- ۔ مسلمان بھائی سے بحث و دل گئی .....حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضورِ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہا ہے بھائی (مسلمان) سے (خواہ مخواہ) بحث نہ کیا کرواور نہ اس سے ایسی دل گئی کرو (جواس کونا گوار ہو) اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرد جس کوتم پورا نہ کرسکو۔ (ترندی، جوۃ اسلمین)
- ی غیبت پرجمایت .....حضرت انس فرماتے ہیں کدرسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے اور وہ اس کی حمایت پر قدرت رکھتا ہوا وراس کی حمایت کر ہے تو اللہ تعالی و نیا اور آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالیت برقا در تھا تو د نیا و آخرت میں اللہ تعالی اس پر گرونت فرمائے گا۔ (شرح النہ جیوۃ السلمین)
- ا پاکی وصفائی .....حضورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: مسلمانو! اپنے گھروں کے صحنوں کوصاف رکھا کروکیونکہ وہ یہودیوں کے مشابہ ہیں جو اپنے گھروں کے صحنوں کوعموماً گندہ رکھتے ہے۔ (طبرانی) حضرت ابو ہر رہے ہے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں وہی آ دمی داخل ہوگا جو پاک وصاف ہوگا، جو پاک وصاف رہے والا ہے۔ (ابو الصنعا) حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمانو! اپنے جسموں کو پاک وصاف رکھا کرو۔ (طبرانی) حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ خدا تعالیٰ کے بندو!

علاج کرایا گرو کیونکہ خدا تعالی نے بڑھا ہے کے سواہر بیاری کی دواپیدا کی ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے،اس لیےتم برتن کے کنارے سے کھاؤ۔ بیچ میں سے کھاؤ۔ بیچ میں سے کھاؤ۔ بیچ میں سے کھاؤ۔ بیچ میں سے کھانا ہے برکتی کا موجب ہوگا اور تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ (ترندی)

یہ جسمانی آ رائش .....حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے بیہاں حضور سلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے تشریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دمی کودیکھا جو گردوغبارے اٹا ہوا تھا اور بال بھرے ہوئے تھے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اس آ دمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے بدا ہے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آ دمی کودیکھا جس نے میلے کپڑے بہن رکھے تھے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا اس آ دمی کودیکھا جس نے میلے کپڑے کہ اس آ دمی ہریر فرمایا: کیا اس آ دمی ہریر فرمانے ہیں کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کہ جس شخص کے سرپر بال اور ہریر فرمایا ہوں اس کوچا ہے کہ ان کواچھی طرح رکھے۔ (ابوداؤد، مشکوۃ) داڑھی کے بال ہوں اس کوچا ہے کہ ان کواچھی طرح رکھے۔ (ابوداؤد، مشکوۃ)

یہ مدح میں مبالغہ میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسر ہے شخص کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے سنا، تو فر مایا: تم نے تو اس کو ہر باد کر دیا، ایک اور موقع پر کسی سے فر مایا: تم نے تو اپ ہوتو یوں کہو کہ میں یہ گمان کرتا ہوں ، بشرطیکہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہوا ورقطعیت کے ساتھ غیب پر تھم نہ لگا نا جا ہیں۔ (صبح ہول، بشرطیکہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہوا ورقطعیت کے ساتھ غیب پر تھم نہ لگا نا جا ہیں۔ (صبح ہواری، بیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وہ ما

۔ قنّاعت .....فضالہ بن عبیدً ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشادفر مایا:''خوشخبری ہواس کو جس کواسلام کی ہدایت ملی اوراس کی روزی ضرورت کے مطابق ہے اوراللہ تعالیٰ نے اس براس کوقانع بنادیا ہے۔(زائد بیجے ابن حبان ،سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

یہ بہتال .....حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا؛ جو
کوئی اپنے غلام (نوکر) پرتہمت لگائے گا، حالانکہ وہ ہے گناہ ہو یعنی اس نے وہ گناہ نہیں کیا تھا تو
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مالک کی پیٹھ پرکوڑے لگائے گا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا؛ جس میں جو برائی نہیں اس کی نبیت اس کی طرف کرنا بہتان ہے اس سے بچنا چاہئے۔

# اسوة رسول كرم صلاسفيديم

(سنن الي داؤد،سيرة النبيّ)

- ۔ بوڑھے کی تعظیم .....حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس جوان نے کسی بوڑھے تحض کی اس کے بڑھا پے کے سبب تعظیم و تکریم کی اللہ تعالی اس کے بڑھا پے کیلئے ایسے تحض کومقرر کرے گاجواس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ (تر ندی مشکوۃ)
- ی ظالم ومظلوم کی اعاشت ..... حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کہ جوشف کسی مظلوم کی فریادری کرے، اللہ تعالی اس کیلئے تہتر بخششیں لکھ دیتا ہے جن میں سے ایک بخشش وہ ہے جواس کے تمام کا موں کی اصلاح کی ضامن ہے اور بہتر ۲۲ بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرنے کا سبب ہوں گی۔ (بیبق مقلوق) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو! ظالم ہویا مظلوم ۔ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) مظلوم کی اعانت تو میں کرتا ہوں ظالم کی مدد کیوں کر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوظلم سے روک، تیرااس کو خطم سے بازر کھنا ہی مدوکر نا ہے۔ (بخاری وسلم مشکوق)
- یه مصیبت زوه کا مذاق .....حضرت دا ثله تسے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تو اپنے بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ کر! ور نہ اللہ اس پررحم فر مائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کردےگا۔(ترندی)
- پیدر تھیجنیں .... حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے اور چند چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے ،ہم کو حکم دیا ہے : مریض کی عیادت کا ، جنازے کے ساتھ جانے کا۔ چھینکنے والے کیلئے برحمک اللہ کہنے کا۔ فشم کے پورا کرنے کا۔ مظلوم کی مدد کرنے کا۔ سلام کورواج دینے کا ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا۔ اور ہم کو منع فرمایا ہے ۔ سونے کی انگو ٹھی رکھنے سے۔ پیاندی کے برشوں کے استعمال سے۔ سرخ کیڑے پہننے اور زین پوش بنانے سے۔ اور قسی اور تافتہ اور دیا اور جریر پہننے سے۔ اور قسی اور تافتہ اور دیا اور جریر پہننے سے۔ (منت علیہ)
- یہ دوست سے ملا قات .....حضرت الی رزینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا: میں جھے کواس امر ( دین ) کی جڑبتا دوں؟ کہ تواس کے ذریعہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل

کر سکے۔ • تواہل ذکری مجلسوں میں بیٹھا کر ( یعنی ان لوگوں کے پاس جواللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں)۔ • اور جب تنہا ہوتو جس قدر ممکن ہواللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زبان کوحرکت میں رکھ۔ • محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے محبت کر اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے بغض رکھ۔اے ابو رزین کیا تو جانتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں جواس کیلئے دُعا و استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہے اے پروردگار! اس محض نے محض تیری رضا کیلئے ملاقات کی تو اس کو اپنی رحمت اور شفقت سے ملادے، پس اگر تجھ سے میمکن ہو یعنی اپنے بھائی مسلمان کی ملاقات کی آ

۔ مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے آئینہ ہے۔۔۔۔۔حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ مومن اپنے ہمائی کا آئینہ ہے جب کوئی اس میں عیب دیکھا ہے تو اس کا اصلاح کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ (بخاری،الا دب المفرد) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ جب کسی کے دل میں اپنے بھائی (مسلمان) کیلئے خلوص ومحبت کے جذبات ہوں تو اسے جا ہے کہ اپنے دوست کوبھی ان جذبات ہوں تو اسے جا ہے کہ اپنے دوست کوبھی ان جذبات ہوں تو اسے جا ہے کہ اپنے دوست کوبھی ان جذبات ہوں تو اسے جاتے کہ اپنے دوست کوبھی ان جذبات ہوں تا گاہ کر دے اور اسے جتادے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ (ادب المفرد مشکلوة)

ا سوال کی فرمت سے حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ لینا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) و آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیلئے حلال نہیں ہے۔ (الخطیب) جو آدی بغیر ضرورت سوال کرتا ہے وہ گویا آگ کی چنگاریوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ (بہتی) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا جسم ہے اس پر وردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! کہ اگر تم میں سے کوئی آدی ری لے کر جنگل کو چلا جائے اور لکڑیوں کا گھا با ندھ لائے تو یہ اس ہے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر سوال کرے اور وہ دے یا نہ دے۔ (مالک) حدیث شریف میں ہے لوگوں سے کوئی چیز مت ما نگوا ور اگر تمہارا کوڑا کر پڑے تو اس کو بھی خود گھوڑے سے اتر کرا ٹھاؤ۔ (منداحمہ) حدیث میں ہے مسلمانو! سوال بالکل نہ کر واور اگر ضرورت مجبور کر بے تو ایسے لوگوں سے سوال کر وجو نیک دل ہوں۔ (منداحمہ)

یہ مسلمان کو دیکھ کرمسکرانا صدقہ ہے .....حدیث شریف میں ہے کہا پنے بھائی کو دیکھ کر مسکرادینا بھی صدقہ ہے۔(زندی)

- ی عذر قبول کرنا .....نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان بھائی سے اپنی غلطی پرعذر کیا اور اس نے اس کومعذورنہ سمجھایا اس کے عذر کوقبول نہ کیا اس پراتنا گناہ ہوگا جتنا ایک ناجائز محصول وصول کرنے والے پراس کی ظلم وزیادتی کا گناہ ہوتا ہے۔
- ا ایمان کے ساتھ ممل .....ایک دفعہ حضرت ابوذر ؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتا ہے ، فرمایا: جوروزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے دوسرول کود ہے ، عرض کیا! اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر وہ خود مفلس ہو؟ فرمایا: اپنی زبان سے نیک کام کرے ، عرض کیا: اگر اس کی زبان معذور ہو؟ فرمایا: مغلوب کی مدد کرے ، عرض کیا: اگر وہ ضعیف ہومد دکی قوت ندر کھتا ہو؟ فرمایا: جس کوکوئی کام کرنا ند آتا ہوائی کا کام کردے ، عرض کیا: اگر وہ خود بھی ایسا ہی ناکارہ ہو؟ فرمایا: اپنی ایذ ارسانی سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ (متدرک حاکم ، سرة النی صلی اللہ علیہ وہلم)
- یہ احسان کا شکر ہے۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر ریے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
  فرمایا: کہ جوشخص انسانوں کاشکر ہے اوانہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔حضرت اسامہ
  بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص کے ساتھ احسان
  کیا جائے اور وہ اپنے محسن کے حق میں بیالفاظ کہے جنو ایک اللّٰہ حیو اَ (اللہ بچھکو جزائے خیر
  دے ) تو اس نے اپنے محسن کی پوری تعریف کردی۔ (منداحہ، ترندی، مشکوۃ)
- ۔ سفارش ....حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنے صحابہ ﷺ فرمایا: کہ جب کوئی حاجت مندسائل سوال کرے تو اس کی سفارش کروکہتم کوسفارش کا ثواب ملے گااور اللّه تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو تکم جا ہتا ہے جاری فرما تا ہے۔ ( بخاری مسلم مشکوۃ )
- ، سرگوشی .....حضرت عبدالله کتب بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: که جب تین آ دمی ہوں تو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ پس میں کا نا پھوسی نہ کریں۔ (ادب المفرد)
- ا سونے جاندی کے برتن کا استعال ..... حضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا: کہ میں نے رسول الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے ، حریر و دیبا (ربیثی کپڑوں) کو نہ پہنو! چاندی اور سونے کے برتنوں میں نہ پیو! اور سونے چاندی کی رکا بیوں اور پیالوں میں نہ کھاؤ! اس لیے کہ بیہ چیزیں دنیا میں کا فروں کیلئے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ۔ (بخاری وسلم مشکوۃ)

، مختش گلامی .....حضرت عائشهٔ کابیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: خدا کی نظر میں بدترین قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بدز بانی اور فخش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جھوڑ ویں۔(بخاری مسلم)

۔ ہے جامدح ....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم تعریف کرنے والے کو (بے جا تعریف کرتے ہوئے ) دیکھوتو اس کے منہ میں مٹی جھونک دو ( یعنی اس پرِنا گواری کا اظہار کرو )۔ (مشکوۃ)

ی فاسق کی مدح میسارسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ جس وقت فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو الله تعالیٰ اس پرغصہ ہوتا ہے اور اس کی تعریف کی وجہ سے عرش دہل اٹھتا ہے۔ (مھرق) مصحت اور خوشبو میسار میں آنج ضرب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب کو مجبوب رکھتا ہے، پاک ہے اور پاک کو بیند کرتا ہے، کریم ہے کرم کو بیند فرما تا ہے، بخی ہے سخاوت کو بیند فرما تا ہے اس لیے اپنے مکان اور صحن کو صاف شفاف رکھو۔ (زاد المعاد) مجمح روات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہرمسلمان پریہ جن ہے کہ وہ ہرسات دن میں کم از کم ایک بار شسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہوتا ہے مجب خوشبو ہوتا وہ مجمل ہوتا ہے میا اور شیاطین کی سے جو معظر ہوتا ہے مجب کرتے ہیں اور شیاطین کیلئے سب سے زیادہ دل پہند اور کرتے ہیں اور شیاطین کیلئے سب سے زیادہ دل پہند اور مرغوب، مکروہ اور بد بودار چیز ہے، چنانچہ ارواح طیبہ کورائے طیبہ محبوب ہوتی ہے اور ارواح خبیث مرغوب، مکروہ اور بد بودار چیز ہے، چنانچہ ارواح طیبہ کورائے طیبہ محبوب ہوتی ہے اور ارواح خبیث

، ز مین کا نتبادلہ .....اگرکوئی گھریاز مین بےمیل ہونے کی وجہ سے فروخت کروتومصلحت بیہ ہے کہ جلدی سے اس کا دوسرا مکان یا زمین خرید کرلو ورنہ روپہیے رہنا مشکل ہے یونہی اڑ جائے گا۔ (حیوۃ اسلمین ۱۰بن ماجہ)

کورا گھ خبیشہ پسند ہوتی ہے بعنی ہرروح اپنی پسند کی طرف مائل ہوتی ہے۔(زادالمعاد)

ی غیرت و احسان .....حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که تم دوسروں کے مشورے کے مختاج نه بنو! بلکه خود صاحب الرائے اور پخته ارادہ کرنے والے بنواور بے بلائے ہوئے سے کئے سے کھر کھانا کھانے نہ جایا کرو! تم کہتے ہوکہ جوہم سے نیکی کرے گاہم بھی اس سے نیکی کرے گاہم بھی اس سے نیکی کریں گے اور جو برائی کرے گاہم بھی اس سے برائی کریں گے لیکن تم کو چاہیے کہ تم اپنے نیکی کریں گے لیکن تم کو چاہیے کہ تم اپنے

اسوة رسول كرم صلانه عليظم

آپ کواس بات کا عادی بنالو کہ جوتمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو،اور جوتم سے بدی کرے تم اس ہے بھی بدی نہ کرو بلکہ اس پراحسان کرو۔ (ترندی ہفکوۃ)

ہ عیش وعشرت ..... حضرت معاذبن جبل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے ارشا دفر مایا: ویکھو! زیادہ چین اور مزے نہ کرنا!اللہ کے نیک بندے چین نہیں کیا کرتے۔ (منداحہ بہج ق)

۔ باہم دعوتیں کرنا.....حضرت حمزہ صہیبؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ سلمانو! تم میں اچھے وہ ہیں جو باہم ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے کوسلام کرتے ہیں۔(ابن سعد)

۔ آ دابِ ڈعاسی کُوگر انا، قبولیت کیلئے جلدی نہ کرنا، شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا، نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم کی آل واصحاب پر بھی سلام بھیجنا وغیرہ اللہ علیہ وسلم کے آل واصحاب پر بھی سلام بھیجنا وغیرہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دُعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاکران کی ہتھیا یوں کو چبرے کے مقابل کرتے تھے اور ختم دُعا کے بعد ہاتھوں کو چبرے پرمانا بھی آ داب دُعا ہے جبکہ نماز کی حالت کے علاوہ ہو۔ (مدارج النوة)

آرام طبکی کی عاوت انجھی نہیں ..... حضرت فضالہ بن عبید سے کہ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم کوزیادہ آرام طبلی ہے منع فرماتے تھے اور ہم کو تلم دیتے تھے کہ بھی بھی بنگے پاؤں بھی چھی چلاکریں۔(ابوداؤد) حضرت ابن البی حدر ڈے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بنگی ہے گزر کرو اور موٹا چلن رکھو اور ننگے پاؤں چلا کرو۔ (جمع الفوائد، طرانی کیر و اوسط) حضرت عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین تین آوی ایک ایک اونٹ پر تھے اور حضرت ابولبا بہ اور حضرت علی رسول الله علیہ وسلم کے شریک سوار تھے، جب حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے چلے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے : کہ ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے پیادہ چلیں گے، آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے پیادہ قبلیں گے، آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے : تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہواور میں تم سے زیادہ ثواب ہے اس کی مواور میں تم سے زیادہ ثواب ہے ہاں ک

» کسب حلال ..... حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ حضورِ اقدی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کہ فرض عبادات کی بجا آ وری کے بعد حلال طریقہ سے رزق حاصل کرنا سب سے اہم فرض ہے۔ (مشکوۃ)حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بحص کی حرام مال کی کمائی میں ہے نہ صدقہ قبول کیا جا تا ہے نہ اس کے خرچ میں برکت دی جاتی ہےاور جوشخص حرام مال چھوڑ کر مرتا ہے وہ مال اس کے جہنم کا زادِراہ ہوتا ہےاںللہ تعالی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعہ مٹاتا ہے کیونکہ خبیث خبیث کونہیں مٹاسکتا ہے۔( بخاری وسلم ،احمد )حضرت ابوسعید خدریؓ سے (ایک کمبی حدیث میں روایت ہے ) کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ مال خوشنما، خوش مزہ چیز ہے، جوشخص اس کوحق کے ساتھ (لیعنی شرع کےموافق) حاصل کرےاور حق میں (لیعنی جائز موقع میں) خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے۔ ( بخاری وسلم )حضرت کعب بن ما لک ؓ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا : يارسول الله! (صلی الله عليه وسلم) ميراعهديه ہے كەميں ہميشہ سے بولوں گااوراپيغ كل مال كوالله ورسول الله كى نذركر كے اس سے دست بردار ہوجاؤں گا آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كچھ مال تھام لینا جا ہے بہتمہارے لیے بہتر (اورمصلحت ) ہے(وہ مصلحت یہی ہے کہ گزر کا سامان ا پنے پاس ہونے سے پریشانی نہیں ہوتی ) میں نے عرض کیا: تو میں اپناوہ حصہ تھا ہے لیتا ہوں جو خیبر میں مجھ کو ملا ہے۔ ( زندی) حضرت حذیفہ ؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: که مومن کولائق نہیں کہا ہے نفس کو ذلیل کرے، عرض کیا گیا: یارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا:نفس کو ذلیل کرنا ہیہے کہ جس بلا کوسہار نہ سکے اس کا سامنا کرے۔(زندی)

» سالاً گی .....حضرت ابوامامهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وَسلم نے فرمایا: ساوہ زندگی گزار ناایمان سے ہے۔ (ابوداؤ دم، حیوۃ المسلمین)

۔ بدعت مسج حضرت جابر ﷺ عندوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ خدا کی حمد کے حمد کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حدیث (بات) خدا کی کتاب ہے اور بہترین راہ (سنت) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی راہ ہے اور بدترین چیزوں میں وہ چیز ہے جس کو (دین میں) نیا نگالا گیا ہواور ہر بدعت (نئی نگالی ہوئی چیز) گراہی ہے۔(مسلم)

## اسوة رسوال كرم صلى للبقياريل

ی بدعت کی ممانعت ..... حضرت عائشتہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہمارے کام (بعنی دین) میں کوئی نئی بات پیدا کی جواس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ (بخاری وسلم، حیوۃ امسلمین)

طب نبوي صلى الله عليه وسلم

۔ ڈیاوُل اور دواوُل سے علائے .... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاجسموں کا علاج فرمانا تین قسم
کا تھا۔ ایک طبی دواوُل سے جنہیں اجزائے جماداتی وحیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسراروحانی
اورالٰہی وُعاوُل سے جو کچھادعیہ، اذ کاراور آیات قرآنیہ ہیں اور تیسراادو بیکا مرکب ہے جوان
دونوں قسموں سے مرکب ہے یعنی دواوُں سے بھی اور دُعاوُں سے بھی۔

💂 وُعاوَل سے علاج ....قرآن شریف ہے بڑھ کرکوئی شے اعم وانفع اوراعظم شفاء نازل نہیں موتى جيباكدارشادبارى تعالى ٢: وَنُسَرَّلُ مِنَ الْفُرَّانِ مَا هُوَ شَفًّا ، وَرَحْمَةُ لِّـلُـمُوَّ مِنِيُنَ ''اورہم نے قرآن سے وہ نازل فرمایا، جومسلمانوں کیلئے شفاء ورحمت ہے۔''اب ر ہاا مراض جسمانیہ کیلئے قرآن کریم کا شفا ہونا تو بیاسی وجہ سے ہے کہاس کی تلاوت کے ذریعہ برکت وتیمن حاصل کرنا بہت ہے امراض وعلل میں نافع اوران کا دافع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ جس شخص کو شفائے قرآن پڑھ کربھی شفاء نہ ہوا ہے حق تعالیٰ بھی شفانہ دے گا۔ حدیث میں ہے کہ فاتحة الكتاب (سورت فاتحہ ) ہر مرض كى دواہے، زہر یلے جانور كے کاٹے کاافسوں اور مجنون ومعتوا کا فاتحۃ الکتاب سے علاج حدیثوں میں ثابت شدہ ومسلمہ ہے، امیرالمومنین ستیرناعلی مرتضٰی کرم الله و جهه کی حدیث میں ہے، جوابن ملجہ میں مرفو عاً مروی ہے کہ محيسر الدواء القرآن (بہترين علاج قرآن ہے)معوذ تين وغيرہ سے جو كهاسائے الهي سے ہیں ان سے طلب شفا تو رہی ازفتم طب روحانی ہے،اگروہ نیکوں،متقیوں اور پر ہیز گاروں کی ز بان پر پوری ہمت وتوجہ کے ساتھ جاری ہوں:لیکن چونکہ اس قتم کا وجود شاذ و نا در ہے اس لیے لوگ طب جسمانی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس سے غافل و بے پرواہ رہتے ہیں،معو ذات عمرادوه بجوحديث شريف مين آيا بكر حضورا كرم صلى الله عليه وسلم قسل اعدو فيرب الفلق اور قبل اعوذ بوب الناس پڑھ كرا پناو پردم فرمايا كرتے تھاور بعض قبل هو الله احد اورقبل یا ایھا الکفرون بھی مراد لیتے ہیں۔علمائے کرام نے تین شرطوں کے جمع ہونے

# اسوة رسول كرم صلاسطيرهم

کے وقت دُعائے شفاء کے جائز ہونے پراجماع کیا ہے، پہلی شرط پہ کہ وہ دُعا کلام اللّٰداوراس کے اساء وصفات کے ساتھ ہوخواہ عربی زبان ہو پاکسی اور زبان میں مگریہ کہان کے معنی جانے جاتے ہوں اوراس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ موثر حقیقی حق تبارک وتعالیٰ ہی ہیں اوراس دُعا کی تا ثیر اس کی مشیت و تفذیر پرموقوف ہے۔تعویذ کی سند بھی احادیث ہے ملتی ہے ،ابن مسعودًان بچول کو جوعقل رکھتے ان کوسکھاتے اور وہ بچے جوعقل وسمجھ نہیں رکھتے انہیں کاغذ کے فکڑے پرلکھ کر گرون میں لٹکاتے علماءاسے جائز رکھتے ہیں۔(مدارج النوۃ)

نظر بدکیلئے جھاڑ بچھونک ....صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکم دیا یا کسی کو تکم دیا کہ ہم نظر (کے مرض) میں جھاڑ پھونک کروالیا کریں۔(زاد المعاد) حضرت اساء بنت عمیس ؓ نے ایک مرتبہ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) ابن جعفر کونظر لگ جاتی ہے کیا میں ان کیلئے جھاڑ پھونک کروالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں،اگر کوئی چیز قضا پر سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی۔ (بیرحدیث حسن سیجیح ہے) (زاد المعاد) فرمایا: کہا ہے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعہ سے کرو۔(الترغیب والترہیب)اور جب عائن ( نظر لگانے والے ) کواپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہوتو اسے بیدُ عا پڑھ کراس شرکو دور کرنا جا ہے وُعابیہ ہے: اللَّهُمَّ بار کُ عَلَيْهِ لِعِني اے اللّٰداس پر برکت فرما۔ جیسے نبی کریم صلی اللّٰد علیہ وسلم نے حضرت عامرٌ سے فر مایا: جب مہل بن حنیف ؓ نے انہیں نظر لگائی ، کیاتم نے وُ عائے بركت تبيل كى ؟ يعنى اللَّهُم بارِكْ عَلَيْهِ تَبِيل بِرُها! نيز ماشاءَ اللَّهُ لا قُوَّة الَّا باللَّهِ \_ بھی نظر دور ہوجاتی ہے۔ (زادالمعاد)

یہ بدنظری کا نبوی علاج .... حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کاعلاج معود تین ہے فرماتے بعنی ان آیات وکلمات ہے جن میں شرور ہے استعاذ ہ ہے جیسے معو ذتین ،سور ہُ فاتحہ آیۃ الکری وغیرہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم واعظم ڈعا شفاء سورہُ فاتحہ آیۃ الکری اورمعو ذتین کا پڑھنا ہے۔اورنظر بدے دفعیہ کیلئے یہ کہنا جا ہے: ماشاء اللّٰهُ لا قُوَّةَ الَّا باللّٰه اورا كرد يكھنے والااس ے خوف ز دہ ہے کہ اپنی ہی نظر کا ضررا سے نہ پہنچے تو وہ یہ کہے: السلّٰہ ہم بار ک علیہ: بینظر بدکو دورکردے گا۔حضورِا کرم تمام امراض جسمانی کیلئے رقیہاوروُعا کرتے تھے مثلاً بخار،تپ،ولرزہ، مرگی،صداع،خوف ووحشت، بےخوالی،سموم،ہموم،الم،مصائب،غم واندوہ،شدت ویختی،بدن

میں درو تکلیف، فقر وفاقہ، قرض، جلنا، درو دندان، جس بول، اختلاج، تکسیر وضع حمل کی تکلیف وغیرہ ان سب کی دُعا میں اور تعویذ حدیث کی کتابوں میں فدکور ہیں وہاں تلاش کرنا چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دُعا نظر اور تمام بلاؤں اور مرضوں اور آفتوں کیلئے بیتی : آدھ ب البہ اس و بالنہ الله فاؤ کہ شفاء لا شفاء الا شفاء الا شفاء لا بغادر سفاء الا شفاء الا شفاء لا بغادر سفاء البہ سفاء الا شفاء الا بغادر سفاء البہ اللہ والبہ تاری شفائے سفائی سے مروی ہے دور در ما اور شفاد ہے والا ہے تیری شفائی سواکوئی شفائی سے ایسی شفاد ہے جو ذرا ( بھی ) مرض نہ چھوڑ ہے۔ "
الم حول و لا قو ق کا ممل سے جو رہ این عباس سے مروی ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم خطام فرما ہے ہیں کہ اس کلمہ کمل سے بڑھ کرکوئی چیز مددگا رہیں ہے۔ (مدارج اللہ قا

، آیۃ الگری .....حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت و بختی میں آیت الگری اور سور ہُ بقر ہ کی آخری آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریا دری کرے گا۔ (مدارج النبوۃ)

یہ جامع ڈعا ..... حضرت سعد ابن وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

: بلا شبہ اور یقیناً میں اس کلمہ کو جانتا ہوں کہ ہیں کہ بتا اسے ہر مصیبت زدہ مگریے کہ اس کلمہ کی بدولت حق تعالی سجانے اس سے اس کو نجات عطافر ما دیتا ہے وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے

کہ انہوں نے تاریکیوں میں ندائی تھی ۔ لا اللہ اللّا اللّہ سنہ سائے اللّہ کی خات من السطان الم میں ماریخی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بے

السطال میں مارج ہے ۔ (اے اللہ) آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ب

ا وَعائِ فَقَر .... حضرت ابن عمر على الله عليه وكم كاليك محض رسول الله صلى الله عليه وسلم كه پاس قرض كيا يارسول الله الصلى الله عليه وسلم ) دنيا في مجھ سے پيئے پھير لی ہے اور مجھ کو و نيا في جھوڑ ديا ہے ۔ حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا " تجھ سے ، صلو قالما نكه (يعنی فرشتوں کی و نيا في جھوڑ ديا ہے ۔ حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا " تجھ سے ، صلو قالما نكه (يعنی فرشتوں کی و عال) اور وہ تسبيح خلائق جس کی بدولت انہيں رزق ديا جاتا ہے کہاں گئى؟ پھر فرمايا طلوع فجر کے وقت اس دُعا کو سوم رتبه پڑھو الله بحسان الله و بحمده سُبت مان الله العظيم و بحمده الله عليه في الله العظيم و بحمده الله عليه في الله العظيم و بحمده منہ في الله العظيم و بحمده منہ في الله العظيم و بحمده منہ في الله العظيم و بحمده منہيں آيا۔ پھروہ مخص جلا گيا اور عرصہ تک منہيں آيا۔ پھروہ آيا اور اس في عرض کيا: يارسول الله ! (صلى الله عليه وسلم ) ميرے پاس دنيا اتن

وافرآئی کہ میں نہیں جانتا اسے کہاں رکھوں؟ یہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان برزرگوں نے پڑھی ہے اور اس کے ساتھ ایک تبیعی لا حول و لا قُو۔ۃ الا بالله الْعلی الْعظیہ و کی بھی پڑھیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمام گنا ہوں کی مغفرت کا موجب ہوگا اور یہ وسعت رزق کا سبب بھی ہے، اس لئے کہ استغفار اس کا باعث ہے اور گنا ہوں کی وجہ ہی سے رزق میں تنگی اور ہر طرح کے م اور پریشانی بیدا ہوتی ہے۔ (مدارج النوۃ)

، وروسركی وَعالَمَ عليه وَايت يونس بن يعقوب بن عبدالله سے در دسر كی وُعانقل كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم در دسر ميں اپناس ارشاد سے تعوذ فرماتے تھے: ہست الله الْكہيٰر وَاعْوُ دُ بِالله الْعَظیٰم مِنْ كُلَ عِنْ فِي نَعَاذٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ. ترجمہ: "خداكنام كے ساتھ جو بڑا ہے اور ميں پناه جا ہتا ہوں الله بزرگ كی ہررگ اچھنے والی سے اور آگ كی گری كے نقصان سے ـ''

ی و عائے طعام .....امام بخاری رحمة الله علیه اپنی تاریخ میں حضرت عبدالله بن مسعود ی روایت کرتے ہیں کہ جو محض کھاناسا منے آنے کے بعد پڑھے بیسہ الله خیر الاسماء فی الارض و السماء لا یک و السماء فی الله ما الله من الله ما الله من ال

رائت کے دردی و عالیت بہتی عبراللہ بن رواحہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درددانت کی شکایت کی تو حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنادست مبارک ان کے اس رخیار پرجس میں درد تھار کھ کرسات مرتبہ پڑھا: السّلَهُمَّ اذْهِبَ عَنْهُ هَایَجِدُ وَ فَحُشَهُ بِدَعُو قِ نَبِیْکَ الْمُسْکِیْنِ الْمُبَارِکِ عِنْدک الرّجمہ: ''اے اللہ! جو تکلیف بیخص محسوں کررہا ہے اس کواوراس کی تحق کو دور فرما دیجئے اپنے نبی مسکین کی دُعا ہے جو آپ کے نزدیک بابرکت ہے۔' دست مبارک اٹھانے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے دردکور فع فرماد یا۔ (مارج اللہ قالی علیہ واول کے ذریعہ جسی اکثر مرضوں میں علاج کرتے سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبی دواؤں کے ذریعہ حاصل ہوتی تھی اگر چہ بعض مواقع میں قیاس واجتہا داور تج بہتی ہوگا۔ یہ کوئی بعیہ نہیں لیکن ادو یہ روحانیہ پر انحصار کرنا اس بناء پر تھا کہ وہ اتم واعلی اوراخص واکمل ہیں۔

ی امراض وعلاج ....حضورِاقدس صلی الله علیه وسلم کی سنت طبیبه بیتھی که آپ صلی الله علیه وسلم اپنا اوراپنے اہل وعیال اور صحابهٔ کرام کا معالجه فر مایا کرتے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کی زیادہ تر ادویه مفردات پرمشمل تھیں۔

یہ بیٹ میں کھانے کا اندازہ ....جضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ آ دمی نے بیٹ سے زیادہ برتن بھی پُرنہیں کیا، ابن آ دم کو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمرسیدھی رہے، اگر ضروری (زیادہ) کھانا ہوتو پھر تہائی حصہ کھانا، کھانا چاہیے اور تہائی حصہ پانی کیلئے وقف ہے اور تیسرا حصہ سانس کیلئے۔ (مند، زادالمعاد)

، مریض کی غذا.....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: که مریضوں کو کھانے پینے پرمجبور نه کرو کیونکہ الله عز وجل انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (جامع ترندی، ابن ماجہ، زادالمعاد)

ر حرام چیز میں شفانہیں ہے .....اورسنن میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوا میں شراب ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیرم ض ہے علاج نہیں (پیروایت) ابوداؤ داور تر مذی نے قتل کی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے شراب سے علاج کیا اسے اللہ شفانہ دے۔ (زادالمعاد) مرض میں دودھ کا استعمال .....حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

329

نے فرمایا: کہ دودھ کا ٹرید (دودھ میں روٹی بھیگی ہوئی یا اور کوئی غذا) مریض کے قلب کو توت ویتا ہے اور وہ اور وہ کے اور وہ ہے اور وہ کے انہیں کھا تا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: تسلیب نے (دودھ آمیز غذا) بنا کراہے پلانا چاہئے اور فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! بیتمہارے پیٹ کو اس طرح دھودیتا ہے کہ جیسے تم اپنے چروں کومیل سے صاف کردو۔ (زادالمعاد)

یہ شہد کی تا ثیر .....حضرت ابو ہر رہے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص ہر مہینہ میں تین دن صبح کے وقت شہد جائے لیے پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ (ابن ماجہ بہتی مشکوۃ)

یہ قرآن وشہد میں شفا....حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بیددوشفا دینے والی چیزوں کواپنے اوپرلازم کرلو( بعنی ان کااستعمال ضرور کیا کرو) ایک توشہددوسرے قرآن ( بعنی آیات قرآن ) (ابن ماجہ بیھی مشکوۃ)

مرض لگنااور فال بد مستحضرت سعد بن ما لک فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که ہامه، بیماری لگنااورشگون بد کوئی چیز نہیں ہے۔ (ابوداؤد، مشکوۃ)

یہ گلوبگی کی تا تثیر .....حضرت ابو ہر ریڑ فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سنا ہے کہ کلونجی سے ہر بیاری سے شفا ہے مگر موت سے نہیں ۔ ( بخاری وسلم ، مشکوۃ )

یہ منترول کا استعمال .....حدیث شریف میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کہ جب تک منتروں میں شرک نہ ہو،کوئی حرج نہیں ۔ (مسلم مشکوۃ)

یہ روغن آریٹون .....حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات البحب کی بیماری میں روغن زیتون اورورس (ایک بوٹی) کی تعریف کی ہے۔ (تر ندی ہشکوۃ)

یه دوامیں حرام چیز کی ممانعت ..... حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: کهتم دواہے بیاری کا علاج کرولیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ (ابوداؤد، مشکوۃ)

یه ضعف قلب کاعلاح ....سنن ابن داوُ دمیں حضرت مجاہدً ہے مروی ہے کہ انہیں حضرت سعید اللہ صلح اللہ علیہ وسلم میری عیادت سے روایت پہنچی ہے فرمایا: کہ میں بیمار ہو گیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت

اسوة رسوال كرم صلا الميايظ

کیلئے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا میں نے اس کی ٹھنڈگ اپنے دل میں محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تجھے دل کا مرض ہے مدینہ کی ٹھنڈگ اپنے دل میں محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تجھے دل کا مرض ہے مدینہ کی سات مجوہ مجور میں ان کی گھلیاں نکال کر استعمال کرو۔(اس مرض میں تھجورا کی مجمورا کی مجمورا کے جیب خاصیت رکھتی ہے،خصوصاً مدینہ طیبہ کی مجوہ تھجور، یہ وحی سے متعلق ہے)۔(زادالمعاد) صحیحین میں حضرت عامر بن ابی وقاص ہے مروی ہے کہ انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو مبلح کو ان میں سے سات تھجوری کھالے اس روز کوئی زہریا جادو نقصان نہ دے گا۔(زادالمعاد)

لا مرگی .....نی کریم صلی الله علیه وسلم اکثر اوقات آفت زده کے کان میں بیر آیت پڑھا کرتے سے آف حسبتُنم انَّمَا خَلَقُنگُمْ عَبَثًا وَ انْکُمْ اِلَیْنَا لَا تُوْجَعُوْنَ ﴿ اور آیت الکری سے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے اور آفت زدہ کو بھی اس کا ور در کھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور معوذتین پڑھنے کو بھی یا وفر مایا کرتے تھے۔ (زادالمعاد)

کی مکھی .....حضرت ابو ہر ریڑ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب ہم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک برمیں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاء۔ (صحیحین، زادالمعاد)

### بابق

## اخلا قیات اخلاق حمیده

۔ حسن اخلاق .....حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کهصاحب ایمان بنده ایخ انجھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ اختیار کر لیتا ہے جورات بھر نَفْل نماز پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روز ہ رکھتے ہوں۔(ابوداؤد)رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: که 'نتم سب میں مجھ کوزیا دہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اورتم سب میں مجھ کوزیادہ برا لگنے والا اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دورر ہنے والا وہ خض ہے جس کے اخلاق بُر ہے ہوں۔ ( بہثتی زیور ) حضرت ابو ہربرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔(ابوداؤد، داری،معارف الحدیث) حضرت عا مُشهصد يقية فرماتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم اپني وُعامين الله تعالى عي عرض كيا کرتے تھے''اے میرےاللہ! تونے اپنے کرم سے میرےجسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کردے۔" (رواہ احمد،معارف الحدیث)روایت ہے کہ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم )انسان کو جو بچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق ۔(بیہق،معارف الحديث) حضرت معاذ بن جبل فرمات بيس كهرسول الله ! (صلى الله عليه وسلم) في جوآ خرى وصیت مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ پتھی کہ آ پ صلی اللَّه عليه وسلم نے فر مایا: لوگوں کیلئے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ کیعنی بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (موطاامام مالک،معارف الحدیث)

یہ سابیعرش الہی کے مستحق .....رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس روز کہ سابیعرش الہی کے سوا اور کوئی سابیہ میں رکھے گا۔ کے سوا اور کوئی سابیہ نیم ہوگا سات شخص ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش سابیہ میں رکھے گا۔

حضرت ابو ہر مریۃ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سات قتم کے آ دمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سابیہ میں جگہ دے گا، قیامت کے دن میں جس دن کہ اس کی سابیدر حت کے سوا کوئی دوسرا سابینہیں ہوگا: 💶 عدل وانصاف سے حکمرانی کرنے والا فرمال روا۔ 🖪 وہ جوان جس کی نشو ونما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ( یعنی جو بچین سے عبادت گز ارتھا اور جوانی میں بھی عبادت گزارر ہااور جوانی کی مستوں نے اسے غافل نہیں کیا 🗨 وہ مردمومن جس کا حال ہیہ ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی ہے اٹکار ہتا ہے ، کہ جب تک پھرمسجد میں نہ آ جائے۔ 🗗 وہ دوآ دمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے باہم محبت کی ، اسی بر جڑے رہےاوراسی پرالگ ہوئے (یعنی ان کی محبت صرف منہ دیکھیے کی محبت نہیں جیسی کہ اہل دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، بلکہان کا حال ہے ہے کہ جب یکجااورساتھ ہیں، جب بھی محبت ہےاور جب ایک دوسرے سے الگ اور غائب ہوتے ہیں جب بھی ان کے دل کلہی محبت سے لبریز ہوتے ہیں )۔ 🗉 خدا تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یا دکیا تنہائی میں تو اس کے آنسو بہہ پڑے۔ 🖪 وہ مرد خدا جسے حرام کی دعوت وی کسی ایسی عورت نے جوخوبصورت بھی ہے اور صاحب وجاہت وعزت بھی، تو اس بندے نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں (اس لیےحرام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا )۔ 🜃 اور و پیخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر کیا کہ گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس کا دا ہنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کررہا ہے اور کس کودے رہاہے؟ (صحیح بخاری وصحیح مسلم،معارف الحدیث)

، احسان .....حضرت حذیفه ؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے مت بنواور نہ رہے کہنے والے بنو کہ اگراورلوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کرو کہ اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کریں تب بھی تم احسان کریں تب بھی تم احسان ہی کروگے اور اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کروگے (بلکہ احسان ہی گروگے ) (رواہ التر ندی) حضرت ابو ہر بریہ ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ کا جو بندہ ہے شوہر والی اور بے سہاراکسی عورت اور کسی مسکین اور حاجمند آدمی کے کاموں میں دوڑ دھو پاکرتا ہووہ اجرو تو اب میں اس مجاہد بندہ کی طرح ہے جواللہ کی راہ میں دوڑ معنی دوڑ میں اور میر اخیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا: کہ اس شب بیدار کی طرح ہے جورات بھرنماز پڑھتا ہوا ور تھکتا نہ ہوا ور اس دائی روزہ دار کی طرح ہے جو شب بیدار کی طرح ہے جورات بھرنماز پڑھتا ہوا ور تھکتا نہ ہوا ور اس دائی روزہ دار کی طرح ہے جو ہم شب بیدار کی طرح ہے جورات کے رہتا ہی نہ ہو۔ (شیح بخاری وسلم ، معارف الحدیث)

یہ گام میں متانت اور وقار ..... حضرت عبداللہ بن سرجسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا؛ اچھی سیرت اور اطمینان و وقار ہے اپنے گام انجام دینے کی عادت اور
میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے چوہیں حصول میں ہے۔ (جامع ترذی، معارف الحدیث)
یہ صد ق مقالی اور الصاف ..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں : کہ میری امت اسی
وقت تک سرسبز رہے گی جب تک کہ یہ تین حصالتیں اس میں باقی رہیں گی ایک تو یہ کہ جب وہ
بات کریں تو بچے بولیں۔ دوسری بیر کہ جب وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں تو انصاف کو ہاتھ

سے نہ جانے دیں۔ تیسری میہ کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ کمزوروں پررحم کریں۔(متفق علیہ،ابویعلیٰ)

۔ جذبات پر قابو .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ جس آ دمی میں یہ تین باتیں نہ ہونے ہوں اس کا کوئی عمل کام نہ آئے گا۔ایک تو بید کہ وہ اپنے جذبات نفسانی کی باگ ڈھیلی نہ ہونے دے۔ دوسرے بید کہ اگر کوئی نا دان آ دمی اس پر حملہ کرے تو وہ مخل سے خاموش ہوجائے۔ تیسرے بید کہ لوگوں کے درمیان حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ (طبرانی)

ہ جنت کی ذرمہ داری ..... جضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ مسلمانو! اگرتم چھ باتوں کا ذرمہ کرلوتو میں تمہارے لیے جنت کا ذرمہ لیتا ہوں۔ ایک تو بد کہ جب تم بولوتو سے بولو۔ دوسرے بدکہ جب تم وعدہ کروتو اس کو پورا کروتیسرے بدکہ جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ چو تھے بدکہ تم اپن نظریں نیچی رکھا کرو۔ پانچویں بدکہ ظلم کرنے سے اپنا ہاتھ روکے رکھو۔ چھٹے بدکہ اپنے جذبات نفسانی کی باگ ڈھیلی نہ ہونے دو۔ (منداحم، حاکم)

ی جنت کی بشارت .....ایک دفعه حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم نے جنت کا ذکر فر مایا اوراس کی خوبی اوروس عت بیان کی ۔ایک صحابی جومجلس میں حاضر نتھے بیتا بانہ بولے که یارسول الله! (صلی الله علیه وسلم) بیہ جنت کس کو ملے گی؟ فر مایا''جس نے خوش کلامی کی ۔ بھوکوں کو کھا نا کھلا یا۔اکثر روزے رکھے اوراس وقت نماز پڑھی جب دنیاسوتی ہو۔'' (ترندی، سرۃ النبی سلی الله علیہ وسلم)

ی صدق وامانت اور کٹر پ و خیانت ..... حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم سچائی کولازم پکڑ واور ہمیشہ سچ بولو۔ کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچادیت ہے اور آ دمی جب ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے اور سچائی ہی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو کیونکہ جھوٹ بو لنے کی عادت آ دمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیت ہے اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آ دمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیت ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ (صحیح بخاری وسلم ،معارف الحدیث)

يه الله اورسول صلى الله عليه وسلم كي حقيقي محبت ....عبدالرحمٰن بن ابي قرادٌ سے روايت ہے كه

اسوة رسول كرم صلانه عليظم

رسول الته صلی الته علیہ وسلم نے ایک دن وضوکیا، تو آپ صلی الته علیہ وسلم کے وضوکا پانی صحابہ لے کر (اپنے چروں اور جسموں پر) ملنے گئے۔ آپ صلی الته علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو کیا چیز اس فعل پر آمادہ کرتی ہے اور کون ساجذبہ تم سے بیکا م کراتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: الته اور اس کے رسول صلی الته علیہ وسلم کی محبت ، ان کا بیہ جواب س کر آپ نے فرمایا: جس شخص کی بیہ خوشی ہو اور وہ بیہ چاہے کہ استہ اور اسلامی الته علیہ وسلم کی محبت کریں تو اسے چاہئے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ تج بولے اور صلی الته علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو اسے چاہئے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ تج بولے اور جب کوئی امانت اس کے سپر دکی جائے تو اد فی خیانت کے بغیر اس کو ادا کرے اور جس کے پڑوں میں اس کا رہنا ہواس کے سپر دکی جائے تو اد فی خیانت کے بغیر اس کو ادا کرے اور جس کے پڑوں میں اس کا رہنا ہواس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ (شعب الایمان کیون معارف الحدیث)

مه امانت .....حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کیے ( یعنی ایسی بات جس کا اخفا وہ پسند کرتا ہے ) اور پھروہ چلا جائے تو وہ امانت ہے ( یعنی سننے والے کیلئے امانت کی مانند ہے ، اور اس بات کی حفاظت امائت کی طرح کرنا چاہئے ) ( ترمذی ، ابوداؤد ، مقلوۃ ) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کوئی خطبہ شاید ایسا ہوجس میں آ پ صلی الله علیہ وسلم نے بیرنہ فرمایا ہوکہ ' جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کا عہد ( وعدہ ) مضبوط نہیں اس کا دین نہیں ۔ ( مشکوۃ )

یہ عمر کا لحاظ .....ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ جوابیخ حچیوٹوں پررحم نہ کھائے ، بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے وہ ہمارے مشرب کا انسان نہیں۔( زندی ، زجمان النة )

اسوة رسول كرم منالسفائظ

وقت قریب آجاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چین لیا جاتا ہے۔(ابن اج)حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی سے ایسی حیا کر وجیسی اس سے حیا کرنی چاہئے ۔ مخاطبین نے عرض کیا! الحمد للہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ہیں (یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہ ہو) بلکہ اللہ تعالی سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سراور سرمیں جوافکار وخیالات ہیں ان سب کی گہداشت کرواور پیٹ کی اور جو کچھاس میں جرا ہے اس سب کی گرانی کرو (یعنی ہر نے خیالات عیں ان سب کی گہداشت کرواور پیٹ کی اور جو کچھاس میں جرا ہے اس سب کی گرانی کرو (یعنی ہر نے خیالات جو حالت ہوتی ہے اس کو یا دکرواور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گاوہ و نیا کی آ راکش و عشرت ہو حالت ہوتی ہے اس کو یا دکرواور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گاوہ و نیا کی آ راکش و عشرت سے دست بردار ہوجائے گا اور اس چندروزہ زندگی کے عیش کے مقابلہ میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پہنداورا ختیار کرے گا۔ پس جس نے یہ کیا ہم جھو کہ اللہ تعالی سے حیا کرنے کاحق اس نے ادا کیا۔ (جامع تر مذی ، معارف الحدیث)

پر نرم مزاجی .....حضرت جریرٌ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی نری کی صفت ہے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ (معارف اللہ بین) حضرت عبداللہ بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کوالیے شخص کی خبر نہ دول جو دوزخ کیلیے جرام ہے، اور دوزخ کی آگ اس پر جرام ہے ، اور دوزخ کی آگ اس پر جرام ہے ہرائیے شخص کی خبر نہ دون خ کی آگ اس پر جرام ہے ہرائیے شخص پر جومزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نرم خوہو۔ (معارف الحدیث، ابوداؤد) یہ ایشائے وعدہ اور وعدہ خلائی ..... حضرت زید بن اقم ﷺ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی آدمی ہے اس کی خبت کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی آدمی ہے کہ اس مقررہ وقت پر آیا نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (سن ابی داؤد، جائع ترمٰی، معارف الحدیث) وہ مقررہ وقت پر آیا نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (سن ابی داؤد، جائع ترمٰی، معارف الحدیث) وہ مقررہ وقت پر آیا نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (سن ابی داؤد، جائع ترمٰی، معارف الحدیث) وہ معنی فرون اختیار کروکہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ (مقلوق) یعنی فرون اختیار کروکہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ (مقلوق) حضرت عمر فاروق شنے ایک دن بر سرمنبرار شاوفر مایا: کہ لوگو! فرونی اور خاکساری اختیار کرو

اسوة رسول كرم صلى لسفياريلم

کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے اللہ کیلئے (یعنی اللہ کا حکم سمجھ کراوراس کی رضاحاصل کرنے کیلئے ) خاکساری کارویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آ پکواو نچا کرنے کی بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالی اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں او نچا ہوگا، اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کارویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالی بندگان خدا کی نگاہوں میں وخیر ہوجائے گا، اس کو پنچ گرادے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل وحقیر ہوجائے گا، اگر چہ خودا ہے خیال میں بڑا ہوگا، لیکن دوسروں کی نظر میں وہ کتوں اور خزیروں سے بھی زیادہ اگر چہ خودا ہے خیال میں بڑا ہوگا، لیکن دوسروں کی نظر میں وہ کتوں اور خزیروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقعت ہوجائے گا۔ (شعب الایمان المیہ بی)

۔ عفوالہی سے محرومی ..... حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آ دمی ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت میں کوئی کلام نہیں کرے گااور ان کا تزکیہ نہیں کرے گااور ان کا تزکیہ نہیں کرے گااور ان کا تزکیہ نہیں کرے گااور ان کے لئے کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گااور ان کے لئے آخرت میں در دناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھازانی، دوسرا جھوٹا فرمال روااور تیسرا نادار وغریب منتکبر۔ (صحیح مسلم، معارف الحدیث)

۔ ادائے شکر .....جھنرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نعمت کے اوّل میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ ہواس نعمت سے (متعلق) قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ (ابن حبان)

یہ صبر ..... حضرت ابو ہر بری گئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کیا میں تم کو الیں چیزیں نہ بتلا وُں ؟ جن سے اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو مٹا تا ہے اور در جوں کو بر مھا تا ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا : ضرور بتلا ہے گیا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : وضو کا کامل کرنا ، نا گواری کی حالت میں ( کہ کسی وجہ ہے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر پھر ہمت کرتا ہے ) اور بہت سے قدم ڈ النامسجدوں کی طرف ( یعنی دور سے آ نایا بار بار آ نا ) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا - الخ (مسلم و ترندی) فائدہ : ایسے وقت وضو کرنا صبر کی ایک مثال ہے ۔ حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب کسی بندہ کا بچے مرجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے تم نے میرے بندہ کے بچے کی جان لے لی

وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرما تا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آپ کی حمد وثنا کی اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا۔ پھر اللہ تعالی فرما تا ہے میرے بندے کیلئے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ (احمد ورتذی ، حیوۃ اسلمین ) حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ ارشا دفر مایا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کومل گئیں اس کو د نیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئیں دل شکر کرنے والا اور زبان و کر کرنے والی ، اور بدن جو بلا پر صابر ہواور فی بی جوابی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ (بیہتی ، حیوۃ السلمین)

له خلاصه ...... کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہوتی ہوخواہ طبیعت کے موافق ، خواہ طبیعت کے مخالف ، اوّل حالت پر شکر کا حکم ہے ، دوسری حالت میں صبر کا حکم ہے تو صبر وشکر ہروقت کیسی لذت وراحت میں ہروقت کرنے کے کام ہوئے مسلمانو! اس کو نہ بھولنا ، پھر دیکھنا ہروقت کیسی لذت وراحت میں رہوگے۔ (حیوۃ السلمین) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : جوشخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا خدااس کو صبر بخشے گا اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی جھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں ۔ (بخاری وسلم)

وہ اس کو بخش ویں۔(مجم اوسط طبرانی،معارف الحدیث)حضرت اسامہ بن زیڈ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینبؓ ) نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے یاس کہلا بھیجا کہ میرے بیجے کا آخری دم ہےاور چل چلاؤ کا وقت ہے،لہذا آ پے سلی اللہ علیہ وسلم ای وقت تشریف لے آئیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہلا کے بھیجااور پیام دیا کہ بیٹی!اللہ تعالیٰ کسی ہے جو کچھ لے وہ بھی اس کا ہے،اورکسی کو جو کچھ دے وہ بھی اس کا ہے۔الغرض ہر چیز ہرحال میں اس کی ہے (اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز ویتا ہے،اور کسی سے لیتا ہے توانی چیز لیتا ہے) اور ہر چیز کیلئے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے ( اور اس وفت کے آجانے پروہ دنیا سے اٹھالی جاتی ہے ) پس جا ہے کہتم صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ ہے اس صدمہ کے اجروثواب کی طالب بنو۔صاحبزادی صلحبہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیام بھیجاا ورقشم دی کہاس وفت حضورضرور ہی تشریف لے آ ویں۔ پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کرچل دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سعد بن عبادہؓ معاذبن جبلؓ ،ابی بن کعبؓ اورزید بن ثابتؓ اوربعض اورلوگ بھی آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ۔ ایس وہ بچیہ اٹھا کرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا اوراس کا سائس اکھڑ رہا تھا، اس کے اس حال کو و کیچ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھوں ہے آنسو بہنے لگے۔اس پر سعد بن عبادہؓ نے عرض کیا حضرت بیکیا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: که بیرحمت کےاس جذبے کا اثر ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلول میں رحمت کا پیچذ بہ ہوا ورجن کے دل سخت اور رحمت کے جذبے سے خالی ہوں گے ، وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہ ہول گے۔ ( بخاری وسلم،معارف الحدیث)حضرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: حرص و بخل اورا بمان بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو کتے (لیعنی بخل، تنجوی اورایمان کا کوئی جوڑنہیں) (سنن نسائی)

سخاوت و بخل مستحضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللّه تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پرخرچ کرتے رہو، میں تم پرخرچ کرتا رہوں گا۔ (بناری)

قنًا عت واستغناء ....حضرت ابوسعيد خدريٌ بروايت ہے كمانصار ميں سے بچھالوگوں نے

، خاموشی ....رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا؛ که جو درجه خاموشی کی وجہ ہے انسانوں کوماتا ہے، وہ ساٹھ برس کی نفل عبادت ہے بہتر ہے۔ (مقلوۃ)

۔ ایٹار۔۔۔۔۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر ﷺ نے ابوبکر! تین ہاتیں ہیں جو سبب کی سب حق بین: ■ جس بندہ پرکوئی ظلم کیا جائے اور پھر وہ محض اللہ کے واسطے اس سے چیثم پوتی کر لے تو بوجہ اس ظلم کے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ ☑ جو بندہ بقصد صلد رحمی کے بخشش کا کوئی دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالی بوجہ اس خصلت (صلد رحمی) کے اس کے مال میں زیادتی کرویتا ہے اور ت جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مال میں کثر ت ہوتو اللہ تعالی اس خصلت (سوال) کی وجہ سے اس کی تنگدی میں اضافہ ہی فرما تارہے گا۔ (مقلوۃ) ہوتو اللہ تعالی اس خصلت (سوال) کی وجہ سے اس کی تنگدی میں اضافہ ہی فرما تارہے گا۔ (مقلوۃ) علیہ وسلم نے فرمایا: آ دمی کے اسلام کے حسن و کمال میں بیجی ہے کہ جو بات اس کیلئے ضروری اور سفید نہ ہواس کو چھوڑ دے۔ (مقلوۃ)

﴾ رحمد لی اور ب رحمی .....حضرت جریرین عبدالله سے روایت ہے کدرسول اللہ نے فرمایا: وہ

لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آ دمیوں کیلئے رحم نہیں ہے اور جودوسروں پرترسنہیں کھاتے۔ ( بخاری وسلم،معارف الحدیث)

الم نیکی ..... حضرت وابصه بن معبر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: اے وابصه تو بیہ پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! (بیرن کر) آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور میرے سینہ پر مار کر فر مایا: اپنے نفس سے پوچھ! اپنے ول سے پوچھ تین مرتبہ بیدالفاظ فر مائے اور پھر فر مایا: نیکی بیہ ہے کہ جس سے نفس کوسکون ہواور جس سے دل کوسکون ہواور گناہ وہ ہے جونفس میں ضلش پیدا کرے۔ اگر چہ لوگ اس کے جواز کا فتوی ویں۔ (منداحد، داری مشکلة) حضرت ابوذر افر ماتے ہیں: کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کر واور پچھ نہ ہوسکے تو اپنے مسلمان ارشاد ہے: تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کر واور پچھ نہ ہوسکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ بیشانی کے ساتھ ملا قات ہی کر لیا کرو۔ (مسلم)

۔ صدقات جاریہ ..... حضرت ابوہریر است ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی اشاعت کرنا، نیک اولا د چھوڑ جانا، مسجد یا مسافر خانہ بنانا، قرآن مجید ورثہ میں چھوڑ جانا، نہر جاری کرنا اور جیتے جی تندرسی کی حالت میں اپنے مال میں سے خیرات کرنا، بیسب با تیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی مسلمان کوملتار ہتا ہے۔ (ابن ملجہ)

۔ تد ہر و تفکر .....حضرت ابو ہر رہے ہ ۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو!اپنے دلوں کوسوچنے کی عادت ڈالواور خدا کی نعمتوں پرغور کیا کرومگر خدا کی ہستی پر غور نہ کرنا۔(ابواشیخ فی العظمة )

### اخلاق رذيليه

، خود بینی .....زواجر میں دیلمی رحمة الله علیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: خود بنی ایسی بری بلا ہے کہ اس سے ستر برس کے بہترین عمل برباد ہوجاتے ہیں۔(دیلی)

۔ ہے حیائی کی اشاعت .....حضرت علیؓ فرماتے ہیں: بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور ان کی اشاعت کرنے والا اور پھیلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔(الا دبالمفرد)

اوران کومتا ٹرکرنے کیلئے بھیڑوں کی کھال کالباس پہنیں گے،ان کی زبانیں شکرسے زیادہ میٹھی ہوں گی، مگران کے سینہ میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے (ان کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کیا بیدلوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکا کھارہے ہیں! یا مجھ سے نڈر ہوکر میرے مقابلے میں جرائے کررہے ہیں! پس مجھے تم ہے کہ میں ان مکاروں پرانہیں میں سے ایسا فتنہ پیدا کروں گاجوان میں سے قلمندوں اور داناؤں کو بھی جیران بنا کر چھوڑے گا۔ (جامع ترندی)

ر نا .... حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ دونوں آئیکھوں کا زنا (شہوت ہے) باتیں سننا ہے اور زبان کا زنا (شہوت ہے) ہاتیں سننا ہے اور زبان کا زنا (شہوت ہے) ہاتیں کرنا اور ہاتھ کا زنا (شہوت ہے) کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا (شہوت ہے) قدم اٹھا کر جانا ہے اور قلب کا زنا یہ ہے کہ (شہوت ہے) وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ اگخ (مسلم، حیوۃ اسلمین)

💂 غصہ .... حضرت ابوذر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: کہ جبتم میں ہے کسی کوغصہ آئے اور وہ کھڑا ہوتو جاہے کہ بیٹھ جائے۔ پس اگر بیٹھنے سے غصہ فر وہو جائے تو فبہا اورا گر پھر بھی غصہ باقی رہے تو جائے کہ لیٹ جائے۔(منداحمہ، جامع ترمذی،معارف الحدیث) مہل بن معا ذ ا پیخ والید ماجد حضرت معادٌّ ہے روایت کرتے ہیں که رسول اللبصلیٰ اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: که جو تخص بی جائے غصہ کو درآ نحالیکہ اس میں اتنی طافت اور قوت ہے کہا ہے غصے کے تقاضے کووہ نا فذاور پورا کرسکتا ہے(لیکن اس کے باوجود محض اللّٰد کیلئے اپنے غصہ کو پی جاتا ہےاورجس پراس کوغصہ ہے۔اس کوکوئی سزانہیں دیتا) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ حورانِ جنت میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔(جامع ترندی ہنن ابی واؤ و،معارف الحدیث)حضورِ اقدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے : کیہ مسلمانو !اگرتم میں ہے کسی کوغصہ آئے تو اس کو لازم ہے کہ وہ خاموش ہوجائے۔(عن ابن عہاں)وہ آ دمی طاقتورنہیں ہے جولوگوں کو دیا تا اورمغلوب کرتا ہے۔ بلکہ وہ آ دمی طاقتور ہے جو ا ہے نفس کو دیا سکتا اورمغلوب کرسکتا ہو۔ (عن ابی ھربرۂ ،معارف الحدیث)حضورِ اقد س صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: کہ جب غصہ آئے تو وضوکر لینا جا بیئے کہ رضائے الٰہی کیلیۓ غصہ کے گھونٹ کو پی جانے ہے بڑھ کر کوئی دوسرا گھونٹ نہیں ہے۔اگر کھڑا ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ

جائے اور بیٹھنے کی حالت میں غصر آئے تولیٹ جائے۔غصر کے وقت اعبو ذیب اللّہ من الشیطن الرجیم پڑھنے سے غصر جاتار ہتا ہے۔ (بخاری مسلم)

پ غیبت .....حضرت ابوسعید خدری اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: غیبت زنا ہے زیادہ سخت اور علی سے ۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم )! غیبت زنا ہے زیادہ سختین کیوں کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (بات یہ علیہ وسلم )! غیبت زنا ہے زیادہ سختین کیوں کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (بات یہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو سکتی ہے۔ مگر فیبت کر نے والے کو جب تک خودوہ محض معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس کی معافی اور بخشش اللہ کی طرف ہے نہیں ہوگی۔ (معارف الحدیث، شعب الایمان للبیعتی ) حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہریہ ہے ہوگہ تی سے ہوگئے ہیں؟ صحابہ کرام شے خوض کیا، اللہ اور اس کی اس کے مقابل کی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: جمهائی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: جمہازا اپنے بھائی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: جمہازا اپنے بھائی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: جمہازا اپنے بھائی کی رسول صلی کا ذکر کرنا جو واقعہ اس میں موجود ہو، اورا گراس میں وہ برائی اور عیب موجود ہی نہیں ہے (جوتم نے اس کی طرف منسوب کر کے ذکر کیا) تو پھریہ تو بہتان ہوا اور یہ غیبت ہے بھی زیادہ شخت اور عگین ہے۔ (معارف الحدیث، جوۃ السلمین)

خیانت .....حضرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جس شخص نے تمہیں قابل اعتمادی ہجھ کراپی امانت تمہارے پاس کھی ہے اس کی امانت واپس کر دواور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو۔ بلکہ اپناحق وصول کرنے کیلئے دوسرے جائز طریقے اختیار کرو۔ (تر ندی)

بدگمائی .....حضرت ابو ہر پر گافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ اس لیے کہ بد گمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی۔ (ترندی) اور دوسرے کے معاملات میں معلومات حاصل کرتے مت بھرواور نہ ٹوہ میں لگواور نہ آپس میں تنابخش کر واور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھواور نہ ایک دوسرے کی کائ میں لگواور اللہ کے بندے بنو۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ (بخاری وسلم) حضرت میں ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات کا حکم اور مدایت کی گئی ہے کہ ہم اپنے خادموں سے اپنے ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات کا حکم اور مدایت کی گئی ہے کہ ہم اپنے خادموں سے اپنے ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات کا حکم اور مدایت کی گئی ہے کہ ہم اپنے خادموں سے اپنے

مال ومتاع کومقفل رکھیں اور ان کواگر استعال کیلئے کچھ دیا جائے تو ناپ کریا گن کردیں۔ (اس خیال ہے) کہ بین ان کی عادت نہ بڑ جائے یا ہم میں ہے کسی کوکوئی بد گمانی نہ ہو۔ (بخاری) ۔ دورخی .....حضرت عمار بن یا سرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں جوشخص دوڑ خا ہوگا اور منا فقول کی طرح مختلف لوگوں ہے مختلف قتم کی باتیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوز بانیں ہول گی۔ (معارف الحدیث)

۔ چغل خوری ....عبدالرحمٰن بن عنم اوراساء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کود کی کر اللہ یاد آئے اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں ہیں جدائی ڈالنے والے ہیں اور جواس کے طالب اور ساعی رہتے ہیں کہ اللہ کے دامن بندوں کوکسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی ہیں مبتلا کریں۔ (منداحمہ شعب الایمان للیہ تی ،معارف الحدیث)

شخص نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر چہوہ کوئی معمولی چیز ہو۔ (اگر کسی نے کسی کی بہت معمولی سی چیزفشم کھا کرنا جائز طور سے حاصل کر لی تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ اس کیلئے واجب اور جنت اس پرحرام ہوگی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہاں! اگر چہجنگلی درخت پیلو کی شہنی ہی ہو۔ (رواہ سلم،معارف الحدیث)حضرت ابوذ رغفاریؓ سےروایت ہے کہ رسول الٹیصلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا: تين آ دمي ايسے ہيں كه قيامت كے دن الله تعالى ندان سے ہم كلام ہوگا ندان پرعنایت کی نظر کرے گا اور نہ گنا ہوں اور گند گیوں ہے ان کو یا ک کرے گا اور ان کیلئے در دنا ک عذاب ہے۔ ابو ذرغفاریؓ نے عرض کیا بیلوگ تو نامراد ہوئے اور ٹوٹے میں بڑے۔حضورصلی الله عليه وسلم يه تين كون كون مين؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اپنا تهبند حدے نيچ لاكانے والا (جبیہامتکبروں اورمغروروں کا طریقہ ہے ) اوراحیان جتانے والا اورجھوٹی فتمیں کھا کے ا پناسودا چلانے والا۔ (صحیح مسلم،معارف الحدیث)حضرت ابو ہر مریقاً ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: كه آ دمی كيلئے يہی جھوٹ كافی ہے كه وہ جو بچھ سنے اسے (بلانحقیق) بیان کرتا پھرے۔ (صحیح مسلم،معارف الحدیث) حضرت عبداللّٰہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی فقم کھائی تا کہ اس کے ذربعیکسی مسلمان آ دمی کا مال مار لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبنا ک اور ناراض ہوں گے۔ (صبح بخاری وسلم)

۔ مصلحت آمیزی .....ام کلثوم (بنت عقبه) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ آدمی جھوٹا اور گنه گارنہیں ہے جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے اوراس سلسلہ میں (ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو خیراور بھلائی کی باتیں کہنچائے اوراج ھااٹر ڈالنے والی) اچھی باتیں کرے۔ (بخاری دسلم)

، ایمان والوں گورسوا کرنا .....جھزت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آ واز سے بگارااور فرمایا: اے وہ لوگو جوزبان سے اسلام لائے ہواوران کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح انز انہیں ہے۔مسلمان بندوں کوستانے اوران کوعار دلانے سے اور شرمندہ کرنے سے اوران کے چھے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے ہے باز رہو! کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جوکوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھے عیبوں کے دولاں کے اوران کے جھے عیبوں کے دولاں کو دولاں کے دولاں کے دولاں کو دولوں کو دولوں کو دولاں کو دولوں کو دولوں کو دولاں کو دولاں کو دولوں ک

اسوة رسول كرم صلاله عليظم

یچھے پڑے گا اوراس کورسوا کرنا چاہے گا تو اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑے گا اوراس کوضر ور رسوا کرے گا۔ (اور وہ رسوا ہوکر رہے گا) اگر چہ این گھر کے اندر ہی ہو۔ (جامع تر مذی ،معارف الحدیث) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: سب سے براسودا اور سب سے بدترین سودوں میں خبیث سودایہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبروریزی کی جائے اورایک مسلمان کی حرمت کوضائع کیا جائے۔ (ابن ابی الدنیا بیہی ) گئی سے مطرت ابو برصدیت میں فرمایا: کے دھوکہ باز بخیل اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دھوکہ باز بخیل اوراحسان جمانے والا آدی جنت میں نہ جاسکے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دھوکہ باز بخیل اوراحسان جمانے والا آدی جنت میں نہ جاسکے گا۔ (جامع تر مذی ،معارف الحدیث)

ا انتقام .....اس کے بعد فرمایا: اے ابو کر این باتیں جوسب کی سب بالکل حق ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس بندہ پرکوئی ظلم وزیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز وجل کیلئے اس سے درگذر کرے (اور انتقام ندلے) تو اللہ لغالی اس کے بدلہ میں اس کی مجر پور مدد فرما ئیں گے (دنیاو آخرت میں اس کوعزت دیں گے) اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کیلئے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا، تو اللہ تغالی اس کے عوض اس کو بہت زیادہ دیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آخص اس کو بہت زیادہ دیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آخری اللہ تغالی اس کے عوض اس کو بہت زیادہ دیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آخری اللہ تعالی اس کی دولت ہو صائے کیلئے سوال اور گدا گری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تغالی اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ (منداحہ م،معارف الحدیث)

# اسوة رسول كرم سلاسقيظ

ے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو! اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کررہو۔ (بخاری وسلم، معارف الحدیث)

یہ حسد .....حضرت ابو ہریرہ ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم حسد کے مرض سے بچو، حسد آ دمی کی نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آ گ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ (سنن ابی داؤد) حضرت رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ مسلمانو! تمہارے درمیان بھی وہ بیاری آ ہستہ آ ہستہ بھیل گئی ہے جوتم سے پہلے لوگوں میں تھی اور اس سے میری مراد بغض وحسد ہے یہ بیاری مونڈ دینے والی ہے۔ سرکے بالوں کونہیں بلکہ دین وایمان کو۔ (منداحہ، جامع تریزی، معادف الحدیث)

، فساوت فلبس کا علاج .....حضرت ابو ہر بر ہ سے روایت ہے کہا یک شخص نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فساوت فلبی (سخق فلب) کی شکایت کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا؛ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر واور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ (منداحمہ،معارف الحدیث)

یہ منافقت .....حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ چارعاد تیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہوجا نمیں تو وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چاروں میں ہے کہ آس میں نفاق کی ایک خصلت ہے اور اسی علی ان عاروں میں ہے کہ آس میں نفاق کی ایک خصلت ہے اور اسی حال میں رہے گا جب تک کہ اس عادت کو نہ چھوڑ دے۔ وہ چارعاد تیں ہے ہیں کہ جب اس کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب با تیں کرے تو جھوٹ ہولے اور جب عہد معاہدہ کر ہے تو اس کی خلاف ورزی کرے ، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو برزی کرے ، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو برزی کرے ، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو برزی کرے ، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو

" ظلم ..... حضرت ابو ہر بری آسے روایت ہے کہ سرور کا ئنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : مظلوم کی بدؤ عا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھالی جاتی ہے آسانوں کے دروازے اس ڈ عاکیلئے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرما تا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گااگر چہ کچھ تا خیر ہو۔ (منداحہ، تریزی) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مظلوم کی بدؤ عاسے بچو۔ بیہ بدد عاشعلے کی طرح آسان پرچڑھ جاتی ہے۔ (عالم) حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے فر مایا: کہ اللہ تعالی فر ما تا

ہے جتم ہے جمحے کواپنے عزت وجلال کی میں جلدیا بدیر ظالم سے بدلہ ضرورلوں گا اور اس ہے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت کے مظلوم کی امداد نہیں کرتا۔ (ابواشنے)

ے ظالم کی اعانت .....حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جولوگ امراء کی حاشیہ شینی اختیار کرتے ہیں اور ظالموں کی اعانت کرتے ہیں ان کا انجام شخت خراب ہوگا۔ نہ تو مسلمانوں میں ان کا شار ہوگا اور نہ وہ میرے حوض کو ثریر آئیں گے خواہ وہ کتنا ہی اسلام کا دعویٰ کریں۔ (اہل سنن) حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم جانتے ہومفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال ومتاع نہ ہوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں برا مفلس وہ ہے کہ تی ہو جس کے پاس مال ومتاع نہ ہوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں برا مفلس وہ برا بھلا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھالیا تھا اور کسی کا خون کیا تھا اور کسی کو مارا تھا بس اس کی چھڑنگیاں آیک کول گئیں اور کی کا مال کھالیا تھا اور کسی کا خون کیا تھا اور کسی کو مارا تھا ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیال ختم ہوگئیں تو ان حقد اروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیال ختم ہوگئیں تو ان حقد اروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گاوراس کو دوز خیس کیونک دیا جائے گا۔ (بہنی زیر)

الم بدگوئی .....حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ کے سامنے مرتبہ میں کم وہ خض ہوگا جس کی فخش گوئی اور بدڑ بانی کے ڈر سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ (بخاری وسلم) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام اعضاء سے زیادہ زبان کو سخت عذاب ہوگا، زبان کہے گیا ہے رب تو نے جسم کے کسی عضو کو اتناعذاب نہیں کیا جتنا مجھے کیا، الله تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے ایسی بات نکاتی تھی جومشرق ومغرب تک بہنچ جاتی تھی، مجھے اپنی عزت کی قشم! جھے کو تمام اعضاء سے زیادہ عذاب کروں گا۔ (ابوائیم)

۔ عیب چینی .....حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے (ایک موقع پر) کہا کہ صفیہ کا بیر عیب کہ وہ ایسی اور ایسی ہے کافی ہے (بعنی بید کہ وہ بستہ قدہ، اور بیہ بہت بڑاعیب ہے ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ تم نے اتنا گندہ لفظ منہ سے نکالا ہے کہا گراسے سمندر میں گھول دیا جائے تو پورے سمندر کو گندا کردے۔ (مفکوۃ، جوۃ السلمین)

اسوة رسول كرم صلاسقيدكم

یہ بدنگاہی ..... حضرت بریدہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہے فرمایا: اے علی ا سی عورت پراچا تک نگاہ پڑجائے تو نظر پھیرلو۔ دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، پہلی نگاہ تمہاری ہے، مگر دوسری نگاہ تمہاری نظر نہیں ہے، بلکہ شیطان کی ہے۔ (ابوداؤد، حیوۃ المسلمین)

العث کرنا .....رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: کہ جب کوئی شخص کسی پرلعت کرتا ہے تو اول وہ لعنت آسان کی طرف چڑھتی ہے۔ آسان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں پھر وہ زیبان کی طرف ارتی ہے وہ بھی بند کر لی جاتی ہیں بھر وہ وائیں بائیں پھرتی ہے جب کہیں شھکانہ نہیں پاتی تب اس کے پاس جاتی ہے جس پرلعت کی گئی تھی اگر وہ اس لائق ہوا تو خیر ورنہ پھرای کہنے والے پر برٹی ہے یعض مورتوں کو بہت عادت ہے کہ سب پرخدا کی مار، خدا کی پیٹکار کیا کرتی ہیں اور کسی کو گئی ہی اگر وہ اس لائق ہوا تو خیر ورنہ پھرای کہنے والے پر برائی ہے۔ یعض مورتوں کو بہت عادت ہے کہ سب پرخدا کی مار، خدا کی پیٹکار کیا کرتی ہیں اور کسی کو گئی ہیں اور کسی کو گئی ہیا اور کسی چیز کو۔ (بہتی زیور) ہے ایمان کہ ہدویتی ہیں ۔ یہ بڑا گناہ ہے چا ہے آدمی کو کہے یا جانور کو یا اور جس طرت ابو ہر پر ٹا سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا ہے جان کو ہلاک کیا ہے جان کو ہلاک کیا ہے جان کو ہلاک کرتا رہے گا اور جس طرح دوز خ میں ہلاک کرتا رہے گا اور جس طرح دوز خ میں ہلاک کرتا دیا جائے گا کہ وہ اپنی ہوگا وہ جس کے اپنے آپ کو چھر کی سے ترایا ہوگا وہ چھر کی سے تی کیا ہوگا وہ چھر کی سے تی کیا ہوگا وہ چھر کی سے ترکہ ہوتا رہے گا۔ (بخاری وسلم)

#### كناه

معصیت ہے اجتناب ..... حضرت نعمان بن بشیر ﷺ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہی جومشتہ ہیں ہو جو حُص مشتہ گناہ سے بچے گا وہ بدرجہ اولی کھلے ہوئے گناہوں سے بچے گا اور جو صفحت مشتہ گناہوں کے کرڈالنے میں جرات دکھائے گا تو کھلے گناہوں میں اس کا پڑجانا بہت زیادہ متوقع ہے اور معصیتیں اللہ تعالی کا ممنوعہ علاقہ ہیں (جس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت منہیں اور اس کے اندر بلا اجازت گھس جانا حرام ہے) جو جانور ممنوعہ علاقہ کے آس پاس چرتا ہے۔ اس کا ممنوعہ علاقہ میں گھس جانا بہت زیادہ متوقع ہے۔ (مقلوق جوۃ السلمین، بخاری)
ہے ۔ اس کا ممنوعہ علاقہ میں گھس جانا بہت زیادہ متوقع ہے۔ (مقلوق جوۃ السلمین، بخاری)

علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے کو گناہ کرنے سے بچاؤ کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوجا تا ہے۔ (منداحم )حضرت انسؓ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کوتمہاری بیاری اور دوا بتلا دوں؟ سن لوبیاری گناہ ہیں اور تمہاری دوااستغفار ہے۔ (ترغیب بیہقی)حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ (بیہتی مرفوعا شرح النہ موقوفا) البعة حقوق العباد میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ (بیہتی مرفوعا شرح النہ موقوفا) البعة حقوق العباد میں توبہ کی بیہتی شرط ہے کہ اہل حقوق سے بھی معاف کرائے۔ (حیوۃ السلمین)

الد علیہ وسلم کی پاداش ..... حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ دوایت ہے ہم دس آ دمی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمائے گئے: پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہتم لوگ ان کو پاؤ۔ ■ جب کی قوم میں ہے حیائی کے افعال علی الاعلان ہوئے گئیں گے، وہ طاعون میں مبتلا ہوگی اور ایسی ایسی بیاریوں میں مبتلا ہوگی۔ اور جب کوئی بیاریوں میں مبتلا ہوگی۔ اور جب کوئی قوم ناپ تو لئے میں کی کرے گئے قط بھی اور طالم حکام میں مبتلا ہوگی۔ اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکو ہ کو مربند کیا جاوے گااس سے باران رحمت، اگر بہائم نہ ہوتے تو بھی اس پر بارش نہ ہوتی اور ایس نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط فر مادے گا اللہ تعالی اس پر بارش نہ ہوتی اور ایس نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے فر مایا: کہ اللہ تعالی اس پر بارش کے دمن کوغیر تو میں ہیں ہوتی اور ایس نہیں ہوتی کا مالک میں ہوتی اور ایس نہیں ہوتی کے در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ بادشا ہوں کا مالک میں ہوں۔ بادشا ہوں کے دلوں کوان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیرد بیتا ہوں اور جب بند میری اطاعت کرتے ہیں میں میری نافر مانی کرتے ہیں میں ان (بادشا ہوں) کے دلوں کوغضب اور عقوبت کے ساتھ پھیرد بیتا ہوں اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں میں کی دلوں کوغضب اور عقوبت کے ساتھ پھیرد بندے میری نافر مانی کرتے ہیں میں ان (بادشا ہوں) کے دلوں کوغضب اور عقوبت کے ساتھ پھیرد بیتا ہوں کو تو تعنوب کی تکافیف دیتے ہیں۔ (ابونیم)

۔ گنا ہول کا و ہال .....حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: قریب زمانہ آرہا ہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقالبے میں ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ایک کہنے والے نے عرض کیا اور ہم اس وقت اپنے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ایک کہنے والے نے عرض کیا اور ہم اس وقت (کیا) شار میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنہیں بلکہ تم اس روز بہت ہوگ،

کیکن تم کوڑا (ناکارہ) ہو گے جیسے ہوائی رومیں کوڑا اڑا جاتا ہے اوراللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ بید کمزوری کیا چیزے ( یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ ) آ ب صلی اللہ علیہ وسلم فی مایا: دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ۔ (ابوداؤد، پہنی وحیوۃ السلمین )

کہ بڑے بڑے گناہ بیر ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ ( کی نافر مانی کر کے ان ) کو تکلیف دینا اور بے خطا جان گوتل کرنا اور جھوٹی قتم کھا نا۔ ( بخاری )حضرت صفوانؓ ( ابن عسال) سے (ایک کمبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے کئی حکم صا در فر مائے ۔ان میں سے ریجھی ہے کہ سی بے خطا کوئسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کونٹل کرے ( پااس پر کوئی ظلم کرے ) اور جادومت کرو۔الخ ( نزندی ابوداؤ دونسائی) اوران گنا ہول پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں: • حقارت ہے کسی پر ہنسنا • کسی پرطعن کرنا • برے لقب سے یکارنا = بد گمانی کرنا = کسی کا عیب تلاش کرنا ﴿ بلا وجه برا بھلا کہنا = چغلی کھانا = دو رو پیہ ہونا ( یعنیٰ اس کے منہ پر ویسااس کے منہ پرایسا ) • تہمت لگانا • دھوکا دینا • عار دلانا • کسی کے نقصان پرخوش ہونا 🛭 تکبروفخر کرنا 🕒 ظلم کرنا ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا کسی کے مال کا نقصان کرنا ۔ کسی کی آبروکوصدمہ پہنچانا ۔ چھوٹوں پررحم نہ کرنا ۔ بروں کی عزت نہ کرنا ، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا ، کسی و نیوی رنج سے بولنا حجهورٌ دینا • جاندار کی تصویر بنانا • زمین پرموروثی کادعویٰ کرنا • ہٹے کئے کو بھیک مانگنا « دا رُهی مندٌ وا نا یا کثانا » کا فروں یا فاسقوں کا لباس پہننا «عورتوں کا مردانہ وضع بنا نا جیسے مردانہ جوتا پہننااور بہت سے گناہ ہیں بینمونے کے طور پرلکھ دیئے ہیں سب سے بچنا جا ہے اور جو گناہ ہو چکےان سے تو بہ کرتار ہے کہ تو بہ ہے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔(حیوۃ المسلمین) ا کینے کہائر ..... و مال باپ کوایذا دینا شراب پینا کسی کو پیٹھ چھھے بدی سے یاد کرنا کسی کے حق میں گمان بدکرنا 🔹 تسی ہے وعدہ کر کے وفا نہ کرنا 🔹 امانت میں خیانت کرنا 🍨 جمعہ کی نماز نزک کرنا 🔹 کسی غیرعورت کے پاس تنہا بیٹھنا 🔹 کا فروں کی رسمیں پسند کرنا 🛎 لوگوں کے

دکھاوے کوعبادت کرنا 🛎 قدرت ہونے پرنفیجت ترک کرنا 🍃 سمی کا عیب ڈھونڈ نا جس شیخ

ے اعتقاد ہواس کی پیروی کر کے دوسروں کو براسمجھنا درست نہیں اور پیروی مجتہداور شخ کی اسی وقت تک ہے جب تک ان کی بات خدا اور رسول کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان سے کوئی خلطی ہوگئی ہو اس میں پیروی نہیں۔ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کوسب با توں میں سچا ہمجھا ور ان کو مان لے۔ اللہ اور رسول کی کسی بات میں بھی شک کرنا ، اس کو جھٹلا نا یا اس میں عیب نکا لنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑا نا ان سب با توں سے ایمان جا تا رہتا ہے۔ • قر آن اور حدیث کے کسے اور واضح مطلب کونہ ماننا اور ان چھو کے گئی کر کے اپنے مطلب کے معنی گھڑ نابددین کی بات ہے۔ • گلا ہو کو حلال سمجھنے سے ایمان جا تا رہتا ہے۔ • اللہ تعالی سے نگر ہوجانا یا نا امید ہوجانا کفر کا شیوہ ہے۔ • اللہ تعالی کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے اور بڑے گناہ کو کھٹل اپنی میر بانی سے معاف کردے اور بالکل اس پر سزا نہ دے۔ • عمر بھرکوئی کیسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے ای کے موافق جز ااور سزا ہوتی ہے۔ • اس لیے گناہوں سے بچنے کا پورا مضروری ہے۔ بسادقات ایک گناہ سوء خاتمہ کا سبب بن جا تا ہے۔

» اشراک فی العباد ة .....تصور رکھنا خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کیلئے رکھنا اوراس کی تغظیم کرنا۔ (حیوة اسلمین)

ر بدعات القبور .....عرس كرنايا عرسول مين شريك مونا-

ی بدعات الرسوم ....کسی بزرگ ہے منسوب ہونے کو کافی سمجھنا۔ • کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ • زیادہ زیب وزینت میں مشغول ہونا۔ • سادی وضع کو معیوب جاننا۔ • مکان میں جانداروں کی تصویریں لگانا۔ (حیوۃ المسلمین)

ی علامات فہر الہی .....حضرت ابو ہر برہ ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

کہ جب مال غنیمت اور بیت الممال کے مال کواپنی دولت قرار دیا جائے۔ یعنی بیت الممال اور
قومی خزانہ جو ملک، رعیت اور مستحق لوگوں کیلئے ہوتا ہے اس کوا مراء اور صاحبان منصب اپنی
جا گیر سمجھ کراپنی ذات اور اپنے عیش وعشرت کیلئے استعمال کرنے لگیس۔ اور جب امانت کو مال
غنیمت سمجھ کر ہضم کیا جانے گے اور چب زکو ق کو تا وان شار کیا جائے اور جب علم کی تحصیل
دین کیلئے نہیں بلکہ محض دنیا طبلی کیلئے ہونے گے اور چب مردعورت کی اطاعت شروع کر دے
دین کیلئے نہیں بلکہ محض دنیا طبلی کیلئے ہونے گے اور چب مردعورت کی اطاعت شروع کر دے
(یعنی بجائے اس کے کہ خود قوام (سردار) رہے اپنے آپ کوعورت کی قوامیت (ماتحتی)

اسوة رسول كرم صلا للبقايظ

میں دیدے اور ہجب بیٹا ماں کی نافر مانی اور اس سے سرکشی کرنے لگے اور ہجب آدمی اپنے دوست سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے مگر اپنے ماں باپ سے اتنا ہی دور ہواور جب مسجدوں میں آ وازیں زور سے بلند ہونے لگیں اور ہجب قوم کی سرداری اور سربراہی قوم کا فاسق انسان کرنے لگے اور ہجب قوم کا رہنما قوم کا بدترین شخص ہونے لگے اور ہجب کی فاسق انسان کی عزت محض اس کے شرسے بیخے کیلئے کی جائے اور ہجب گانے والیاں اور باج عام ہوجا کیں ہوا کے اور ہجب گانے والیاں اور باج عام ہوجا کیں ہواور جب اعلانے شرابوں کا دور چلنے لگے اور ہجب اس امت کے پچھلے لوگ الگے لوگوں پر طعن و شنیع اور احت کرنے لگیں تو پھرتم انتظار کرو شدو تیز سرخ آندھی کا اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا زمین میں دھنے کا ،صور توں کے شرخ ہونے کا اور پھروں کے برسنے کا اور اللہ کی طرف کاریوں کا زمین میں دھنے کا ،صور توں وغیرہ کی ایک لڑی ہے جوٹوٹ گئی ہوا ور پیہم و مسلسل سے پے در پے نزول عذاب کا جیے موتیوں وغیرہ کی ایک لڑی ہے جوٹوٹ گئی ہوا ور پیہم و مسلسل دانے گررہے ہوں۔ (جامع ترزی)

#### باب 6

# یات طبیبہ کے مجے وشام نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ

بعد فجر ....حضور کامعمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کرتسبیجات ذکر کے بعد مسجد ہی میں جائے نماز پر آلتی پالتی مارکر حیارزانو بیٹھ جاتے اور صحابہ کرامؓ پروانہ وارپاس آ کر بیٹھ جاتے یعنی در بارنبوت تھا حلقہ توجہ تھا۔ یہی درسگاہ ہوتی تھی ، یہی محفل احباب بنتی تھی ۔ یہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نزول شدہ وحی سے صحابہ کرام کومطلع فر ماتے تھے۔ یہبیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوض باطنی اور بر کات روحانی کی بارش ان پرفر ماتے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسائل معاشرت کے طریقے،معاملات کے ضابطے، اخلاق کی باریکیاں ان کوتعلیم فرماتے ۔لوگوں کے آپس کے معاملات اورمقد مات کے فیصلے فر ماتے ۔اکثر حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم صحابہ ﷺ دریافت فر ماتے کہتم میں ہے کسی نے کوئی خواب و یکھا ہوتو بیان کرے۔ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے اور اس کی تعبیر فرماتے ۔ بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے کہ آج میں نے بیخواب دیکھا ہے پھر خود ہی اس کی تعبیر بیان فرمادیتے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول ترک فرمادیا تھا۔(مدارج النوة) بھی صحابہ کرام اثنائے گفتگو میں ادب کے ساتھ جاہلیت کے قصے بیان کرتے ، قصیدےاوراشعار سناتے یا مزاح کی باتیں کرتے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے بھی ان پر مسكرا بھی دیتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے نوافل پڑھتے ۔اکثر ای وقت مال غنیمت یالوگوں کے وظیفے تقسیم فرماتے۔جبآ فتاب نکل کردن خوب چڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ عليه وسلم صلوة الضحل (حياشت) كي نفلين بهي جيار، بهي آڻھ ركعت پڙھ كرمجلس برخاست فرماتے اور جن بی بی کی باری اس دن ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے ، وہاں گھر کے دھندوں میں لگے رہتے۔اکثر گھر کے مختلف کام خود ہی انجام دیتے۔ دن میں صرف ایک بار کھانا تناول فرماتے ، دو پہر میں آرام فرماتے۔ (سیرة النبیّ)

۔ بعد ظہر .....نماز ظہر باجماعت پڑھ کر مدینہ کے بازاروں میں گشت لگاتے، دکانداروں کا

معائنہ واحتساب فرماتے ،ان کا مال ملاحظہ فرماتے ،ان کے مال کی اچھائی برائی جانچتے۔ان کے ناپ تول کی نگرانی فرماتے کہ ہیں کم تونہیں تو لتے بستی اور بازار میں کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت پوری فرماتے۔

یہ بعد عصر .....نمازعصر باجماعت پڑھ کراز واج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھرتشریف لے جاتے۔ حال بوچھتے اور ذرا ذرا در ہرایک کے یہاں تھہرتے اور بیکام اتنی پابندی سے کرتے کہ ہرایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچتے اور سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہیں۔

پہ جدہ مخرب .....نماز مغرب باجماعت پڑھ کراور نوافل اوا بین سے فارغ ہوکر جن بی بی کی باری ہوتی آپ سلی الدعلیہ وسلم مشب گزار نے کیلئے وہیں تھہرتے۔ اکثر تمام از واج مطہرات ای گھر میں آکر جمع ہوتیں اس لیے کہ آپ سلی الدعلیہ وسلم اس میں آکر جمع ہوتیں اس لیے کہ آپ سلی الدعلیہ وسلم اس وقت عورتوں کے دین مسائل کی تعلیم فر ماتے گویا یہ مدرسہ شینیا اور مدرسہ نسواں قائم ہوتا جس میں انتہائی اوب اور پردہ کے ساتھ عورتیں علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم صلی الدعلیہ وسلم سے کے حتیہ اللہ کے رسول عورتوں کو (جن کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خوم اور تہذیب اسلامی سے نا آشانا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ بہیں عورتیں اپنی مجبوریاں بیان کرتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ فرماتے۔ وہ اپنی پریشانیاں، شکا یہ سیس آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت ہونا چاہتی تو بہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت ہونا چاہتی تو بہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت ہونا چاہتی اور نیک کا موں میں رسول کے طریقے کی خلاف ورزی نہ کریں گی اور کسی کو بہتان نہ لگا کیں گی اور نیک کا موں میں رسول کے طریقے کی خلاف ورزی نہ کریں گی اور کسی کو بہتان نہ لگا کیں گی بیعت فرماتے اوران کے لئے استعفار فرماتے۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے اوران کے لئے استعفار فرماتے۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیل ہوجا تیں۔

یہ بعد عشاء .....نماز عشاء باجماعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب کی قیام گاہ پر جا کر سور ہتے ۔عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم پسندنه فر ماتے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دا ہنی کروٹ سوتے اکثر واہنا ہاتھ رخسار مبارک کے بنچے رکھ لیتے ۔ چبرۂ انور قبلہ کی طرف کر کے مسواک اپنے سر ہانے ضرور رکھ لیتے۔ سوتے وقت سورہ جمعہ ، سورہ تغابان ، سورہ صف کی تلاوت فرماتے۔ پھر جب بیدار ہوتے مسواک سے دانت ما جمعے ، وضوکرتے ، پھر تہجد کی نفلیں پڑھتے ۔ بھی نفل نماز کے بحدہ میں دیر تک دُعا ما تکتے ۔ پھر آ رام فرماتے ۔ جب فجر کی اذان ہوتی تواشعتے ۔ ججرہ شریف ہی میں دورگعت سنت پڑھ کرو ہیں دا ہنی کروٹ ذرالیٹ رہتے پھر مبحد میں تشریف لاتے اور باجماعت نماز فجر ادا فرماتے ۔ بیہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات روزانہ (اول تو پانچوں نمازیں خود ہی قدرتی طور پر وقت کی پابندی سکھاتی ہیں ، تھوڑی دیر کے بعدا گلی نماز کا وقت آ کر مسلمان کو متنبہ رکھتا ہے ، کہ اتنا وقت گزرگیا ، اتنا باقی ہے جو پچھ کام کرنا ہوکرلو۔ اس پابندی وقت کے علاوہ آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یکھی کہ اپنے ہرکام کیلئے وقت مقرر فرمالیتے اور اس کو پوری پابندی سے نباہتے ، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تکا کی شکایت نہیں علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر فور کی اس کو نوری پابندی ہیں وقت کی کئی اور تکا کی کی اور تکا کی کہ دور نے کہ کہ کہ دور ناخوذان سے انہ کی موافقہ کو لانا سے سلیمان ندوئی گ

دن کی سنتیں .... جبح سورے الطحتے ہی ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کردیں۔ • نیندے الطحتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آئکھوں کو ملیں تا کہ نیند کا خمار دور ہوجائے۔ (شاکل ترندی) اور تا کے بعد جب آئکھ کھلے تو تین بارالحمد للہ کہیں اور تین بارکلمہ طیبہ لاالہ الااللہ محمد رسول اللّه پڑھیں۔ • اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّهِ بِی اَلْحُیْنَ اِللّهِ بِی اللّه بِی اللّه بِی اللّه بِی اللّه بِی اللّه بی کیائے ہیں جس نے ہمیں مارکر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب بھی سوکر اٹھے تو مسواک کرنا جا ہے۔ (ابوداؤد) استنجے وغیرہ کیلئے باتی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب بھی سوکر اٹھے تو مسواک کرنا جا ہے۔ (ابوداؤد) استنجے وغیرہ کیلئے باتی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب بھی سوکر اٹھے تو مسواک کرنا جا ہے۔ (ابوداؤد) استنجے وغیرہ کیلئے باتی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھولیں۔ جب باتی کے بعد اگر کیائی کے اندر ہاتھ ڈالیس۔ (ترزی) اس کے بعد پھر رفع حاجت اور استنجے کیلئے جا کیں۔ اس کے بعد اگر مناز باجھاعت اواکر یں۔ وقت جا کرنماز باجھاعت اواکریں۔

۔ گھرے یا ہر جانے کی دُعا۔۔۔۔حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جب کوئی آ دمی اپنے گھرے نگلے تو کہ ؛ بسٹیم السلّٰہ تُو تَحُلْتُ عَلَی اللّٰہ وَ لاَ حول وَلا قُوْدَةَ اِلاَّ بِاللَّٰهِ طرْزِجمہ: ''میں اللہ کانام کے کرنگل رہا ہوں۔اللہ ہی پرمیرا بھروسہ ہے کی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شرسے بچنے میں کا میابی اللہ ہی کے علم سے ہو علی ہے۔ " تو عالم غیب میں اس آ دمی ہے کہا جاتا ہے ( یعنی فرشتے کہتے ہیں ) اللہ کے بندے تیرا بیوض کرنا تیرے لیے کافی ہے۔ گجھے پوری رہنمائی مل گئی اور تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا اور شیطان مایوس و نامراد ہو کر اس سے دور ہوجاتا ہے۔ (جامع ترندی بنن ابی داؤد، معارف الحدیث) اور جب سنت فجر پڑھ کرا ہے گھر سے نماز فجر کیلئے نکلے تو اثناء راہ میں بیدُ عاپڑھے: السَّلَهُ مَّ اَجْعَلُ فِی قَلْبَی نُوْدِ اللَّهُ مَّ اَجْعَلُ فِی قَلْبِی نُود اللَّهُ مَّ اَحْطَنِی نُورُ اَدِ (سنن ابی داؤد، بخاری ہسلم ہن ابن عباس جھن حسین)

۔ اشراق کی ٹماز ۔۔۔۔۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہوتو فیجر کی ٹماز سے فارغ ہوکراشراق تک ذکرالہی میں مشغول رہیں۔ اس میں اعلی درجہ تو یہ ہے کہ اس مسجد میں جس جگہ فرض پڑھے ہیں وہیں ہیٹھے رہیں۔ اوسط درجہ بیہ ہے کہ اس مسجد میں کسی جگہ بھی ہیٹھ جا ئیں ادفی درجہ بیہ ہے کہ مسجد سے ہاہر چلے جا ئیں لیکن ذکر الہی برابر زبان سے ادا کرتے رہیں جب آ فتاب نگلنے کے بعد اس میں چہک آ جائے ، تقریباً آ فتاب نگلنے کے پندرہ منٹ کے بعددور کعت نقل پڑھیں تو پورے ایک جج اور پورے ایک جج اور پورے مرہ کا ثواب ملتا ہے اس کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ جو شخص اشراق کے وقت دور کعت نقل پڑھے تو اس کے سب گناہ صغیرہ معاف کرد دیئے جاتے ہیں۔ (الترغیب والترہیب)

کریں۔اس کے علاوہ دیگر فرائض و واجبات کی اوائیگی اور تمام امور زندگی میں اتباع سنت کا اہتمام رکھیں۔ پھر جب آ فتاب کافی او نبچا ہوجائے اوراس میں روشنی تیز ہوجائے تو نماز چاشت اوا کریں۔ چار رکعت سے لے کر بارہ رکعت اس نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ (مسلم) حدیث شریف میں وارد ہے کہ چاشت کی صرف چار رکعت پڑھنے سے تن بدن میں جو تین سوساٹھ جوڑی یں ان سب کا صدقہ ادا ہوجا تا ہے اور تمام صغیرہ گنا ہوں کی معافی ہوجاتی ہے۔ (مسلم)

#### رات کی سنتیں

۔ نما زُ اوا بین .....مغرب کی نماز کے بعد کم از کم چھرگعت نماز دودورکعت کرکے پڑھی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں ۔ان نمازوں کا ثواب بارہ سال کی نفلوں کے برابرملتا ہے۔(الدرالخار،سنن ابوداؤد،مشکوۃ، پہنی)

، نماز عشاء ، پھروقت پرعشاء کی نماز باجهاعت ادا کریں۔ ، عشاء کے فرض سے پہلے چار رکعت سنت ہیں۔(بدائع) ، عشاء کے فرض کے بعد دور کعت سنت مؤکدہ ہیں۔(مقلوۃ) ، عشاء گیان دوسنتوں کے بعد بجائے دورکعت نفل پڑھنے کے چار رکعت نفل پڑھے تو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (الترغیب والترہیب) اور جس کی تہجد کے وقت آ نکھ نے گھاتی ہوتو یہ چار رکعت بعد عشاء تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے تو یہ تہجد میں شار ہوجاتی ہیں۔ اگر پچھلی رات کو آ نکھ کل جائے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لیس۔ ورنہ چار رکعت ہی کافی ہوجا ئیں گی۔ (ہمشی زیور، الترغیب) وتر کے بعد دورکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ فائدہ: بہتر ہے کہ دونوں جگہ یعنی وتر سے پہلے چار رکعت اور وتر ول کے بعد دورکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ فائدہ: بہتر ہے کہ دونوں جگہ یعنی وتر سے پہلے چار رکعت وار وتر ول کے بعد دورکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ فائدہ: بہتر ہے کہ دونوں جگہ یعنی وتر سے پہلے چار رکعت وار وتر ول کے بعد دورکعت نفل میں تہجد کی نسبت کر لیا کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ تہجد کی فضیلت و تواب سے محرومی نہ ہوگی۔

، نماز تہجد ۔۔۔۔۔حدیث شریف میں آیا ہے فرض نماز کے بعدسب سے افضل نماز آخر شب میں تہجد کی نماز ہے۔

» تهجیر کا افضل وفت .....رات کا آخری حصہ ہے، کم از کم دور کعت زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت ہے۔ (بخاری موطاامام الک) تہجد کی نماز پڑھنے کی رات کو ہمت نہ ہوتو عشاء کی نماز کے بعد ہی چند ر کعتیں پڑھ لیں لیکن ثواب میں کمی ہوجائے گی فرض نماز کے علاوہ باقی نماز وں کواپنے گھر میں پڑھناافضل ہے، لہذا تہجد کی نماز گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے۔رات کی نماز میں افضل ہے ہے کہ دودور کعت کر کے پڑھی جائے۔اس لیے تہجد کی دودور کعتیں پڑھنی جا ہئیں۔(حصن حیین) یہ گھر میں آ مدورفت کی ڈیا ئیں اور سنتیں ....جوکوئی شخص اپنے گھر میں آئے تو بیدؤ عا يرُّ ه كرگر والول كوسملام كرے ـ اللَّهُمَّ انْـيُ اسْئِلُكَ حَيْرٌ الْمَوْلَجِ وَحَيْرَ الْمَحْرِجِ ط بسُم اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسُمِ اللَّهِ حَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا. (حصرصين) ترجمه: "اك الله میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا ٹکلنا ما نگتا ہوں۔ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ نکلے اور ہم نے اپنے پرور دگار پر بھروسہ کیا۔ "ہیمجی میں ایک روایت ہے کہ جبتم گھر میں آ وُاور جاوُ توسلام کر کے جاوُ بعض علاء نے کہا ہے کہا گراس وفت گھر میں کوئی نہ بوتواس طرح سلام كرے: السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ واور فرشتوں كي نيت کرے۔(عن حضرت علی جصن حصین) گھر میں داخل ہوتے وفت کوئی نہ کوئی ذکر اللہ کرتا رہے اور دُ عائے ما نُورہ پڑھے۔گھر میں داخل ہوتے وقت جو بھی موجود ہوخواہ بیوی ہی ہواس کوسلام کرنا مسنون ہے۔(ابوداؤد)جب گھر والول میں ہے کسی کے بے پردہ ہونے کا اندیشہ ہوتو اطلاع

اسوة رسول كرم صلاسفايظ

وے کراندرواخل ہو۔ (مگاہ قاگھ والوں کو کنڈی سے یا پیروں کی آ ہٹ سے یا گھنگھارنے سے خردار کروینا چاہیے۔ (نسائی) فاکدہ: بعض اوقات والدہ، بیٹی، بہن بھی الیی حالت میں بیٹی ہوتی ہیں کہ احیا تک بیٹی جائے۔ (اوب ہیں کہ احیا تک بیٹی جائے۔ (اوب المفرد) عشاء کی نماز پڑھنے سے قبل نہ سوئیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز فوت ہوجائے۔ المفرد) عشاء کی نماز کے بعد (بلا ضرورت) و نیوی با تیں کرنا منع ہے ( مکروہ تنزیبی ہے) (مشکوۃ) البتہ بیوی بچوں سے نصیحت کی کہانیاں یا ولچیس کی باتیں کرنا مسنون ہے۔ (شائل رندی کرنا مسنون ہے۔ (شائل کرنا موجب بشارت و ثواب عظیم ہے۔ '(ابن ماجہ) ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیراولی کے ساتھ المبیراولی کے ساتھ کی نماز جماعت سے بیسیراولی کے ساتھ المبیراولی ہے۔ (ابن ماجہ)

ا رات کی حفاظت ..... جھزت جابر بن عبراللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ رات گئے قصہ کہانیوں کی محفل میں نہ جایا گرو۔ کیونکہ تم میں ہے کی کوبھی خبر نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہے کس کس کو کہاں کہاں پھیلایا ہے۔ اس لیے درواز ہے بند کرلیا گرو۔ مشکیزوں کے منہ باندھ دیا گرو۔ برتنوں کو اوندھا کردیا گرواور چراغ گل کردیا گرو۔ ربتاوں کو اوندھا کردیا گرواور چراغ گل کردیا گرو۔ ربتاوں کو اوندھا کردیا گرواور چراغ گل کردیا گرو۔ ربتاوں کا دیا کہ جب تم رات کو ربتاری، الا دب المفرد) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ہے سنا کہ جب تم رات کو کے کا بھونکنا اور گدھے کا چلانا سنوتو شیطان مردود سے خدا کی بناہ ما گلو (یعنی اعبو فہ ہاللہ مین الشیطن الے جیم پڑھو) کیونکہ کتے اور گدھے وہ چیز دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھتے اور رات کو خدا اپنی مخلوق میں جس کو جا ہتا ہے براگندہ کرتا ہے۔ (مشکوة) اس لیے کہ رات کو خدا اپنی مخلوق میں جس کو جا ہتا ہے براگندہ کرتا ہے۔ (مشکوة)

۔ شام اور رات کی احتیاط .....حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاوفر مایا : کہ جب شام کا وقت ہوتو اپنے جھوٹے بچوں کو (گلی کو چوں میں پھرنے ہے) روکو کیونکہ شیاطین کا اشکر شام کے وقت (ہر چہار طرف) بھیل جاتا ہے۔ ہاں جب رات کا پچھ حصہ گذر جائے تو پھر بچوں کو چھوڑ دینے میں کوئی مضا گفتہ نہیں اور رات کو در وازے بند کر دیا کر واور بند کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو۔ (بسم اللہ یا اور کوئی دُعا) کیونکہ شیطان اس در وازے کو کھولنے کی

قدرت نہیں رکھتا جواللہ تعالی کے نام کے ساتھ بند کیا گیا ہواورا پنے مشکوں کے دہائے جن میں پانی ہوان کو ہا ندھ دیا کرواور ہاندھتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرواورا پنے پانی کے برتنوں کو ڈھا نگ دیا کرواورڈھا نگتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔اگر چہ برتن پرکوئی چیز عرضاً ہی رکھ دیا کرو۔یعنی برتن پورا نہ ڈھک سکوتو دفع کراہت اور رفع مصرت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ برتن کی چوڑ ائی میں کوئی لکڑی وغیرہ ہی رکھ دیا کرواورا پنے چراغ بچھا دیا کرو۔ (صحیحین)

متفرق منتیں .... سونے کیلئے پھر مسواک کرلیں۔ (مقلوۃ) سونے سے قبل دونوں ہاتھوں کی ہمتھیایاں ملاکران پرایک مرتبہ بسب الله الرحمن الموحیہ پڑھ کرسورۃ اخلاص پڑھیں پھر پوری بسم اللہ پڑھ کرق اعود ہو ب الفاق اور قبل اعدو ذہوب الفاس پڑھیں اور دونوں ہاتھوں پر پھونک کر سرسے پیرتک جہال تک ہاتھ پہنچ پھیرلیں۔ پہلے سامنے کے جصے پر پیروں تک اس کے بعد کمر کی طرف ہاتھ پھیریں ، اسی طرح تین بارکریں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول تھا۔ (بخاری ، ترفدی جس حسین)

، رات کی دعا کمیں .....وہ دُعاجورات میں پڑھی جاتی ہیں: • سورۂ بقرہ کی دوآخری آپیتیں پڑھے۔(صحاح ست) • قبل هو الله احد پڑھے۔(بخاری مسلم، نسائی) • قرآن مجید کی سوآپیتیں پڑھے۔(حاکم عن ابی ہریرہؓ) • یا قرآن مجید کی دس آپیتیں پڑھے۔(حاکم عن ابی ہریرہؓ) • سورہ لیبین پڑھے۔(ابن حبان عن جندبؓ، صن حمین)

» رات میں استر پرجائے کے وقت ..... ۳۳ بار سیحان الله ۳۳ بار المحمد لله ۳۳ بار

اسوة رسول كرم سلال يؤلم

الله اکبر پڑھیں اورایک بارکلم شریف پڑھ کرسوجا ئیں۔ تبجد کے لیے صلی سر ہانے رکھ کرسونا سنت ہے۔ (نبائی معلق ہ) رات میں سونے سے قبل سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فاقہ کی نوبت نہیں آئی۔ (الرغیب) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسجات پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مسجات میں ایک آیت الی ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔ مسجات میں یہ چھسور تیں ہیں۔ وسورہ حدید و سورہ جعد و سورہ حشر و سورہ تفاین وسورہ حض سورہ حشر المائی (حصن حمین) تبجد کی نماز کیلئے اٹھنے کی نیت کر کے سونا سنت ہے۔ (نبائی) وضو کا پائی اور مسواک پہلے تیار کر کے سونا سنت ہے۔ (مسلم) جس وقت رات کو وقت تین باراستعفار پڑھیں: اللہ علیہ بہر کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ (مسلم) جس وقت رات کو وقت تین باراستعفار پڑھیں: اللہ علیہ بہر کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ۔ طہارت کے ساتھ سوئیں۔ (ٹرندی معان اللہ علیہ وضو ہے تو کا فی ہے ور نہ وضو کرلیں۔ وضو نہ کریں تو سونے کی نیت سے تیم می کرلیں۔ (الرغیب) پہلے سے وضو ہے تو کا فی ہے ور نہ وضو کرلیں۔ وضو نہ کریں تو سونے کی نیت سے تیم می کرلیں۔ (زادالمعاد)

۔ خواب .....جب کوئی اپنے خواب میں پہندیدہ چیز دیکھے تو اس پراللہ تعالی کاشکر ادا کرے اور اس کو بیان کرے۔ (مسلم، نمائی، بخاری) اور دوست کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے۔ (بخاری و مسلم) اور جب خواب میں ناپیندیدہ بات دیکھے تو بائیں طرف تین بار تھاکار دے۔ (بخاری و مسلم) اور اعبو ذیب اللہ من الشیطن الرجیم پڑھے۔ تین تین باراور کسی سے اس کا ذکر نہ مسلم) اور اعبو ذیب اللہ من الشیطن الرجیم پڑھے۔ تین تین باراور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤر) پھروہ خواب ہرگز اس کونقصان نہ پہنچائے گا۔ (صاحت) اور جس کروٹ برہاس کو بدل دے۔ (مسلم) یا اٹھ کرنماز پڑھے۔ (بخاری، حسن حین)

تہہ۔۔۔۔۔متذکرہ بالاعبادات وطاعات کےعلاوہ ایک مسلمان کی زندگی میں جارات تک دینی و دنیوی تمام معاملات میں نہایت سیدھی سادھی اور پاک وصاف ہونا چاہئے مثلاً اپناہی وعیال اور دیگر متعلقین کے حقوق کی اوائیگی میں ، اپنے ڈریعۂ معاش کے معاملات میں ، نمی وخوشی کی تقریبات میں ، دوست احباب کے تعلقات میں ، اپنے ذاتی حالات میں ، رہنے ہے ، نشست و برخاست ، کھانے پینے ، لباس و پوشاک ، وضع قطع ، اوصاف و اخلاق میں نہایت پاکیزگی اور شرافت نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حالا نکہ معاشرہ اور ماحول کے غلبہ سے ان باتوں کا حاصل شرافت نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حالا نکہ معاشرہ اور ماحول کے غلبہ سے ان باتوں کا حاصل

اسوة رسوال كرم صلالتعاييم

ہونا اور ان پر کاربندر ہنا بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر اپنے آقائے نامدار اور محسن انسانیت کی طاہر ومطہر زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی تقلید اور ان کی تعلیمات کی پیروی کی جائے تو پھر ہر بات نہایت آسان معلوم ہوتی ہے اور اسی اتباع سنت مقدسہ کا دوسرانام حیات طیبہ ہے اور اس کی تفصیل نہایت وضاحت کے ساتھ اس کتاب میں مختلف عنوانات کے تحت ندکورہے۔

لَهُ مِدابِت .....قابل توجه انهم بات بيه ہے كه متذكره بالاعبادات وطاعات كيلئے ضبح سے رات تك الله الله على الله الله على الله ومعاملات ومعاشرت واخلاق ميں خاص طور پراتباع سنت نبى كريم صلى الله عليه وسلم كا خيال وا مِتمام ركھيں جن كى تفصيل اپنے اپنے مقام پراس كتاب ميں وضاحت كے ساتھ فذكور ہے: وَ مَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلَاعُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### 7

## منا کحت ونومولود منا کحت اورمتعلقه معاملات

الا نکاح کی ترغیب .....حضرت محمد بن سلمہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! نکاح کیا کرو۔ کیونکہ میں تمہارے سبب اس بات میں دنیا کی اور قوموں سے سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شار میں ان سب سے زیادہ ہے۔ مسلمانو! راہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو۔ (بیبق) حضرت ابن مسعود گا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نوجوانو! تم میں سے جو نکاح کی فرمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، اسے نکاح کرلینا چاہیے۔ کیونکہ اس سے نگاہیں نیجی رہتی ہیں، اور شرم گاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور جو نکاح کی فرمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہواس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کیلئے روزے رکھے۔ (بخاری وسلم)

ی عورت کا انتخاب .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: عورتوں سے ان کے حسن وجمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو۔ ہوسکتا ہے کہ ان کا حسن وجمال انہیں تناہی کی راہ پر ڈال دے، اور نہان کے مال ودولت کی وجہ ہے شادی کروہوسکتا ہے کہ ان کا مال ان کوسرکشی اور طغیانی میں مبتلا کردے بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرواور کالی کلوٹی باندی جودین اور اخلاق سے آراستہ ہووہ بہت بہتر ہے اس خاندانی حسینہ سے جو بدا خلاق ہو۔ (ابن ماجہ)

ا الکاح کا پیغام ..... حضرت ابو ہر برہ گا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیج جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہوتو اس سے شادی کردو۔ اگرتم ایسا نہ کروگے تو زمین میں زبردست فتنہ وفساد پھیل جائے گا۔ (ترندی)

۔ نگاح کیلئے اجازت .....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نکاح شدہ عورت کا نکاح اس کی رائے لیے بغیر نہ کیا جائے اور دوشیزہ کا نکاح اس سے اذن لیے بغیر نہ کیا جائے ۔لوگوں

## اسوة رسول كرم صلا للنظير

نے پوچھایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوشیر ہ کا اذن کیا ہوگا؟ فرمایا: اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اذن ہے۔(زادالمعاد)

یہ نکاح میں برکت .....حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مصارف ہوں۔(مقلوۃ)

مہر مقرر کرنے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں الوگ بجی الوگوں کے رسم ورواج سے متاثر ہوکر بھاری بھاری مہر مقرر کرنے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں الوگوں کو توجہ دلائی اور بتایا کہ سلمانوں کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لوگو! عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ مقرر کرو۔ اس لیے کہ اگریہ دنیا فراعزت اور شرف کی چیز ہوتی اور اللہ کی نظر میں یہ کوئی بڑائی کی بات ہوتی ، تو نجی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر فرماتے لیکن جہاں تک مجھے علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح میں بھی بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں فرمایا اور نہ صاحبز ادیوں کی شادی میں بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر باندھا۔ ایک بوڑھی فاتون کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے قرآن شریف کی آیت و انٹیٹ م احد اللہ فی قبط او ایک بوڑھی الساس اعد می مقر حقی العجائز موریعی برخض عمر سے زیادہ علم والا ہے حتی کہ بوڑھیاں الساس اعد می شاد میں شدت فرمانے سے درک گئے۔ (تریدی)

، مہرا داکر نے گی نیت .....رسول اللہ نے فرمایا: جس کسی مرد نے بھی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں مہرا داکر نے کا ارا دہ نہیں ہے تو اس نے عورت کو دھوکہ دیا۔ پھروہ مہرا داکئے بغیر مرگیا تو وہ خدا کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ زنا کا مجرم ہوگا۔ (الترغیب دالتر ہیب)

۔ نگاح گا انعقاد ۔۔۔۔ نکاح ہونے کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم دومردوں کے یا ایک مرداوردو عورتوں کے سامنے کیا جائے اور وہ اپنے کا نوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں سے ایجاب و قبول کے لفظ کہتے سنیں، تب نکاح ہوگا۔ (بہتی زیور) شرع میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے نہ کروجواس کے برابر کے درجہ کا نہ ہو۔ (شرح البدایہ بہتی زیور) برابری کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ۔ نسب میں برابری

# اسوة رسول كرم منالسفايكم

• مسلمان ہونا • دینداری • مالداری • پیشه یافن میں ہم پله ہونا(عامگیری بہثتی زیور)

ا نکاح کیلئے استخارہ کی وُعا .....اگرکسی لڑکی یا عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوتو اوّل تو پیغام یا منگنی کا کسی سے اظہار نہ کرے۔ پھر خوب اچھی طرح وضو کر کے جتنی نفلیں ہوسکے پڑھے، پھر خوب اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور عظمت و ہزرگی بیان کرے اور اس کے بعد ہے ہے۔ آلسلَّہ ہُ ہُ اللّٰہ وَ اَنْتَ عَلَّامُ اللّٰهُ يُو بِ اللّٰہ تعالیٰ رَآیُتَ آنَ فِی فَلاَ اللّٰہ وَ اَنْتَ عَلَّامُ اللّٰهُ يُو بِ وَ فَانُ رَآیُتَ آنَ فِی فَلاَ اللّٰہ وَ اَنْتَ عَلَّامُ اللّٰهُ يُو بِ وَ فَانُ رَآیُتَ آنَ فِی فَلاَ اللّٰہ عَلَٰہ وَ اَنْتَ عَلَّامُ اللّٰهُ يُو بِ وَ فَانُ رَآیُتَ آنَ فِی فَلاَ اللّٰہ عَلَٰہ وَ اِنْ اللّٰہ عَلَٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَٰہ وَ اللّٰہ عَلَٰہُ وَ اللّٰہ عَلَٰہ وَ اللّٰہ عَلَٰہ وَ اللّٰہ عَلَٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ و

عظيمًا ٥الـنكاحُ مِنْ سَنتِي وفِي رواية فمن رغب عن سَنتِي فليس منيَّ. ترجمه: الله تعالیٰ کاشکرہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اوراس سے مدو مانگتے ہیں اوراس سے گنا ہوں کی بخشش جاہتے ہیں اور ہم اس پرایمان لاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کی شرارت اوراعمال کی برائی ہے پناہ مانگتے ہیں جس کواللہ تعالیٰ ہدایت کرے اس کوکوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کرسکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہےاس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغیبر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کوحق کی باتیں دے کر بھیجا (اور) جو بشارت دینے والےاورڈ رانے والے ہیں۔لیکن حمد وصلوٰ ق کے بعد پس سب کلاموں ہے بہتر اللہ تعالیٰ کا کلام ہےاورسب طریقوں سے اچھاطریقہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اورسب چیزوں سے بری نئی باتیں ہیں۔جن کو دین سمجھ کر کیا جائے اور ہرنئی بات گراہی ہے اور ہر گراہی دوزخ میں (لے جانے والی) ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ ہدایت یائے گا اور جونا فرمانی کرے گاوہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بعد حمد وصلوٰۃ کے شیطان سے اللہ کی پناہ لے کر اےلوگو!اپنے پروردگارے ڈروجس نےتم کوایک شخص (بعنی آ دم علیہالسلام) ہے پیدا کیااور اس سے اس کی بیوی کونگالا اوران دونوں ہے بہت مر داورعور تیں دنیامیں پھیلا دیں اور اس اللہ سے ڈروجس کے واسطے سے تم باہم سوال کرتے ہواور قرابتوں کی (حق تلفی) ہے بچو بے شک اللّٰدتم پرنگہبان ہے۔اےمسلمانو!اللّٰدے ڈروجیسااس سے ڈرنا چاہیےاور نہ مرومگراسلام کی حالت میں۔اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ہے ڈرواورمضبوط بات کہوتا کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کردےاورتمہارے گناہول کو بخش دےاور پادرکھو کہ جس نے اللّداوراس کے رسول کی پیروی کی وہ بڑی کا میابی کو پہنچا۔ نکاح کرنامیری سنت ہے جس شخص نے میری سنت پڑھمل کرنے سے اعراض کیا وہ مجھ نے ہیں ہے۔'' (حسن حیین ،شائل ترندی)اس خطبۂ مسنونہ کے بعدا بجاب و قبول کرانا چاہیے۔ایجاب وقبول کے بعد زوجین کے حق میں دُعا کرنا جاہیے۔ نکاح کے بعد چھوارے، خرے یا تھجورلٹانا یا تقشیم کرنامسنون ہے۔ (زادالمعاد)

، نگار کے بعد مبارک باوکی و عا ..... نکاح کرنے والے جوڑے ہے آپ صلی الله علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: بارک الله الگیما و بارک علیہ کما و جمع بین کیما فی حیرہ یا ترجمہ: "الله تعالی تمہیں برکت دے اورتم دونوں پر برکت نازل کرے اورتم دونوں کا خوب نباہ

کرے۔ 'اور فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہے تو ہے وُعا پڑھے۔ بیٹ اللّٰہ تعالیٰ کا نام لے کریہ کام کرتا ہوں اے اللّٰہ بیس شیطان صاد ذقیقاً (رَندی، زادالعاد) ترجمہ: '' میں اللّٰہ تعالیٰ کا نام لے کریہ کام کرتا ہوں اے اللّٰہ بیس شیطان سے بچااور جواولا دتو ہم کودے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ ' حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اللّٰہ تعالیٰ ایت بندے کے گھر میں یا مال میں یا اولا دمیں اگر برکت عطافر مادیں تو وہ کہ نمایا: کہ اللّٰہ لا حول وَلا قُونَةُ اللّٰ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰ

ی ولیمه .....شب عروی گزار نے کے بعدا پنے عزیز وں ، دوستوں اور رشتہ داروں اور مساکین کو دعوت ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ (ترزی ، ابن ماجہ) ولیمہ کیلئے بہت بڑے پیانے پرانتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا کھانا چندلوگوں کو کھلا دینا بھی کافی ہے۔ (بہثق زید) ولیمہ میں اتباع سنت کی نیت رکھنا جا ہیے۔ جس ولیمہ میں غریب شریک نہ کئے جا کیں اور جو محض نام ونمود کیلئے کیا جائے اس میں کچھ خیرو برکت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ کا اندیشہ ہے۔ (زادالمعاد، بہثی زیور)

ی نکاح کے بعض اعمال مسنونہ ۔۔۔ صاحب استطاعت کیلئے نکاح کرنامسنون ہے۔ ہلوغ کے بعد فوراً نکاح کرنامسنون ہے۔ ہنگئی بیغام بھیجنامسنون ہے۔ ہنگئی بیغام بھیجنامسنون ہے۔ ہنگئی بیغام بھیجنالرکے یالڑی والے کی طرف سے دونوں طریقے مسنون ہیں۔ ہنیک اورصالح کی تلاش مسنون ہے۔ ہیک وقت چار نکاح کرنا جائز ہے۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے بشرطیکہ سب کے حقوق اداکر سکے۔ ہیوہ سے نکاح کرنا بھی مسنون ہے۔ ہ شوال کے مہینہ میں نکاح کیا جانامسنون ہے اور پیندیدہ اور باعث برکت ہے۔ ہجمہ کے دن برکت و بھلائی کیلئے نکاح کرنا مسنون ہے۔ ہ نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے۔ ہ مسنون ہے۔ ہ نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے۔ ہ مسنون ہے۔ ہ مسنون ہے جو سادگی کے ساتھ ہوا ورجس میں ہ نگامہ اور نام ونمود کیلئے اسراف نہ ہو۔ مہراس قدرمقرر کرنامسنون ہے جو استطاعت سے زیادہ نہ ہوجس کی مقدار کم دس درہم ہو ہ مہر مؤجل دونوں جائز ہیں۔

- ۔ نگاح گاطریقہ ۔۔۔۔ایجاب وقبول ارکان نکاح ہیں انہیں سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ نکاح سے قبل ولی کولڑ کی سے اجازت لینامسنون ہے۔لڑ کی کو بتایا جائے کہ تیرا نکاح فلال شخص سے بعوض اس فقد رقم مہر کے کیا جاتا ہے کیا تجھے منظور ہے۔ پھرولی (یااس کا وکیل) اجازت دے اور قاضی لڑکے سے نکاح قبول کرائے قاضی کولڑ کے کے روبرویا سامنے بیٹھنا اور خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ (بہتی زیور)
- ی طلاقی اور خلع ..... حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کہ جوعورت بلاکسی معقول وجہ اپنے شوہر سے طلاق چاہے اس پر جنت کی بوحرام ہے۔ (احمد، ترندی، ابوداؤد، ابن بلجہ مشکوۃ) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔ (ابوداؤد، مشکوۃ) حضرت معاذبین جبل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمھے سے فرمایا معاذ! اللہ تعالیٰ نے جنتی جیزیں روئے زمین پر بیدا کی ہیں ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب لونڈی، غلام کا آزاد کرنا! ہے اور سب سے زیادہ مبغوض ونا پسندیدہ طلاق ہے۔ (دار قطنی مشکوۃ)
- یہ بنت رسول حضرت فاطمہ زہراً کا باہر گت نگائ۔....حضرت فاطمہ کی عمرابھی پندرہ سال کی تھی کہ کئی ہڑے ہوئے گرانوں سے بیام آئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت علی کی عمراس وقت تقریباً کیس سال تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر پیغام دول لیکن بیسو چنا تھا کہ آخر بیگام کیسے ہوگا؟ میرے پاس تو پچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کارحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت نے ہمت بندھائی اور میں حاضر ہوگیا اور اپنا مدعا خاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت نے ہمت بندھائی اور میں حاضر ہوگیا اور اپنا درعا خاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت نے ہمت بندھائی اور میں حاضر ہوگیا اور اپنا درعا خاہر کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھوڑے اور ذرع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فر مایا: گھوڑ اتو سپاہی کے پاس رہنا ہی جا ہے۔ جا وُا پی زرہ بی ڈرہ کے خوشہو و غیرہ منگوائی اور حضرت انس کو کھم دیا کہ جا وُا ہو کہ و غیرہ منگوائی اور حضرت انس کو کھم دیا کہ جا وُا ہو کہ و غیر و منگوائی اور حضرت انس کو کھم دیا کہ جا وُا ہو کہ و غیرہ منگوائی اور حضرت انس کو کھم دیا کہ جا وُا ہو کہ و غیرہ و خوشہو و غیرہ منگوائی اور حضرت انس کو کھم دیا کہ جا وُا ہو کہ و خوشہو و غیرہ منگوائی اور حضرت انس کو کھم دیا کہ جا وُا ہو گئے تو سلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا نکاح کا خطبہ پڑھا اور تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا نکاح کا خطبہ پڑھا اور تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا نکاح

سادگی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے کردیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا گواہ رہومیں نے چارسوم شقال جا ندی پراپی بیٹی (حضرت فاظمہ) کا نکاح علی کے ساتھ کردیا ہے اور مائی۔ علی نے اسے قبول کرلیا ہے اور دُعا کیلئے ہاتھ اٹھادیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی۔ اے اللہ ان دونوں میں محبت اور موافقت پیدا فرمائے۔ برکت بخشے اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ '' نکاح کے بعد چھوہارے بانے گئے اور شب میں ام ایمن کے ہمراہ انتہائی سادگی کے ساتھ حضرت فاظمہ کو حضرت علی کے گھر بھیج دیا۔عشاء کی نماز کے بعد رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم پہنچ اور دونوں کے حق میں دُعا فرمائی۔ رسول خداصلی اللہ علیہ مائے جو سامان دیاوہ چا ندی کے باز و بند، دو یمنی چا دریں، چارگدے، ایک کمبل ، ایک تکیہ، ایک ساتھ جو سامان دیاوہ چا ندی کے باز و بند، دو یمنی چا دریں، چارگدے، ایک کمبل ، ایک تکیہ، ایک ساتھ جو سامان دیاوہ چا ندی کے باز و بند، دو یمنی چا دریں، چارگدے، ایک کمبل ، ایک تکیہ، ایک بیالہ، ایک جگی ، ایک بینگ ، ایک مشکیزہ اور گھڑ اتھا۔ (حصن حسن)

حضرت فاطمہ زہرات کی خصتی کے بعد .....جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کا نکاح حضرت فاطمہؓ ہے کردیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف کے گئے اور حضرت فاطمہ ؓ ہے فرمایا: تھوڑا یانی لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک لکڑی کے بیالے میں یانی کے کرحاضر ہوئیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ان سے لے لیا اور ایک گھونٹ یانی وہن مبارک میں لے كرپيالے ميں ڈال ديا اور فرمايا آ گے آؤوہ سامنے آكر كھڑى ہو گئيں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے سینداور سریریانی جھڑ کا اور فرمایا: اَللّٰهُ مَ اِنْٹَی أَعِیْدُهَا بِک وَ ذُرِّیَّتِهَا مِن الشَّيْطَ نِ السرَّ جِنْمِ اوراس كے بعد فرمایا: ميري طرف پشت كرو، چنانچ وہ پشت كر كے كھڑى ہو کئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پانی بھی یہی دُعا پڑھ کر پشت پر چھڑک دیا،اس کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ کی جانب رخ کر کے فر مایا پانی لاؤ حضرت علیٰ کہتے ہیں میں سمجھ گیا۔جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم جاہتے ہیں چنانچہ میں نے بھی پیالہ پانی کا بھر کر پیش کیا آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا آ گے آؤ۔ میں آ گے آ گیا۔ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے وہی کلمات پڑھ کراور پیالے میں کلی کر کے میرے سراور سینہ پر پانی کے چھینٹے دیئے۔ پھر فر مایا پشت پھیرو میں یشت پھیر کر کھڑا ہوگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھروہی کلمات پڑھ کر پیالے میں کلی کر کے میرے مونڈھوں کے درمیانی حصہ پریائی کے چھنٹے دیئے اس کے بعد فرمایا اب اپنی دلہن کے پاس جاؤ۔ (حصن حیین، شائل ترندی)

#### نومولود

- ا نومولود کے گان میں او ان وی جائے .....روایت میں ہے: کہ بچہ کی ولادت کے بعداس کو نہلا دھلا کر اس کے داہئے کان میں او ان اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے۔ جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں او ان دی اور اقامت بڑھی۔ (زادلمعاد، طبرانی)
- " تحسنیک ..... حضرت اساء فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر ٹبیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرما منگوایا اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر ڈے منہ میں لگایا اور خرما ان کے تالو میں ملااور خیر وبرکت کی دُعا فرمائی۔ (زادلہ عاد) حضرت عائشہ کا بیان ہے: کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچے لائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحسنیک فرماتے اوران کے قل میں خیر وبرکت کی دُعا کرتے۔ (مسلم، بخاری، ترندی)
- " انتھے نام کی تجویر" سے کیلئے اچھاسا نام تجویز کرنا چاہیے جویا تو خدا کے نام سے پہلے لفظ عبدرگا کرتر تیب دیا گیا ہو جیسے عبداللہ،عبدالرحمٰن وغیرہ یا پھر پیغیبروں کے نام پر ہونا چاہیے، یا کوئی اور نام جومعنوی اعتبار سے بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ قیامت کے روزتمہیں اپنے اپنے ناموں سے بکارا جائے گااس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ (ابوداؤد)
- ، پچه کو پہلی تعلیم ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ جب تمہاری اولا دبولنے گئے تواس کولا اللہ الا اللہ سکھادو۔ پھرمت پروا کرو کہ کب مرے اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔ (ابن تی ہڑندی ،زادالمعاد)
- ۔ تعوید حفاظت ..... بچہ کی حفاظت کیلئے نظر بداور ہرطرح کی آفت بلا، دکھاور بیماری سے محفوظ رکھنے کیلئے یہ تعوید لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے: آئے وُ ذُ بِکَیلِماتِ اللّهِ التَّامَّة مِنْ شَرِّ کُلّ سُرِّ کُلّ سُرِّ کُلّ مَهُ ﴿ تَرْجِمَهِ: '' میں اللّہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے مشیطان و میں شر کی اور کے شرسے اور ضرر پہنچانے والی ہرآ نکھ کے شرسے پناہ واسطے سے ہر شیطان اور ہرز ہر لیے جانور کے شرسے اور ضرر پہنچانے والی ہرآ نکھ کے شرسے پناہ جا ہوں۔' ان کلمات کو پڑھ کر بچے ہروم کرے یا لکھ کر گلے میں ڈال دے۔ (حصن صین)

له ختنه .....حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا: کہ لوگ عام طور سے لڑکے کا ختنہ اس وقت تک نہ کرتے سے جب تک وہ سمجھدار نہ ہوجا تا۔اور امام حنبلؒ فرماتے ہیں: کہ ابوعبداللّٰہ نے فرمایا: کہ اگر ساتویں دن ختنہ کردیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ (زادالمعاد)

باب (8)

# مرض وعيا دت ،موت و ما بعد الموت مرض وعلاج

یہ ہر مرض کی دوا ہے ۔۔۔۔۔حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری کے موافق ہوجا تا ہے۔(مسلم،مقلوۃ)سنن ابی داؤ دمیں حضرت ابو در داءً سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ شانۂ نے مرض بھی نازل کیا اور دوا بھی اتاری اور ہر مرض کے لئے دوا کرو۔البنة حرام چیز سے علاج مت کرو۔(زادالمعاد)

یه علاج کا اہتمام اور اس میں احتیاط ..... حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم حالت مرض میں خود بھی دوا کا استعال فرمایا کرتے اور لوگوں کو علاج کروانے کی تلقین بھی فرماتے۔ ارشاد فرمایا اے بندگان خدا! دوا کیا کروکیونکہ خدا نے ہرمرض کی شفا مقرر کی ہے بجز ایک مرض کے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''بہت زیادہ بڑھایا۔'' (ترندی، زادالمعاد) آپ صلی الله علیہ وسلم بیمار کو طبیب حاذق سے علاج کرانے کا حکم فرماتے اور پر ہیز کرنے کا حکم درانے الله علیہ وسلم بیمار کو طبیب کو طبابت سے منع فرماتے اور اسے مریض کے نقصان کا ذمہ دار کشہراتے۔ (زادالمعاد) حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنے سے منع فرماتے ، ارشاد فرماتے : الله تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفانہیں رکھی۔ (زادالمعاد)

ی مریضوں کی عیادت مسیحابہ کرام میں سے جو بیار ہوجا تاحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیلئے تشریف لے جاتے۔ (زاد المعاد) مریض کی عیادت کیلئے کوئی دن مقرر کرنا آخضرت کی سنت طیبہ میں سے نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تمام اوقات میں (حسب ضرورت) مریضوں کی عیادت فرماتے۔ (زاد المعاد) حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلہ میں شوروشغب نہ کرنا اور کم بیٹھنا بھی سنت ہے؟ (مقلوة) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سنت ہے؟ (مقلوة) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے

عیادت کے فضائل .... حضرت او بان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بند ہُ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ (سیح مسلم) حضرت ام سلمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤیا کسی قریب المرگ شخص کے پاس جاؤیواس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو کیونکہ تم جو بچھ کہتے ہوفر شتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ (مسلم ومقلوۃ) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤیواس سے کہوکہ وہ تمہارے لیے وُعاکرے اس کی وُعا فرشتوں کی وُعاکم مانند ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ بھکوۃ)

۔ مریض پردم اوراس کیلئے ڈعائے صحت .....آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کیلئے تین بار دُعا فرماتے ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کیلئے دُعافر مائی: اے اللہ سعد گوشفا دے۔ اے اللہ سعد کوشفا دے ، اے اللہ سعد کوشفا دے ۔ (زادالمعاد) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں ہے کوئی بیار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اس کے جسم پر

اسوة رسول كرم صلانعياتم

پھیرتے اور بیدُ عارِ معتے: اڈھے الباس رب الباس. النج ترجمہ: اے سب آ ومیوں کے یروردگار۔اس بندے کی تکلیف دورفر مااور شفاعطا فر مادے تو ہی شفادینے والاہے بس تیری ہی شفاء شفاء ہے۔ایسی کامل شفاءعطا فر ما جو بیاری کو بالکل نہ چھوڑ ہے۔(صبح بخاری وصبح سلم،معارف الحديث) حضرت عا كشر السيار وايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب خود بيار ہوتے تو معو ذات پڑھ کراپنے اوپر دم فر مایا کرتے اور خو دا پنا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتے۔ پھر جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کووہ بیماری لاحق ہوئی جس میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات یائی تو میں وہی معو ذات پڑھ کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی جن کو پڑھ کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھےاورآ پے صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ (سیج بخاری سیج مسلم)حضورصلی الله علیه وسلم مریض کی بیشانی یا دکھی ہوئی جگه پر دا ہنا ہاتھ رکھ کر قرمات:اللَّهُمَّ اذُهِبِ الْيَأْسَ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفَ اتَّتَ الشَّنافِي لَا شِفَاءَ الَّا شِفَاء ک شفاء لا یعادر سفهاء ترجمه: "اے الله لوگول کے رب تکلیف کو دور فر مااور شفادے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں ہے ایسی شفا دے جو ذرا مرض نہ حِيمور ع ـ " بيدُ عاجمي وارد ب: السلَّهُ مَ الشَّفه اللَّهُ عَافه . ترجمه: " إسالتداس كوشفاو ي اوراس كوعافيت دے ـ ياسات مرتب بيدُ عاير صفى: السَّالُ اللَّه الْعَظيم رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم انَ يَشْفَيْكَ وَرَجِمَهِ: 'ميس سوال كرتا مول الله تعالى سے جوبرا ہے اور عرش عظیم كارب ہے ك تخجے شفاء بخشے۔''جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت نہ آئی ہواور بیدؤعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض ہے ضرور شفا دے گا۔ (مسلم، بخاری، ترندی، زاد المعاد ، ابو داؤد،حصن حصین) حضرت عثمان ابن الی العاص ﷺ ہے روابیت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے در د کی شکایت کی جوان کے جسم کے نسی حصہ میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم اس جگه پراپناماتھ رکھو جہال تکلیف ہے اور تنین دفعہ کہوبسم اللّٰداورسات مرتبہ کہو'اغٹو 🖒 بعدَّة الله وقُدُرتِه مِنْ شرما أجدُواْ حادَرْ عرَّجمه: "مين پناه ليتنا مون الله تعالى كى عظمت اوراس کی قدرت کی اس تکلیف کے شرسے جومیں پار ہا ہوں اور جس کا مجھے خطرہ ہے۔ " کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور فرمادی۔ (سیج سلم،معارف الدیث) حضرت عبدالله ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیردُ عابیرٌ ھے کر حضرت حسنؓ اور حسين كوالله كى يناه مين ويت تحد أعيد بكلمات الله التَّامَّة مِنْ شَرَّ كُلَّ شيطان

۔ بیماری میں زمان تئررتی کے اعمال کے تواب ..... حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہمویا سفر میں جائے اوراس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات بورا کرنے سے مجبور ہموجائے تواللّہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اس طرح کھتے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندرتی کی حالت میں زمان اقامت میں کیا کرتا تھا۔ (سیمجے بخاری، معارف الحدیث)

۔ تکلیف وجہ رقع درجات .... محمد ابن خالد سلمٰیؓ اپنے والدے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دا دا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :کسی بند ہُ مومن کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

اسوة رسول كرم متلاسفيدتم

اییابلندمقام طے ہوجا تا ہے جس کووہ اپنے عمل سے نہیں پاسکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کوکسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یااولا د کی طرف سے کسی صدمہ یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے پھراس کوصبر کی تو فیق دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان مصائب و تکالیف (اور ران پرصبر) کی وجہ سے اسے بلند مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جواس کیلئے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ (معارف الحدیث، منداحہ بنن ابی داؤد)

۔ وجہ کفار گاسیات .....حضرت ابوسعید خدریؓ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جو بھی بیاری جو بھی پریشانی ، جو بھی رنج وغم اور جو بھی اذیت پہنچی ہے یہاں تک کہ کا نثا بھی اس کے لگتا ہے تو الله تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعہ اس کے گنا ہوں کی صفائی فرمادیتا ہے۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم ،معارف الحدیث)

ر موت کی یا داوراس کا شوق ....حضرت ابو ہر برہؓ ہے رویت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: ''لوگو! موت کو یا دکرواوراس کو یا در کھو جو دنیا کی لذتوں کوختم کر دینے والی ہے۔' (جامع تر مٰدی، سنن نسائی سنن ابن ملجہ، معارف الحدیث) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ' موت مومن کا تحفہ ہے۔' (شعب الایمان للبہ بقی ،معارف الحدیث)

یہ موت کی تمنا اور ڈیما کرنے کی مما نعت .....حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں ہے کوئی کئی تکلیف اور دکھ کی وجہ ہے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ وُ عاکرے اور اللّه الله علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں ہے کوئی کئی تکلیف اور دکھ کی وجہ ہے موت کی تمنا نہ کرے اور اندر کے داعیہ ہے بالکل ہی مجبور ہوتو یوں وُ عاکرے اللّه بنہ اللّه بنہ اللّه بنہ ما کائت اللّه خات کہ تو اللّه بنہ بہتر ہواک وقت مجھے دنیا ہے اٹھا لے۔'' اللّه وقت مجھے دنیا ہے اٹھا ہے۔'' اللّم وقت مجھے دنیا ہے اٹھا ہے۔'' اللّه وقت مجھے دنیا ہے اٹھا ہے۔'' اللّه وقت مجھے دنیا ہے اٹھا ہے۔'' اللّه وقت میں معارف الحدیث اللّه وقت میں معارف الحدیث اللّه ہے دنیا ہے اللّه اللّه وقت میں معارف الحدیث اللّه اللّه اللّه اللّه وقت اللّه وقت اللّه ہے دیا ہے اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ہے اللّه اللّه اللّه وقت اللّه وقت اللّه ہے دیا ہے اللّه اللّ

# اسوة رسول كرم صلانه عليظم

اور اَلَـلْهُمَّ اَعِنِیْ عَلَی عَمَوَاتِ الْمَوْتِ وَسَکَرَاتِ الْمَوْتِ ترجمه: ''اے اللہ! میری مغفرتِ فرمااور مجھ پررحم فرمااور مجھے اوپروالے ساتھیوں میں پہنچادے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اے اللہ موت کی شختیوں (کے اس موقع) میں میری مددفرما۔'' (ترندی)

ا جال کی ..... جب کسی پرموت کا اثر ظاہر ہو یعنی اس کے دونوں قدم ڈھیلے ہوجا کیں اور ناک شیڑھی ہوجائے اور کنیٹیاں دب جا کیں تو چاہئے کہ اس کو دا ہنی طرف قبلہ رخ لٹا کیں اور مستحب بیہ ہے کہ کلمہ شہادت کی تلقین اس طرح کریں کہ کوئی نیک آ دمی اس کے پاس بلند آ واز سے کہ اَشْھَادُ اَنْ لَمَا اللّٰهَ اِللّٰ اللّٰهُ وَحُدْهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْھَادُ اَنْ مُحَمَّدُ اعْبُدُهُ وَ وَدُدُهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْھِدُ اَنْ مُحَمَّدُ اعْبُدُهُ وَ وَدُدُهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْھِدُ اَنْ مُحَمَّدُ اعْبُدُهُ وَ وَدُدُهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْھِدُ اَنْ مُحَمَّدُ اعْبُدُهُ وَ وَدُدُهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْھِدُ اَنْ مُحَمَّدُ ا

اوراس کے پڑھنے کیلئے اصرار نہ کریں ،اس لیے کہ وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہے اگر وہ ایک بار پڑھ لے تو کافی ہے اوراس کے بعدوہ اور کوئی بات کرے تو پھرا یک بارای طرح تلقین کرے اور مستحب ہے کہ اس کے پاس سور ہو کیلین پڑھے، اور نیک اور متقی آ دمی اس کے پاس موجود ر ہیں۔(رزندی)جب موت واقع ہوجائے تواہل تعلق بیدُ عایرٌ حیس: اٹاللّٰه و انَّا الّٰیه رَاجِعُونَ ما اَللَّهُمَّ اَجِرُنِي فِي مُصِيْتِي وَاخْلُفُ لِي خَيْرًا مِّنْهَا . (زنری) ترجمه: "بِشك بم الله بي کیلئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوشنے والے ہیں اے اللہ میری مصیبت میں اجردے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما۔''جب موت واقع ہوجائے تو کپڑے کی پٹی ہے اس کی داڑھی،سر کے ساتھ باندھ دیں اور نرمی ہے آئکھیں بند کردیں اور باندھتے وقت پڑھیں: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يَسِّرُ عَلَيْهِ أَمْرَةُ وَسَهَلَ عَلَيْهِ مَا بَعُدَةُ وَأَسْعِدُهُ بِلَقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَوْجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَوْجِ عَنْهُ ترجمه: "شروع كرتا هول الله ك نام سے اور رسول اللہ کے دین پراے اللہ اس میت پراس کا کام آسان فرما اور اس پروہ زمانہ آ سان فرماجواب اس کے بعد آئے گااوراس کواینے دیدار (مبارک) ہے مشرف فرمااور جہاں گیاہے(بعنی آخرت)اس کوبہتر کردےاس جگہ سے جہاں سے گیا ہے۔(بیعنی دنیا سے)۔" پھراس کے بعداس کے ہاتھ پیرسیدھے کردیں اورمتحب ہے کہاس کے کپڑے اتار کرایک جا دراڑھادیں اور جاریائی یا چوکی پررھیں زمین پرنہ چھوڑیں پھراس کے دوست احباب کوخبر کردیں تا کہاس کی نماز میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور اس کیلئے دُعا کریں اورمستخب ہے کہ اس کے ذمہ جوقرض ہواس کوا دا کریں اور جنہیز وتکفین میں جلدی کریں عنسل ہے پہلے میت

اسوة رسول كرم صلاستايظ

ك قريب قرآن يراهنامنع ہے۔ (شرح التور بہشتى زيور)

، میت برنو حه و ماتم تهیں کرنا جا ہے .... حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سعد بن عبادةً مريض ہوئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن ابي وقاص اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کیلئے آئے آپ صلی اللہ عليه وسلم جب اندرتشريف لائے تو ان کو غاشيه ميں بعنی بڑی سخت حالت ميں پايا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کواس حال میں و یکھا کہان کے گردآ دمیوں کی بھیڑلگی ہوئی تھی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاختم ہو چکے؟ (بطور ما یوی یا حاضرین سے استفسار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات فرمائی) تو لوگوں نے عرض کیانہیں ابھی ختم نہیں ہوئے۔تو رسول اللہ کوان کی ہے حالت دیکھ کررونا آ گیا، جباورلوگوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کے آ ثار دیکھے تووہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''لوگو!اچھی طرح سن لواور مجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آ نکھے کے آنسواور دل کے قم پرتو سزانہیں دیتا کیونکہ اس پر بندہ کا اختیاراور قابونہیں ہے۔'' پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا۔''لیکن اس کی غلطی پر بعنی زبان سے نوحہ و ماتم کرنے پر سزا بھی ویتا ہےاورانسالیا ہو اٹنآ الیٰہ راجعُون پڑھنے پراوروُعااستغفارکرنے پررحمت بھی فرما تا ہے۔(صیح بخاری وسلم،معارف الحدیث)حضرت ام سلمہ ﷺ ہے روایت ہے کہ ان کے شو ہر ابوسلمہ کی وفات کے وقت رسول اُللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔تشریف لائے۔ان کی آئیکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ان کو بند کیاا ورفر مایا جب روح جسم سے نکال کی جاتی ہے تو بینا کی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔اس لیے موت کے بعد آئکھوں کو بند ہی کر دینا جا ہیے۔آپ صلی الله عليه وسلم كى بيه بات سن كران كے گھر كة ومي چلا چلا كررونے لگے اوراس رجج اور صدمه كى حالت میں ان کی زبان ہےاہی باتیں نکلنے لگیں جوخودان لوگوں کے حق میں بدؤ عاتھیں تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا:''لوگو!اپنے حق میں خیراور بھلائی کی دُعا کرواس لیے کہتم جو پچھ کہہ رہے ہوملائکہاں پرآ مین کہتے ہیں''پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوداس طرح دُعافر مائی''اے الله ابوسلمةؓ کی مغفرت قرما اور اپنے مدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلندفر ما اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فر مااس کے بسماندگان کی اوررب العالمین بخش دے ہم کواوراس کواوراس کی قبر كووسيع اورمنورفر ما-'' (صحيمسلم،معارف الحديث)

، میت کیلئے آئسو بہا تا جائز ہے .... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کیلئے جملہ استر جاع (إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ مَهُمَا) اوراللَّدكي قضاير راضي رہنامسنون قرار ديا اور به باتيں گريئه چیتم اورغم سے دل کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ راضی بقضائے الہی اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے اور اس کے باوجود اینے صاحبزادے ابراہیم پروفور محبت وشفقت سے رفت کے باعث رود بئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب الله نتارك وتعالى كى رضا وشكر ہے بھر پوراورز بان اس كے ذكر وحد ميں مشغول تھى \_ (زادالمعاد) ا۔ آ نکھے کے آئیسواور دل کا صدمہ....حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو یوسف آ ہنگر کے گھر گئے ۔ ابو یوسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندا براہیم کی دابیخولہ بنت المنذررؓ کے شوہر تھے اور ابراہیم اس وقت کے رواج کے مطابق اپنی دا یہ کے گھر ہی میں رہتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے صاحبز ادے کواٹھا لیا۔ چو ما اور ان کے رخساروں پرناک رکھی۔جبیبا کہ بچوں کو پیار کرتے وقت کیا جاتا ہے۔اس کے بعد یک دفعہ پھر ان صاحبز ادے ابراہیم کی آخری بیاری میں ہم وہاں گئے۔اس وقت ابراہیم جان دے رہے تتھے۔نزع کے عالم میں تتھان کی اس حالت کو دیکھے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئنگھوں سے آ نسو بہنے لگے۔عبدالرحمٰن بنعوف ؓ (جونا واقفیت کی وجہ سے بمجھتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اس فتم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہو سکتے ) تعجب سے کہا '' یارسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ صلی الله علیه وسلم کی بھی بیرحالت؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے ابن عوف بیرکوئی بری بات یا بری حالت نہیں بلکہ بیشفقت اور در دمندی ہے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ تکھوں میں آنسو بہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آئکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے اورزبان سے ہم وہی کہیں گے جواللہ کو بسند ہے یعنی (اٹسالیا کی واٹسآ الیہ و اجعوٰ ن)اورا ہے ا برا ہیم تمہاری جدائی کا ہمیں صدمہ ہے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم،معارف الحدیث)

میت کا بوسہ لینا .....میت کو وفور محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے بسااوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کا بوسہ لیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کا بوسہ لیا اللہ علیہ وسلم میت کا بوسہ لیا اللہ علیہ وسلم میت کا بوسہ لیا اور روئے۔ای طرح حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کو بوسہ دیا۔ (زادالمعاد)

یہ بختی ہر و تکفین میں جلدی .... حسین بن وحواع سے روایت ہے کہ طلح ابن براء بیار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے۔ ان کی حالت نازک دیکھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آ دمیوں سے فر مایا: میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے۔ اگر ایسا ہوجائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی ججہز و تکفین میں جلدی کی جائے کیونکہ مسلمان کی میت کیلئے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے بیج میں رہے۔ (سنن اب واؤد، معارف الحدیث) حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے: کہ جب تمہارا کوئی آ دمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں میت رکھواور قبر تک بہنچانے اور فن کرنے میں سرعت سے کام لواور فن کے بعد سرکی جانب مور دُ بھر ہ کی ابتدائی آ یات مف لے حول ، تک اور پاؤں کی جانب اس کی آخری آ یات امن الر مسول سے ختم سور دُ بھر ہ تک پڑھو۔ ( بیبق ، شعب الا بحان ، معارف الحدیث)

الله میت کیلئے کھا نا بھیجنا ۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اہل میت کیلئے کھا نا بھیجیں کیونکہ وہ مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے معذور ہوتے ہیں اور انہیں کھا نا لکانے اور اس کا انظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ (ہدارج النوۃ) حضرت عبداللہ بن جعفر گا بیان ہے کہ جب ان کے والد ماجد حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فر مایا: جعفر کے گھر والوں کیلئے کھا نا تیار کیا جائے وہ اس اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ کھانے کی طرف توجہ نہ کرسکیں گے۔ (جامع تر ندی، ابن ماجہ معارف اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ بھی تھی کہ میت کے اہل خانہ تعزیت کیلئے آنے الحدیث) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ بھی تھی کہ میت کے اہل خانہ تعزیت کیلئے آنے والے لوگوں کو کھا نا نہ کھلا میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ دوسرے لوگ ( دوست والے لوگوں کو کھا نا تیار کر کے انہیں جیجیں یہ چیز اخلاق صنہ کا آیک اعلیٰ نمونہ ہے اور پسما ندگان کو سبکہ وش کرنے والاً ممل ہے۔ (زاد المعاد)

۔ موت برصبر اوراس گاا جر مسحضرت ابو ہریرہ سے کہ دسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی ایمان والے بندے (یا بندی) کے کسی پیارے کواٹھالوں پھروہ تو اب کی امید میں صبر کرے تو میرے پاس اس کیلئے جنت کے سواکوئی معاوضہ نہیں۔ (صبح بخاری، معاف الحدیث)

ی میت گاسوگ منا نا ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بکسی مومن کیلئے بیرجا ئزنہیں کہ تین ون سے زیادہ کسی کا سوگ منائے البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت چار مہینے دس ون ہے اس مدت میں وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے نہ خوشبولگائے اور نہ بناؤسنگھارکرے۔( تر ندی، بخاری)

. کیسما ندگان سے تعزیت .....فرمایا: رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کوا تناہی اجر ملے گا جتنا اس مصیبت زدہ کوملتا ہے۔ (جامع زندی، ابن ماجه، معارف الحديث) ميت كے اہل خاند سے تعزيت بھى نبى اقدس كى سنت طيب ميں داخل تھی ۔سنت بیہ ہے: کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پرسکون ورضا کا ثبوت پیش کیا جائے۔اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اوراناللہ واناالیہ راجعون پڑھا جائے ،اورمصیبت کے باعث کیڑے پھاڑنے ، واویلااور بین کرتے ہوئے آ واز بلند کرنے یا بال منڈوانے سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے۔ (زادالمعاو) حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم میت پرایسے امورے احسان فر ماتے جواس کیلئے قبراور قیامت میں سود مند اور نافع ہوجا <sup>ئی</sup>یں اور اس کے اقارب اور گھر والول کےساتھ تعزیت اور پرسش احوال اور تجہیر وتکفین میں مدد کےساتھ احسان فر ماتے اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے اس کیلئے استغفار فرماتے اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ مدفن تک جنازے کے ساتھ جاتے اور قبر کے سر ہانے کھڑے ہوکراس کیلئے وُعا فر ماتے اور کلمہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فر ماتے اور منکر نکیر کے سوال وجواب سکھاتے اوراس کی قبر پرمٹی وغیرہ ڈال کر تیار کرنے اور رحمت ومغفرت کے نزول کی خاطر سلام ودُعا سے مخصوص توجہ فرماتے بصحابہ کرامؓ ہے مروی ہے کہ بیامر ثابت شدہ ہے کہ حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جناز ہر پڑھائی اس میں حیار تکبیریں تھیں اوریہی مقررومتعین ہو گیا اور درودسلام کے ساتھ نماز جنازہ ختم فرمائی۔ یہی مٰدہب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ (مدارج

۔ میت کا عسل اور کفن .... جضرت ام عطیہ انصاریہ سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کی ایک فوت شدہ صاحبزادی کو ہم عسل دے رہے تھے۔ اس وقت رسول الله صلی اللّه علیہ وسلم کی ایک فوت شدہ صاحبزادی کو ہم عسل دے رہے تھے۔ اس وقت رسول الله صلی اللّه علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا: کہتم اس کو بیری کے بتوں کے ساتھ جوش دیئے ہوئے یانی سے تین دفعہ یا بائج دفعہ اوراگراس سے بھی زیادہ مناسب سمجھوتو عسل دواور آخری

د فعہ کا فور بھی شامل کرلو پھر جب تم عنسل دے چکوتو مجھے خبر کرد و (ام عطیہ کہتی ہیں کہ جب ہم عنسل دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع وے دی) اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا پنا تہہ بند ہماری طرف بھینک دیا اور فر مایا: سب سے پہلے اسے پہنا دواوراس حدیث کی دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہتم اس کوطاق بارغسل دو یعنی ۳ یا ۵ یا کے باراور داہنے اعضاء سے اور وضو کے مقامات سے شروع کرو۔ (صحیح بخاری دسلم،معارف الحدیث) یہ میٹ گونہلانے کامسنون طریقہ ....جس تختہ پرمیت گونسل دیاجائے اس کوتین دفعہ لوبان کی دھونی دےلواورمردے کواس پرلٹاؤ اور بدن کے کپڑے جیاک کرکے نکالواور تہہ بندستریر ڈال کر بدن کے کپڑے اندر ہی اندرا تارلوا در پھر پیٹ پر آ ہتہ آ ہتہ ہاتھ پھیرو۔ (جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی بلا دستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ) پھر نجاست خارج ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں دستانے پہن کرمٹی کے تین یا یائج ڈھیلوں سے استنجا کراؤ پھر یانی ہے پاک کرو پھروضو کراؤ نہ کلی کراؤنہ ناک میں یانی ڈالونہ گئے تک ہاتھ دھلاؤ بلکہ پہلے منہ دھلاؤ۔ پھر ہاتھ کہنی سمیت دھلاؤ پھر سر کامسے ، پھر دونوں پیر پھر تین دفعہ روئی تر کرکے دانتوں اورمسوڑھوں پر پھیرو اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیرو تو بھی جائز ہے(اوراگرمروہ نہانے کی حاجت میں یا حیض ونفاس میں مرجائے تو اس طرح سے منہ اور ناگ میں یانی پہنچانا ضروری ہےاورنا ک اور منہ اور کا نول میں روئی بھر دوتا کہ وضوکراتے اور نہلاتے وقت یانی نہ جانے یائے) جب وضوکرا چکوتو سر کوگل خیرو سے یاصابن سے یاکسی اور چیز ہے جس سے وہ صاف ہوجائے جیسے بیسن یا تھلی ہے مل کر دھوئے اور صاف کر کے پھر مر دے کو ہا تیں کروٹ لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا نیم گرم پانی تین دفعہ سر ہے پیرتک ڈالے یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک یانی پہنچ جائے۔ پھر دا ہنی کروٹ پرلٹائے اوراسی طرح سر ہے پیرتک تین دفعها تنایانی ڈالے کہ داہنی کروٹ تک پہنچ جائے ،اس کے بعد مرد ہے کواپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھائے ،اوراس کے پبیٹ کوآ ہتہ آ ہتہ ملے اور دبائے۔اگر پچھ فضلے خارج ہوتو اس کو بونچھ ڈالے اور وضواور عسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں۔ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔اس کے بعد پھراس کو ہائیں کروٹ پرلٹائے اور کا فور پڑا ہوا پانی سرے پیر تک تین دفعہ ڈالے پھر سارا بدن کسی کپڑے سے صاف کرکے گفناویں۔ ( فقاوی ہندیہ،الدرالمخار، بہثق زیر)اگر بیری کے بیتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہوتو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہےاسی ہے نہلائے

دیں اور بہت تیزگرم پانی سے خسل نہ دیں۔ نہلانے کا جوطریقہ بیان ہواسنت ہے اورا گرکوئی
اس طرح تین دفیعہ نہ نہلائے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دھوڈالے تب بھی فرض ادا
ہوگیا۔ (شرح امدادیہ بہتی زیر) جب مردے کوگفن پر رکھوتو سر پر عطر لگا دواگر مرد ہوتو داڑھی پر بھی
عطر لگا دواور پھر ما تھے اور ناک اور دونوں ہسلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کا فورال
دو لیعض لوگ کفن پر عطر لگاتے ہیں اور عطر کی پھر بری کان میں رکھ دیتے ہیں بیسب جہالت
ہے۔ جنتا شرع میں آیا ہے اس سے زیادہ مت کرو۔ (شرح ہدایہ) و بالوں میں کنگھی نہ کروناخن
کاٹونہ کہیں کے بالوکا ٹو۔ سب اس طرح رہنے دو۔ (شرح ہدایہ) و بہتر بیہ ہے کہ میت کارشتہ دار
مسنون ہے۔ (بہتی زیر) و کفن میں کیا گیا اور کیسے کیڑے ہونا چا ہمیں؟ و میت کوگفن دینا
فرض گفا ہے ہے۔ مرد کیلئے مسنون کفن میں کیا گیا اور کیسے کیڑے ہونا چا ہمیت کوگفن دینا
لفافہ سرسے قدم تک اور کرتا آستین اور کی گاگردن سے پیرتک۔
لفافہ سرسے قدم تک اور کرتا آستین اور کی کا گردن سے پیرتک۔

عورت کیلے مسنون پانچ کیڑے ہیں۔ آرتا و ازار و سربند اور الفافہ اور الفافہ اور الفافہ اور الفافہ اور المستد بند سند بند سند بند سید بند بند بند بند اور سرسے بیرتک ہونا چا ہے ۔ حضرت باس بند تین ہاتھ ہی از ارسرسے پاؤل تک الفافہ یا چا درسرسے بیرتک ہونا چا ہے ۔ حضرت عائشہ صد لیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین کیڑوں میں گفنائے گئے ۔ ان تین کیڑوں میں نفائے گئے ۔ ان تین کیڑوں میں نوو کرتا تھا نہ تمامہ۔ (شیح بخاری وسلم ، معارف الحدیث) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تم لوگ سفید کیڑے بہنا کرو۔ وہ تمہارے لیے ایجہ معارف الحدیث) حضرت علی مرتضلی سے مردوں کو گفنا یا کرو۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترزی ہنن ابن ابی موجا تا ہے۔ (سنن ابی داؤد، معارف نیا دور بیا اور بیانا کیسال ہے مردوں کیلئے خالص الحدیث) سب سے اچھا گفن سفید کیڑے کا ہے اور نیا اور بیانا کیسال ہے مردوں کیلئے خالص رئیشی یارنگین کیڑے کا گفن مکروہ ہے عورت کیلئے جائز ہے۔ (بہتی زیور)

ی کفن پہنانے کا مسنون طریقہ ....کفن کوایک باریا تین باریا پانچ بارخوشبو میں دھونی دیں۔مرد کیلئے پہلے لفافہ بچھا ئیں اوراس کے اوپرازار پھرمیت کواس پرلٹا کرکرتا پہنا ئیں اور پھر سراور داڑھی اور بدن پرخوشبولگا ئیں۔ مگرزعفران کی خوشبونہ لگا ئیں۔میت کی پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں زانو اور دونوں قدموں پر کا فور لگائیں اس کے بعد ازار کو پہلے ہائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے پیٹیں اور کفن کے سرے اور پاؤں کی طرف کئی گیڑے کی پئی سے باندھ دیں۔ عورت کیلئے پہلے چا در بچھائیں پھر ازاراس کے اوپر کرتا بچھائیں۔ پھر میت کواس پرلٹا ٹیس پھر کرتا پہنا کیں اور بالوں کے دوجھے کر کے دونوں طرف سے کرتے کے اوپر کردیں اور سر بنداس کوسر پراڑھا کر دونوں کا کرونوں طرف سے کرتے کے اوپر کردیں اور سر بنداس کوسر پراڑھا کر دونوں کنارروں سے دونوں طرف کے بال چھپائیں اور پھراس کے اوپر ازار پھر داہنی طرف پھر سینہ بندہ سینہ کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹوں کے بنچ تک پیٹیس پہلے ہائیں طرف پھر داہنی طرف پھر کی دیجی سے سراور پیر کی طرف گفت کو باندھ دیں۔ پھر حالت بند کمر کے پاس بھی باندھ دیں۔ پھر دائی بند کر کے پاس بھی باندھ دیں۔ ایک بند کمر کے پاس بھی باندھ دیں۔ اندرعہد نامہ یاا ہے تا کہ بعد پھر میت کیلئے نماز جنازہ پڑھی جائے ۔مسئلہ: کفن میں یا قبر کے اندرعہد نامہ یا ایپ بھی دوست نہیں اس طرح کفن پر یامیت کے سینہ پر کافور سے باروشائی سے کلمہ یا کوئی دُعا کھنا بھی درست نہیں۔ (دالوین) مسئلہ: جسشر میں کوئی کوئی جونوں کوئی جونوں کوئی جونوں کوئی دوست نہیں۔ اس کا گور وکفن کیا جائے۔ دوسری جگہہ لے جانا درست نہیں۔ ہاں اگر مجوری ہوتو

یہ میت کونہلائے کے ابعد مسل .... حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الدھلیہ الدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جو شخص میت کونسل دے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں عنسل کرے۔ (ابن بجہ) اور دوسری حدیثوں میں اضافہ ہے کہ اور جو شخص میت کا جنازہ اٹھائے اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔

ہجنا اُدہ لے جائے کا مسئون طریقہ .... جنازہ لے جانے کے واسطے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازہ اٹھائے وقت بہم اللہ پڑھیں اور چار آ دمی چاروں پائے بگڑ کرلے چلیں۔ دس وس کہ جنازہ اٹھائے وقت بہم اللہ پڑھیں اور چار آ دمی چاروں پائے بگڑ کرلے چلیں۔ دس وس قدم پر مونڈ ھابدلیں اور چاروں پایوں پر ایسا کریں۔ اس سے بھی افضل طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کا پایہ پہلے واہنے مونڈ ھے پر رکھے دس قدم کے بعد اس کے پیچھے والا پایہ۔ پھر وس قدم پر اس طے۔ باکہ مونڈ ھے پر دکھے۔ باکس طرح ہر شخص دو مرا پایہ پھر دس قدم کے بعد اس کے پیچھے والا پایہ مونڈ ھے پر دکھے۔ باکس طرح ہر شخص دو مرا پایہ پھر دس قدم کے بعد اس کے پیچھے والا پایہ مونڈ ھے پر دکھے۔ باکس طرح ہر شخص دو مرا پایہ پھر دس قدم کے بعد اس کے پیچھے والا پایہ مونڈ سے پر دکھے۔ باکس طرح ہر شخص دو میں اس میں اس میں ہونے ہوں اس میں ہونے ہوئے ہیں اس طرح ہر شخص دو میں اس میں میں ہونے ہوئے۔ باکس میں ہوئے ہوئے۔ جنازہ کا سربانہ آ گے رہنا چاہئے۔ (بہتی گوبر)

# اسوة رسول كرم صلاله عليظم

جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے۔ (بہتی گوہر) ، اور سواری پر جانا بھی جائز ہے گر
 جنازے کے آگے جانا مکروہ ہے۔ (بہتی زیور) ، جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں۔ بات چیت کرنا یا بلند آ واز سے دُعایا تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ (بہتی زیور) ، قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ (بہتی گوہر) ، افضل یہ ہے کہ جب تک وہن کر کے قبر ہموار نہ ہو بیٹھنا نہ چا ہے۔

یہ جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا تواب .....حضرت ابو ہر پرہ سے کہ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوآ دمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور تواب کی نبیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دنن سے فراغت ہوتو وہ تواب کے دو قیراط لے کر واپس ہوگا جن میں سے ہر قیراط گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جوآ دمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس واپس آ جائے، دنن ہونے تک ساتھ نہ دے تو وہ تواب کا ایسا ہی ایک قیراط لے کر واپس ہوگا۔(معارف الحدیث ہی جاری وجے مسلم)

جنازہ کے ساتھ تیز رفتارا ورجلدی کا علم .....حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنازے کو تیز لے جایا کرو۔اگروہ نیک ہے تو قبراس کیلئے خیر ہے یعنی اچھی منزل ہے جہال تم تیز چل کے اسے جلد پہنچادو گے اوراگر اس کے سوادو سری صورت ہے یعنی جنازہ نیک کا نہیں تو ایک برابو جھ تمہارے کندھوں پر ہے تم تیز چل کے جلدی اس کو اپنے کندھوں سے اتاردو گے۔ (سمجے بخاری وسلم ،معارف الحدیث) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ پاپیادہ تشریف لے جاتے ۔ (تر ندی) اور جب تک جنازہ کندھوں سے اتارانہ جاتا نہ جب تک کہ لحد میں نہ رکھا جائے نہ بیٹھو۔ (مدارخ النہ قاحتی تو صعہ اورا یک روایت میں ہجب تک کہ لحد میں نہ رکھا جائے نہ بیٹھو۔ (مدارخ النہ ق) مام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک کہ لحد میں نہ رکھا جائے نہ بیٹھو۔ (مدارخ النہ ق) مام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے کے ساتھ جاتے تو پیدل چلتے اور فرماتے میں سوار نہیں ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ جاتے تو پیدل چلا جارہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم قارغ ہوجاتے تو بھی سوار نہوں اس جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم قارغ ہوجاتے تو بھی سوار نہوں کے ساتھ چلتے تو خاموش تشریف لاتے۔ (دادالماد) جب رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چلتے تو خاموش تشریف لاتے۔ (دادالماد) جب رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چلتے تو خاموش تھیں کے ساتھ جاتے تو خاموش تھیں تو خاموش کے ساتھ کو تو خاموش تھیں۔

# اسوة رسول كرم صلاسعيرتم

رہتے اوراپنے دل میں موت کے متعلق گفتگوفر ماتے تھے۔ (ابن سعد)

یہ نماز جنارہ کے مسائل .....نماز جنازہ فرض گفایہ ہے گہمیت کے وہ اعزاء جن کوحق ولایت حاصل ہے امامت کے مستحق ہیں یا پھر وہ شخص جس کو وہ اجازت دے۔ (بہنی گوہر) نماز جنازہ کیلئے شرط یہ ہے کہ میت سامنے رکھی ہواورامام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو ،صفوں کوطاق عدد میں ہونا چاہئے۔ (بہنی گوہر) اگر نماز جنازہ ہور ہی ہواور وضو کا وقت نہ ملے تو تیم کر کے نماز میں شریک ہوجائے۔ (بہنی گوہر) مسئلہ: اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہوجاتا میں شریک ہوجائے۔ (بہنی گوہر) نماز جنازہ میں اس غرض سے خواہ وہ میت مرد ہویا عورت، بالغ ہویا نابالغ۔ (بہنی گوہر) نماز جنازہ میں اس غرض سے زیادہ تا خرکرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مگروہ ہے۔ (بہنی گوہر)

۔ نماز جناز ہ میں دو چیز یں فرض ہیں ..... و چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہرتگبیریہاں قائم مقام ایک رکعت کے مجھی جاتی ہے۔ ﷺ قیام یعنی کھڑے ہو کرنماز جناز ہ پڑھنا جس طرح فرض اور واجب نماز میں قیام فرض ہے۔ (بہتی گوہر)

م ترکیب نماز جنازه .... پہلے کانوں تک ہاتھا گھاکر الله اکبر کے اور ہاتھ باندھ لے اور سبحانک الله فی و بحمد ک و تبارک السمک و تعالی جد ک و جل ثناء ک و لا الله عید کی برائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف و لا اللہ عید کی برائی کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری تعریف برئی کرتے ہیں اور تیری تعریف برئی ہے اور تیری تعریف برئی ہے اور تیرے تعریف برئی عبادت نہیں۔ "پھر اللہ اکبر کہدکر درود شریف برٹ سے اور بہتریہ ہے کہ وہ درود شریف برٹ سے اور بہتریہ ہے کہ وہ درود شریف جونماز میں برٹ ھا جاتا ہے وہ برٹ سے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کے اس کے بعد یہ دی اللہ اکبر کے اس کے بعد یہ کا برگھائے اللہ اکبر کے اس کے بعد یہ کہ اللہ اکبر کے اس کے بعد یہ کہ اللہ اکبر کے اس کے بعد یہ کہ ایک کے اس کے بعد یہ کہ ایک اللہ اکبر کے اس کے بعد یہ کہ کہ کرد اللہ کے اللہ او د کو نا و د کو نا و د کو نا

یہ جٹازہ بیں کثرت تعداد کی برکت اوراہمیت مصرت عائشہ صدیقہ میں اللہ علیہ بڑی جاعت نماز

کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز

پڑھے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کیلئے سفارش کریں

یعنی مغفرت ورحمت کی دُعاکریں تو ان کی سفارش اور دُعا ضرور قبول ہوگی۔ (صحح سلم شریف،
معارف الحدیث) حضرت ما لک بن میسر ہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد سنا کہ جس مسلمان بندے بیابندی کا انتقال ہواور مسلمانوں

مین صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کیلئے مغفرت و جنت کی دُعاکریں تو ضرور ہے اللہ

تعالی اس کے واسطے مغفرت اور جنت واجب کردیتا ہے ما لک بن میسر ہ کا بید ستورتھا کہ جب وہ

نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوں کرتے تو اس حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو تین صفول

میں تقسیم کردیتے تھے۔ (سنن الی داؤد)

۔ قبر کی اُوعیت ....قبر کم از کم میت کے نصف قد کے برابر گہری کھودی جائے۔قد سے زیادہ نہ

اسوة رسول كرم سلاسطيتم

ہونی چا ہے اور موافق اس کے قد کے لمبی ہو۔ بغلی قبر بذہبت صندوق کے بہتر ہے ہاں اگر زمین بہت زم ہواور بغلی کھود نے سے قبر کے بیٹے جانے کا اندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے۔ (رد الحمار، مدار خالدہ قالیہ تھی جائز ہے کہ اگر زمین زم ہواور بغلی قبر نہ کھد سکے تو میت کو کسی صندوق میں رکھ کر فون کر دیں۔ صندوق خواہ لکڑی کا ہو، پھر یالو ہے کا ہو بہتر یہ ہے کہ صندوق میں ٹی بچھادی جائے۔ (ردامجتار) قبر کو پختہ اینوں یالکڑی کے تحقوں سے بندگر ناکروہ ہے۔ البتہ جہال زمین زم ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹے جانے کا اندیشہ ہوتو پختہ اینٹ یالکڑی کے تحقوں سے بندگیا جاسکتا ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹے جانے کا اندیشہ ہوتو پختہ اینٹ یالکڑی کے تحقوں سے بندگیا جاسکتا ہونے اور صندوق میں رکھنا بھی جائز ہے۔ (بہتی گوبر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کواو نچانہ بناتے اور اسے ایس بر کوئی عمارت اور قبیہ نہ بناتے اور اسے فعی اور تخت مٹی سے نہ لیپنے قبر انور کے اوپر کوئی عمارت اور قبیہ بناتے اور بیسب برعت اور کروہ ہے۔ حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آسی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ کی قبر ایس بر کوئی عمارت سعد بن ابی وقاص کے صاحبز اورے عامر ٹریان کے جاپل بیس۔ (مدارج اللہ وقاص کے خواص کے ایمنٹیں کھڑی کردی جائیں جس طرح رسول کرتے ہیں کہ والد سعد بن ابی وقاص کے صاحبز اورے عامر ٹریان واسے بغلی قبر بنائی جائے اور اس کوبند کرنے کیلئے بچی ایمنٹیں کھڑی کردی جائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہائم کیلئے کیا گیا تھا۔ (معارف الحدے)

# اسوة رسول كرم صلانه عليظم

فن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر تھہرنا اور میت کیلئے دُعائے مغفرت کرنا قرآن مجید پڑھ کر تواب پہنچانا مستحب ہے۔ (درمخار، شای، عالمگیری) قبر کا ایک بالشت سے بہت زیادہ بلند کرنا مکروہ تحریکی ہے۔ (درمخار، شای و بحر) قبر پر کوئی چیز بطور یا دواشت کے رکھنا جا کڑے۔ بشر طیکہ کوئی ضرورت ہو، ورنہ جا کڑنہیں۔ (درمخار و شای ) حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت طیبہ بیٹھی کہ لحد بنواتے اور قبر گہری کرواتے اور میت کے سراور پاؤل کی جگہ کوفراغ کرواتے۔ (زادالمعاد) اور شیچ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعول کو فون کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاری پھراٹھا یا اور کے کہ حضرت عثمان بن مظعول کو فون کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاری پھراٹھا یا اور ان کی قبر پر رکھوڈیا۔ (مدارج النہ ق

" لَذُ فَيْنَ كَ الْعَدَ ...... آنخضرت صلى الله عليه وسلم جب ميت كے دفن سے فارغ ہوتے تو خود بھى استغفار قرماتے اور دوسروں كوبھى فرماتے كه اپنے بھائى كيلئے استغفار كرواور ثابت قدم رہنے كى دُعا كروكه الله تعالى اس كومنكر نكير كے جواب ميں ثابت قدم رکھے۔ (ابوداؤر)اور شجح حديث ميں آيا ہے كہ حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہيم كى قبر پر پانی حديث ميں آيا ہے كہ حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہيم كى قبر پر پانی حجیم كا اور اس پر چند سنگر بن سے رکھے۔ (زادالمعاد)

یہ قبر پر چلنے اور بیٹھنے کی مما نعت .....حدیث شریف میں مروی ہے کہ قبروں پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

ی وه گام جوخلاف سنت میں .....ی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت نہیں کہ قبروں کو (بہت زیادہ) اونچا کیا جائے ، نه کمی اینٹوں اور پھروں سے یا کمی اینٹوں سے پختہ کرنا اور لیپنا سنت میں داخل ہے اور نه ان پر قبے بنا نامسنون ہے۔ (زادالمعاد) قبروں پر چراغ جلانا بھی ممنوع ہے اور قبروں کے مواجہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (مدارج النوۃ)

یہ نماز غائبانہ .....حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیکن میچے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی اور حضرت معاویہ لیٹی پر بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ (لیکن ان کی میت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرمنکشف کردی گئی تھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ (لیکن ان کی میت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ غائبانہ نماز جنازہ کوامام ابوحنیفہ اورامام مالکہ رحمیا اللہ تعالی مطلقاً منع کرتے ہیں۔ (مدارج النوۃ) اور ائمہ حنفیہ کا اس کے عدم جواز پراجماع واتفاق ہے۔ کسی میت پر دود فعہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔البتۃ اگرولی آئے تو یہ اس کاحق ہے واتفاق ہے۔ کسی میت پر دود فعہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔البتۃ اگرولی آئے تو یہ اس کاحق ہے

کوئی اورشخص اس کاحق سا قطنہیں کرسکتا۔ جناز ہ کا نمازی کےسامنے موجود ہوناصحت نماز جناز ہ کی شرط ہے۔(یدارج النوۃ)

یه ژبارتِ قبور....قبروں کی زیارت کرنا یعنی ان کوجا کر دیکھنا (برائے عبرت و تذکرہ موت) مردول کیلئے متحب ہے، پہتر بیہ ہے کہ ہر ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت قبور کی جائے اور زیادہ بہتر سے کہوہ دن جمعہ کا ہو۔ بزرگوں کی قبر کی زیارت کیلئے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے۔ جَبِه کوئی عقیدہ اورعمل خلاف شرع نہ ہو، جیسا کہ آج کل عرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں۔ ( بہثق گوہر) = مجھی مجھی قبر کی زیارت کرنامتحب ہے۔ = مجھی مجھی شب برات کو بھی قبرستان جانا ثابت ہے۔ \* قبرستان میں جاكراس طرح كہيں: السَّلامْ عليْكُمْ يا اهل الْقُبُور يغفر اللَّهُ لنا ولكُمْ وأنْتُمُ لنا سلفٌ وَنحْلُ بالاثو ع يجرجو يجهموسك يره كرثواب يبنجادي مثلًا سورة فاتحه، آیت الکری ،سورهٔ پلیین ،سوره تبارک الذی ،سورهٔ الهکم التهکا ثر اورقل هوالله احد گیاره باریا سات باریاجس قدرآ سانی ہے پڑھا جا سکے پڑھ کر کے یااللہ اس کا ثواب صاحب قبرکو پہنچا دے۔ ( بہثتی گوہر )حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمیہ پیھی کہمرنے والوں کی زیارت اس لیے فرماتے کہ آ بے صلی اللہ علیہ وسلم وُعائے ترحم واستغفار فرما ئیں۔ایسی زیارت جواس معنی اور غرض کیلئے ہواور اس میں کسی بدعت وکراہت کے ارتکاب کی راہ نہ ہوتو پیرزیارت مسنون و مستحب ہے۔(مدارج النوۃ)حضرت عبداللّٰہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کوزیارت قبور سے منع کیا تھا اب اجازت دیتا ہوں کہتم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہاس کا فائدہ ہیہے کہاس ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یا داورفکر پیدا ہوتی ہے۔(سنن ابی ماجہ)حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ ہی میں چند قبرول پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رُخ کیا اور فر مایا: السَّلامُ عَلَيْكُمُ يَا اهُلِ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ انْتُمُ سَلَقْنَا وَنَحْنُ بِالْاثْرِ طِرْجِمٍ. ''سلامتم پراے اہل قبر۔ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم ہے آ گے جانے والے ہوا ورہم تم سے بیجھے آنے والے ہیں۔''(جامع تربذی،معارف الحدیث)

۔ تغزیت ....جس گھر میں غمی ہواس کے یہاں تین دن میں کسی ایک دن ایک بارتعزیت کیلئے

جانامتجب ہے۔متعلقین کوصبر وتسلی کی تلقین کرنا سنت ہے۔اس طرح کہ اللہ تعالی مرحوم کی

394

#### اسوة رسول كرم صلانه عليظم

مغفرت فرمائیں اس کے گناہ معاف فرمائیں اوراس پراپنی رحمت نازل فرماویں اور بسماندگان و متعلقین کوصبر جمیل گی تو فیق عطافر مائیں۔ آمین ۔ ہمسابیا ورقر ابت داروں کومیت کے گھر والوں کیلئے دوایک وقت کا کھانا پہنچانا بھی سنت ہے۔ (بہٹی گوہر)

🗼 ایصال نُواب .....سلف صالحین کےموافق ایصال نُواب کریں وہ اس طرح کیسی قتم کی قید اورکسی دن کی شخصیص نه ہو۔اپنی ہمت کےموافق حلال مال سےمساکین کی خفیہ مدد کریں اور جس قدرتو فیق ہوبطورخودقر آنشریف پڑھ کراس کوثواب پہنچادیں قبل دفن قبرستان میں فضول ہاتوں اور خرافات میں وقت گزارنے کی بجائے کلمہ پڑھیں اور ثواب بخشتے رہیں۔(بہثتی زیور) کسی کی موت کے بعدر حت ومغفرت کی دُعا کرنا ،نماز جناز ہ ادا کرنا اعمال مسنونہ ہیں۔ان کے ساتھ دوسرا طریقہ نفع رسانی کا بیہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا کوئی عمل خیر کرکےان کو ہدیہ کیا جائے۔اس کوابصال ثواب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ان کے ہارے میں ذیل کی حدیث ملاحظہ ہو۔حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ سعد بن عبادہؓ کی والدہ کا انتقال ایسے وفت ہوا کہ خود سعدموجو ذہیں تھے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آ كرعرض كيا بارسول الله! صلى الله عليه وسلم ميري عدم موجودگي مين ميري والده كاانتقال هو گيا ـ اگر مين ان كي طرف ہے صدقہ کروں تو کیاوہ ان کیلئے فائدہ مند ہوگا؟ اوراس کا تُواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں پہنچے گا۔انہوں نے عرض کیا میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا تا ہوں اپنا باغ (مخراف) میں نے اپنی مرحومہ والدہ کیلئے صدقہ کردیا: (صحیح بخاری،معارف الحدیث)

یہ حضورِ صلی القدعلیہ وسلم کا مکتوب تعزیت معاذبین جبل کے جیٹے کی وفات پر ..... مزجمہ: (شروع) اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رخم کرنے والا اور مہربان ہے، اللہ کے رسول مجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے معاذبین جبل کے نام ،تم پر سلامتی ہو، ہیں تمہار سے سامنے اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔حمہ و ثنا کے بعد اللہ تمہیں اجرعظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے اور ہمیں اور تمہیں شکرا داکر نا نصیب فرمائے ۔ اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال ، ہمارے اہل وعیال اور ہماری اولاد (سب) اللہ بزرگ و برتز کے خوشگوارعظیے اور رعایت کے طور پر سپر دکی ہوئی چیزیں ہیں ، جن سے ہمیں ایک معین مدت تک

اسوة رسول كرم صلاستيايكم

فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے اور مقررہ وقت پران کواللہ تعالی (واپس) لے لیتا ہے۔ پھر ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ جب وہ دے تو ہم شکرادا کریں اور جب وہ آ زمائش کرے اوران کو واپس لے لے تو صبر کریں ۔ تمہارا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی ان ہی خوشگوار نعمتوں اور سپر دکی ہوئی رعایتوں میں سے (ایک رعایتی عطیہ) تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے قابل رشک اور لائق مسرت صورت میں نفع پہنچایا اور (اب) اجرعظیم ، رحمت و مغفرت اور ہدایت کاعوض دے کر لے لیا، بشرطیکہ تم صبر (وشکر) کرو۔ لہذا تم صبر (وشکر) کے ساتھ رہو (دیکھو) تمہارا رونا دھونا تمہار ہوا تا وہ کونا تھا وہ کردے اور جو ہونا تھا وہ کرلاتا اور نہ ہی غم واندوہ کو دور کرتا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ سلامتی ہوتم پر ۔ فقط (تر ندی ، صن حسن معارف الحدیث)

### درود شریف

عَنُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ فِي الصَّالُوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه وَمَلَآئِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآاتُهُا الَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمَّاء لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلُواتُ اللَّهِ الْبُرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلَيْكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّينَ فِينَ وِ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْئِي يَارَبّ الْعَلَىمِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَم النَّبِيِّينَ وَسَيَّدِ الْمُرُسَلِيْنَ وَامَام الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُول رَبِّ الْعَلْمِينَ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِيُ اِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السِّرَاجَ الْمُنِيُرِ وَ عَـلَيْهِ ۚ السَّلَامُ مَا ترجمه: حضرت على مرتضى كرم الله وجهه سے روایت كيا گياہے كه وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر اس طرح درود جھیجے تھے (پہلے سور وُ احزاب کی بیر آیت تلاوت فر ماتے جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیاہے )''اے میرے اللہ میں تیرے فرمان کی بسروچیثم تعمیل کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ اس خداوند تعالیٰ کی طرف ہے جو بڑا احسان فر مانے والا اور نہایت مہر بان ہے، خاص نوازشیں اور عنایتیں ہوں اور اس کے ملائکہ مقربین اور انبیاء وصدیقین اورشہداء وصالحین کی اوراس ساری مخلوقات کی جواللہ کی شبیج وحد کرتی ہے بہترین وُعا ئيں اور نيك تمنا ئيں ہوں حضرت محمد بن عبدالله كيلئے جو خاتم النبيين سيّد المسلين ،امام المتقين اور رسول رب العلمين بين، جو الله كي طرف سے شہادت ادا كرنے والے بين، الله كے فر ما نبر دار بندوں کورحمت و جنت کی بشارت سنانے والے جو تیرے بندوں کو تیرے حکم سے تیری طرف دعوت دیتے ہیں اور تیرے ہی روشن کئے ہوئے چراغ ہیں ،اوران پرسلام ہو۔ ( کتاب الشفاء،معارف الحديث)

# نعت شريف

وَالْفَرِيُقَيْنِ مِنْ عَرُبِ وَمِنُ عَجَم وَانْسُبُ اللَّي قَدْرِهِ مَاشِئْتَ مِنْ عِظْم حَـدٌ فَيُعُرِبَ عَنْهُ نَاطِقْ بِهُم وَانَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّه كُلِهِم عَلَى حَيْدِكَ خَيْرِ الْحَلُقِ كُلَّهِم إِنْ تَلْقُهُ الْأُسُدُ فِي اجامِها تجم إِنْ تَلْقُهُ الْأُسُدُ فِي اجامِها تجم (قصده بروه) مُحَمَّدٌ سَيَدُالُكُونَيْنِ وَالشَّقَلَيْنِ فَانُسُبُ اللَّي ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفِ فَانَ فَضَلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيُس لَهُ فَامَبُلِغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ فَامَبُلِغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ يَارَبُ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبْدًا وَمَنْ تَكُنُ بِرَسُولِ اللَّهِ نَصْرَتُهُ وَمَنْ تَكُنُ بِرَسُولِ اللَّه نَصْرَتُهُ

ترجمہ: ''آپ سلی اللہ علیہ وسلم اسم بالمسمی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم جوسر دار دنیا وآخرت کے جن وانس کے اور ہر دوفر بین عرب وعجم کے ہیں، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کت کی طرف جوخو بیاں (باستنائے مرتبہ الوہیت) تو چاہے منسوب کردے وہ سب قابل سلیم ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر عظیم کی طرف جو بڑا کیاں تو چاہے نسبت کردے، وہ سب سیح ہوں گی۔ کیونکہ حضرت رسالت پناہ کے فضل کی کچھ حدونہایت نہیں ہے کہ کوئی گویاان کو سب سیح ہوں گی۔ کیونکہ حضرت رسالت پناہ کے فضل کی کچھ حدونہایت نہیں ہے کہ کوئی گویاان کو بنر ربیدا پی زبان کی ظاہر و باطن بیان کر سکے۔ پس نہایت ہمارے نہم وعقل کی بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متمام خلق اللہ انسان و ملائکہ وغیرہ سے بہتر ہیں اور جس شخص کی نضرت رسول اللہ کے توسل سے ہوتو اگر شیروں کا گروہ بھی اسے اپنی جھاڑیوں میں ملے تو وہ اس کا مطبع ہوجائے گا۔''

### م**ناجات** بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْعِ

یا اللّه یا رحمن و یارحیم یا حی یا قیوم ہر حمت ک نستغیث، یااللہ! یک آپ کافضل وکرم عیم ہے کہ آپ نے اس عاجز و بنوا ہے مایہ علم علم وکمل کوایک والہانہ ذوق وشوق عطا فرما کرا ہے محبوب نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل وشائل مقدسہ کی اجادیث متبرکہ کومخلف عنوانات زندگی کے ذیل میں جمع کرنے اور مرتب کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔اً لللّه ہُمّ لُک الْدِحمة و لَک الشّد کُورُ لا اُحصی دُمَا اَهُ عَلَیٰ ک اَنْتَ کَمَا فَرَائی اللّه اَلَّهُ عَلَیْ کَا اَللّهُ عَلَیْ کَا اَللّهُ عَلَیْ کَا اَللّه اَللَٰ کَو بُحروب اور ہمارے آتا کے نامدارصلی اللہ علیہ وسلم کی کر بمانہ نگاہ میں شرف قبولیت عطافر ما کر دونوں جہان میں سرفرازی عطافر ما دیجئے۔ رَبَّنا وَلَی کَا اَنْتُ کَمَا اِللّٰہ جَن نَفُوس قد سیری متبرک تصانیف سے میں وسلم کی کر بمانہ ناکہ والے الله جن نفوس قد سیری متبرک تصانیف سے میں اور این سب کی ارواح پاک پراپنی خاص رحموں کا دائماً نزول فرماتے رہیے ، اور ان سب کی ارواح پاک پراپنی خاص رحموں کا دائماً نزول فرماتے رہیے اور ان کے اور ان سب کوائے مقامات قرب و رضا میں چیم ترقی درجات عطافر ماتے رہیے اور ان کے فوض و برکات علمیہ و دینیہ کوقیا مت تک قائم و دائم کر کھئے۔ آئین

یااللہ!اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو بھی اس کے تمام علمی وعملی منافع ہے بہرہ اندوز فرمائے اوراطاعت وا تباع اسوہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق وافر وواثق عطافر مائے۔ آبین یا اللہ!اس کتاب کے معاملہ میں در مے قدمے سخنے وقلعے جن مخلص احباب نے معاونت کی ہے ان سب کو دارین میں اج عظیم عطافر مائے۔ آبین

یا الله! اس کارِ خیر کو ہم سب کیلئے خیرات جار بیہ کا داسطہ وسیلہ بنادیجئے ، اور ہمارے اہل وعیال اور آبا وَاجداداوراعز ہ واقر با کیلئے یااللہ اس کوسر مایۂ نجات آخرت بنادیجئے۔ آبین

اسوة رسول كرم صلاسقية

يارب العلمين آمين بحق رحمة للعالمين شفيع المذنبين صلى الله عليه وآله واصحابه اجمعين تسليماً كثيراً كثيراً .

یا الله ہماری بید مناجات آپ قبول ہی فر مالیجئے۔ یا الله! آپ لطیف وخبیر ہیں مجیب الدعوات ہیں۔قاضی الحاجات ہیں۔عفو وکریم ہیں رحمٰن ورحیم ہیں۔

سبحان الملك القدوس سُبُحَانَ اللَّهِ وَبحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلَواتِكَ وَرَحُمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَامَامُ الْـمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ اَللَّهُمَّ ابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودًا يُغْبِطُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاَحِرُونَ مَ (ابن لج.)

بندهٔ عاجز و بےنوا محمد عبدالحی عفی عنه ای/ ۱۵ بلاک ایف، شالی ناظم آباد کراچی نمبر ۱۸، پاکستان